





جلدسوم

ئناظرك م والكيني المقافق

منظنا كالثان في الكاني

ك بُماحوْن اور مُناظرون كا جَامِع ترين مجرُعه

ترتيب، مراجت، توسيح أماديث والالدنبات والالتي

من المنظمة المنطقة ال

لى لى بېيتال روز لمان Ph: 061-544965



# انتساب

فؤ عات صفدر جلدسوم كا انتساب السيخض كي طرف كرتا ہوں جس كوقدرت نے ذہن تا قب طبیعت غیورتوت حافظ جراکت بے مثل عطافر ماکرعلم کا بحریے کراں بنایا تھا، وہ عازی بھی تھا ، مجاهر بھی ، سیای بھی تھا سیہ سالا ربھی میدان سیاست کا شاہسو اربھی تھا اور منبع علوم ، معرفت بھی تھا وہ جب مند حدیث پر بیٹھتا تو اس سے بڑا کوئی محدث نظر نہ آتا وہ فرنگی سامراج کےخلاف علم حریت کے کرا تھا تو مالٹا کے زندان خانوں کی صعوبتیں بھی اس کے داستے میں رکاوٹ نہیں تکیس ہ اس کی ایک للکار پرفرنگی سامراج کانپ افعقا تھا،اس نے اپنے یا کیز واورمطہر بدن پرظلم وتشعر دے بہار تو منے و کھے مر پر بھی اس کے یابیاستقلال میں فرق ندآ یاجب و نیائے کفر عالم اسلام کوسف ہتی ہے مٹانا جا ہتی تھی تو اس نے اپنا وجود زخی کروا کرآزادی کی وہ شمع روش کی کرآئ ای آزادی كي شمع كى روشني ميس كشكر حريت روال دوال يه جب وه حلقه درس بنا كر بينها توامام الاولياء زبرة الاتقتياء يشخ العرب والعجم حصرت مولا ناسيد حسين احديدني نورالقدم وقده جبيها بحرائعلوم اس كي حلق ورس مين دوزانو ببيثمانظرآ يا بمجد دملت حضرت مولا نااشرف على تفانويٌ جبيهانصوف وتصنيف كالمام بهي اس كا تليذ بون يرفخ كرنا نظر آيا بحدث العصر حافظ الحديث جمة الله في الارش حضرت علامه انورشاہ کشمیری نورانلد مرقد وجیہا محدث بھی اس کے مکستان درس کا کل بے بہانظر آیا۔اس کے درس صدیث کی خوشیو کمی آج مجبی تشکان علوم نبوی کے لئے آب حیات نمی ہوئی ہیں۔ آئ بھی وفت كامحدث جب عديث يزحانا بمواس كيعلوم كالذكرون كرين عديث ادهورامعلوم ہوتا ہے۔ اور مول معلوم ہوتا ہے کہ اقوال محبوب عالم اللہ کاحل اوا ندہوا ،اس کئے تا چیز فتو عات صفدرجلدسوم كا



فهرست مضامين فتو حات صفدر (جلدسوم) مناظره الله بخش برموضوع تقليد امام اعظم كااصول IÀ فلفائ راشدين كامتلدلينا تعريف تقليد صدیق اکبر کافرمان اجتهاد کے بارے میں فرمان عمر کہ ابن مسعود کی فقہ سے فائدہ اٹھا ؤ تقليد كاانكارتواتر كااتكارب مسلم الثبوت کے حوالہ میں خیانت مسلم الثبوت کا کممل حوالہ 19 ابو بكرٌ وثمرٌ كي اقتداء كرو 1

محمر في موعم صَفَدراوكارُوي ۱۳۲۳- ۵-۱۸

| فهرست مضامين   | هات صفدر ( جلدسوم )                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <u> 2</u> 9    | مجابدُ كاقول                                                  |
| ۸۰             | نساقی کاباب باندهنا                                           |
| ۸.             | قول احمهٌ                                                     |
| ΔI             | حسن بصریؓ ، سفیانؓ اور اوزاعیؓ قر اُت نہ کرنے والے کی نماز نہ |
| 2.             | ونے کے قائل نہیں تھے<br>۔                                     |
| ۸۷             | عبدالله بهاولپوری کے اعتراض کہ بیآیت کا فروں کے بارے میں      |
|                | ازل ہوئی کا جواب                                              |
| ۸۷             | روایت ابو بریرهٔ پرجرح                                        |
| ۸۸             | ابن الى شيبەنے اس آيت پر باب باندها ہے                        |
| 94             | روايت نزلت في رفع الاصوات پرجرح                               |
| 99             | ېروفىسرى بات مىن تغارض                                        |
| 99             | آیت و افدا قرئ مرینه میں نازل ہوئی                            |
| 1.5            | پروفیسر کے اقوال میں تعارض                                    |
| 1•1"           | حق ما نتا ہماری فتح ہے                                        |
| 1•4            | فاتحقرآن ہے                                                   |
| II.            | صديث لا صلواة لمن لم يقر أكاجواب                              |
|                | حدیث منازعت                                                   |
| irr            | قرأت خلف الإمام پروعیدیں                                      |
| Ito and        | اقرأ بها في نفسك ك <i>ا جوا</i> ب                             |
| ira            | امام مُحَدّ برجھوٹ کا جواب                                    |
| 11/2           | تبصره                                                         |
| (44 <u>0</u> ) |                                                               |

|                                         | فهرست مضامين | فنق عات صفدر (جلد سوم)<br>معالم المسلم |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | ~~           | لو کان موسی ٔ حیا کی سند پیش کرو<br>میان ،                                                                                               |
|                                         | rg -         | مسلم الثبوت كى عبارت كاجواب<br>شار المدين م                                                                                              |
|                                         | <b>//•</b>   | شاه ولی الله کی عبارت کاجواب<br>الله بخش کوتفلید کی تعریف بھول گئی                                                                       |
| -                                       | h.h.         | مند من وسیدی مربیک جنول می<br>شاه صاحب کی عبارت میں خیانت کا جواب                                                                        |
| -101-101-101-101-101-101-101-101-101-10 | ۳۳           | مع مع مع من مبارت من حياست کا جواب<br>فتو کي پوچينے والا جاہل نہيں                                                                       |
|                                         | m9           | دلیل تقلیداز قرآن<br>دلیل تقلیداز قرآن                                                                                                   |
|                                         | r9           | شاہ ولی اللہ کی عبارت عامی کے لئے                                                                                                        |
|                                         | or<br>or     | سوال،استفتاء،تقليد ہم معنی ہیں                                                                                                           |
|                                         | ۵۵           | شاه ولی الله کی عبارت کا جواب                                                                                                            |
|                                         | 24           | امام صاحب کافر مان عامی کے متعلق<br>تبہ                                                                                                  |
|                                         | ۵۸           | o/-                                                                                                                                      |
|                                         | 09           | مناظره عبدالله بهاوليوري برموضوع قرائت خلف الامام                                                                                        |
|                                         | 71           | میر<br>دلائل کی ترتیب                                                                                                                    |
|                                         | 21           | وليل احتاف و اذا قرئ القرآن<br>وليل احتاف و اذا قرئ القرآن                                                                               |
|                                         | 20           | حواله درمنتور                                                                                                                            |
|                                         | 28           | تفسيرا بن عباسٌ                                                                                                                          |
|                                         | 24           | تفييرا بن مسعود ً                                                                                                                        |
|                                         | 4            | زهری کا فرمان<br>ابوالعالیهٔ کا قول                                                                                                      |
|                                         | 49           | ابوالعالية كافول                                                                                                                         |
|                                         | 100          |                                                                                                                                          |

| ت صفدر ( جلدسوم ) ه فهرست مضاجن                                               | فوحار  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| بخاری کے نزدیک کتے کے جھوٹے ہے وضوبوجاتا ہے۔                                  |        |
| امام بخاریؒ کے نز دیک پشت پر گندگی ہے نماز فاسد نہیں ہوتی                     |        |
| اورنورستانی امام بخاری کو جیمور گیا                                           | 1      |
| بخاری میں اونٹوں کے بییثاب پینے کا حکم                                        |        |
| حدیث معاذ کوتلقی بالقبول دورصد یقی ، فاروقی ،عثانی اورعلوی میں                |        |
| وني                                                                           | حاصل ۽ |
| كن اصحاح في بخاري سے حديث ندلي                                                | 5      |
| فیض عالم صدیقی غیرمقلدی امام بخاری کے بارے میں گل افشانی                      | 0      |
| قولوا كالمعنى غلطكيا                                                          |        |
| نورستانی بخاری جھوڑ گیا                                                       |        |
| کیا تقلیدی ایمان مقبول نہیں                                                   |        |
| و رستانی حضرت سہار نپوری کی چو کھٹ پر<br>************************************ | ,      |
| فاری کواضح کہنا تھ کم ہے                                                      |        |
| ورستانی قرآن و صحاح سته چپوژگیا                                               |        |
| ند لاصلونة پرجرح                                                              |        |
| شدرک کی روایت پر جرح                                                          |        |
| فع بن محمود پر جرح                                                            |        |
| بیت ابو ہریرہ پر اہماع ہے                                                     | 12,221 |
| يرابن عميال أبت واذا قوى كاشان زول                                            | لقم    |
| بريرة كافرمان نزلت في الصلوة<br>ز:                                            | أبو    |
| بیم نخعی کا فر مان<br>بیم نخعی کا فر مان                                      | 121    |

| افہرست مضام <sup>ی</sup><br>معمد معمد معمد معمد معمد معمد معمد معمد | نو حات صفرر (جلدسوم)<br>معلق می مسلم م<br>مسلم می |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ira                                                                 | روئيدادمناظره كوباث                                                                                                                                                                   |
| ırr                                                                 | مناظره عبدالعزيز نورستاني برموضوع مكمل نماز                                                                                                                                           |
| ותת                                                                 | جوشرط كتاب الله مين نه ہو باطل ہے                                                                                                                                                     |
| اسم                                                                 | غير مقلد قيامت كى نشانى                                                                                                                                                               |
| 10+                                                                 | دليل اجتهاو                                                                                                                                                                           |
| اها                                                                 | غیرمقلدین کے ہال منی پاک ہے                                                                                                                                                           |
| ior                                                                 | غیرمقلدین کے ہال خون ہخمر، (شراب) خنزیریاک ہے                                                                                                                                         |
| 100                                                                 | تقریر تر <b>ندی پر جموت کا جوا</b> ب                                                                                                                                                  |
| 129                                                                 | نورستانی کے دھو کے کی مثال                                                                                                                                                            |
| 17-                                                                 | منی کے پاک ہونے پردلیل کا جواب                                                                                                                                                        |
| - 191                                                               | غيرمقلدين كےنز ديك جسم ڈھانپياشرطنبيں                                                                                                                                                 |
| الالد                                                               | عالمگیری پراعتراض کا جواب                                                                                                                                                             |
| 142                                                                 | المخمر من هاتين شجرتين                                                                                                                                                                |
| 144                                                                 | حدیث معادٌّ پراعتر اض کاجواب                                                                                                                                                          |
| 179                                                                 | غیرمقلدین کے رطوبت فرج پاک ہے                                                                                                                                                         |
| 144                                                                 | امام بخاریؓ کے نز دیک گندگی نمازی پر ہوتو نماز ہوجائے گ                                                                                                                               |
| izm                                                                 | حضرت ایوموی نے گو ہر پرنماز پڑھی                                                                                                                                                      |
| 124                                                                 | غيرمقلدين كزد يك استقبال قيله شرطانيس                                                                                                                                                 |
| 122                                                                 | غیرمقلدین کے زودیک نیت شرطنہیں ہے                                                                                                                                                     |
| 14.                                                                 | و نیابک فطھر ہے استداال صاحب حد ایہ ہے جوری ہے                                                                                                                                        |
| IAI                                                                 | حدیث معادٌ پراعتر اض کاتفصیلی جواب<br>حدیث معادٌ پراعتر اض کاتفصیلی جواب                                                                                                              |

| فبرست مضامين |                     | فتوحات صفدر (جلدسوم)                    |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------|
| r.r          |                     | عقائد میں ننخ نہیں ہوتا                 |
| rer          | <b>ن</b> ہ          | لنخ کے بارے میں اختلاف تعبیرات کا اختلا |
| P+4          | (K)                 | اجتهاد بمعنی استنباط                    |
| r.y          |                     | قیاس مظهر ہے مثبت نہیں                  |
| r.2          |                     | مجتبدین کا اجتها دقو اعد پر بنی ہوتا ہے |
| ri.          |                     | مجتهد کی خطا پر بھی اجر ہے              |
| rII          |                     | مثال خطاءاجتهادي                        |
| rir          | 307                 | تمام اہل یاطل سے اصولے ہیں              |
| rir          |                     | مذهب اور دین میں فرق                    |
| FIY          | (E)                 | مباحثة برموضوع عذاب قبر                 |
| F12          | 03                  | عذاب قبرنظر كيول نبيس آتا               |
| m19          | e Di                | مردہ یول رہاہے                          |
| PF-          | #<br>A <sub>a</sub> | عهد الست اجهام كے ساتھ تھا              |
| PPI          | 10                  | شہیدای قبر میں زندہ ہے                  |
| rri          | \$                  | مرنے سے روح کاجہم سے تعلق نہیں ٹو ٹا    |
| rrr          | #<br>#              | جہنم زمین کے نیچے ہے<br>تا              |
| rrr          | 8 (6) ×             | عذاب قبر پرولیل<br>د                    |
| men.         |                     | عذاب جسم اورروح دونوں کوہوتا ہے<br>- ا  |
| rro          |                     | مقتولین بدر سے حضور کیا ہے کا خطاب      |
| rry          |                     | ایصال نواب کاا ثبات<br>مصحد منه         |
| r12          |                     | عذاب قبرانہیں قبروں میں ہوتا ہے         |

| فهرست مضامين | :<br>'₩'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ف د مد ۱ مارسم)                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| rrr          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فتو حات صفدر ( جلدسوم )<br>د پیدائی میری برد در           |
| rra          | 21 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نورستانی کے دھو کے کا جواب<br>نسائی کی روایت افدا قو أفاد |
| rra          | IE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | واذا قرئ صرف جرك                                          |
| rm.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر ما سرت<br>حدیث واکل ً                                   |
| rmi          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حديث ابن مسعورٌ                                           |
| rm .         | وضوع رفع يدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | روئيدا دمناظره دنيا يورم                                  |
| 12.          | was the was the street of the | مياحة عثماني برموضوع ر                                    |
| 121          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہارے دلائل                                                |
| 121          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وليل اجماع                                                |
| 12m          | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وليل قياس                                                 |
| 120          | ومسلم كهانتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فرعون نے بھی اپنے آپ                                      |
| 129          | یو لی جاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | متعارف میں جھوٹی نسبت!                                    |
| M            | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فرقے کی تعریف                                             |
| tar .        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فرقه اور مذہب کا فرق                                      |
| rx r         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جم ابل سنت كيول                                           |
| MZ           | e 9 ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وليل اجتهاد                                               |
| rar          | - 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صحيح النسب نسب جيم                                        |
| 190          | ×.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حدیث معادّ مجتبد کے ل                                     |
| <b>19</b> 2  | ۔ ہے ہوتا تو اختلاف کثیر ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .,                                                        |
| <b>19</b> 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | شخ اور تضاد جدا جدا ہیں<br>نند سے سے                      |
| [+           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كا كے ليے بي                                              |

| فهرست مضامين | 9                        | نؤ عات صفدر (جلدسوم)            |
|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| rrz          | ک لئے ج                  | اهوات غير احياء يتول            |
| rr9 _        | <del>-</del> (           | بت اورصاحب قبر میں فرق          |
| ro.          | ہے سننے کی نفی نہیں ہوتی | دورے نہ سننے ہے قریب            |
| ror          | g<br>g                   | اعاده روح في القير              |
| r09          |                          | عثانی کی شرارتیں                |
| F11          | 41<br>W                  | عذاب قبر کے دونام               |
| P41          |                          | روح کی تین ذ میداریاں           |
| ryr          |                          | مرده سننے میں کان کامختاج م     |
| ٣٧٣          | ں اس کوعذاب کیسے ہوگا    | شبه کاجواب که جس کوقبر منه ک    |
| ۳۲۵          | 200061 10992             | جسم خواه ريزه ريزه بوعذار       |
| F72          | ضوع حيات الني الني الله  | مناظره يونس نعماني برمو         |
| F49          |                          | الل سنت كاعقيده                 |
| ۳۷.          | ن بين                    | د قوع موت کاذ کر قرآن میر       |
| 721          | في جيمور گيا             | مولوی بونس قر آن وحدید          |
| PZ1          | 4                        | مماتيون كاعقيده بدلتار بهتا     |
| rzr          | <i>جات</i>               | عقيده حيات النبي برحواليه       |
| 72r          | الجهمى ماتو              | ایک اجماع مانا ہے تو دوسر       |
| rzm          | on Machine to the        | حيات النبي النبي المينية بروكيل |
| P20          |                          | قبر مين زنده د نيادالاجسم       |
| r20          | لرے                      | مولوی پونس حیات کامعنی          |
| P24 .        |                          | احادیث حیات متواتر میر          |
|              |                          | ****                            |

| اموات غير احياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸ فهرست مضامین                 | فتو جات صفدر ( جلدسوم )                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| بت اور صاحب قبر می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rm                             |                                                        |
| دورے نہ سننے ہے ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rrA .                          | ضدخدا کے تہرکی علامت ہے                                |
| اعاده روح في القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | واقعه يستن                                             |
| عثانی کی شرارتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prq.                           | بغيداورموت كافرق                                       |
| عذاب قبر کے دونام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | عذاب دنیااورعذاب قبر کافرق                             |
| روح کی تین ذ میدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rrr                            | عثانی کا پندارعلم                                      |
| مرده سننے میں کا ن کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mmr                            | عثاني كامبليله كالجيلنج كرت فرار                       |
| رده کی میں<br>شبر کا جواب کہ جس ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [rrr                           | اولیاءاللہ حلول کے قائل شہیں                           |
| حبره برواب نه س<br>جسم خواه ریز دریزه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | יַט                            | این عربی حلول کو کفر قرار دیج                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rro .                          | قبریمی قبر ہے                                          |
| مناظره يونس نعما د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rro                            | اقبو كاترجمه عثاني نے غلط كيا۔                         |
| الل سنت كاعقبيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rry                            | قبریمی ہے دلیل نمبرایک                                 |
| وقوع موت كاذ كرقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PPY                            | بر ہی ہے۔<br>دلیل نمبردو                               |
| مولوی یونس قر آن و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mmy.                           | ر من برتین<br>دلیل نمبرتین                             |
| مما تيون كاعقيده بدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rry                            | ولكن . ربين<br>عثاني مناظر كاحجبوث                     |
| عقيده حيات النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rm                             | عناني كوچيلنج                                          |
| ایک اجماع مانا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PPA                            | 6.634                                                  |
| حيات النبي ا |                                | عثانیوں کی قبر کہاں ہے<br>م                            |
| قبر میں زیرہ د نیا والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | و'ب                            | آيت ثم اليه ترجعون كاج                                 |
| مولوی پونس حیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | آیت میں قبر کی زندگی آخرت<br>ب                         |
| احادیث حیات متو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رم ذکرعدم ثبوت کی دلیل نہیں ہے | - W 94                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نواب<br>نواب                   | فاد خلوا ناد ابراعتراض کاج<br>قبرمیں روح کاجسم سے تعلق |
| or or the management of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PPY -                          | تبرمیں روح کاجسم سے تعلق                               |
| www.besturdubook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (s.wordpress.com               |                                                        |

| فهرسست مضاجين | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فتوعات صفدر (جلدسوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۲           | نے کے لئے تیارنہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مولوی یونس المهند پردستخط کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r•r .         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مولاناادریس کاندهلوی حیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r÷1           | آیت پیش نبیس کر سکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یونس موضوع کے مطابق کوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r.z           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | یونس کا فردں کے طریق پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P+2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اموات غير احياء كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6.4</b> √  | کی دلیل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حدیث ان الله ملئکة دیات<br>مراع قرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r.v           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | موی کی قبر میں نماز<br>حور سرمی میں میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r*+9          | ماطهرے اذان فی آواز سننا<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حضرت سعید بن میتب گاروخ<br>جس جسم کوموت آئی ای میس رو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MII           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | روح کی سرحیات جسمانی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| MIT .         | منای بیں<br>ل بیں جس طرح مرزاحیات مسلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The state of the s |
| Lin R         | ن ين. ن عرب مرزاحيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قائل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| מופ           | و بی تعلق نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ،<br>قبردالی زندگی کاشعور کے ساتھ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MO            | Z.Z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حديث لوكان موسى حيارٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MIA           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | روئيدادمناظره درياخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 70<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10-20<br>10- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 39<br>39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 200 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| فبرست مضاجين | فتو عات صفدر (جلدسوم)                              |
|--------------|----------------------------------------------------|
| <b>7</b> 22  | روح جسم میں لوٹادی جاتی ہے                         |
| <b>7</b> 2A  | علامدابن تيمية في اعاده روح كي حديث كومتواتر كهاب  |
| r/\•         | مولوی یونس تو بین صحابه میں قاد یانی کے ساتھ       |
| TAI          | متواتر كالمعنى محدثين جانة ہيں                     |
| TAO          | مولوی یونس پیش کرده آیت پرایک تفسیر کا حواله دے    |
| PAO          | آيت يشبت الله المذين كتحت اعاده روح كاذكر          |
| PAY          | قول مرجوح كوييش كرناجهل ب                          |
| TAL          | زمین برانبیا ای اجسام مطهره حرام بین               |
| PAA          | نی زنده ہے اور رزق دیاجا تا ہے                     |
| rai .        | حديث مسلم عذاب وثواب قبر                           |
| P91          | مردہ جو تیوں کی آواز سنتاہے                        |
| rgr          | مولوی یونس نے شلیم کرلیا کہ بیعقیدہ ساری است کا ہے |
| MAA.         | ولقد آتینا موسی الکتاب دیات کی دلیل ب              |
| r99          | بونس كااستدلال مرزائيوں كى طرح                     |
| m92          | مولا نا تفانوي كى عبارت كاجواب                     |
| rgA          | آيتولو انهم اذ ظلمو اكاتهم ابيمي باتى ب            |
| rga          | واقعدا عراني                                       |
| r-1          | آیت لا ترفعوا اصواتکم دیات کی دلیل ہے              |
| M+1          | حضرت صديق وحضرت عمر وحضرت عائشه كافرمان            |
| r-1          | حضرت على كافر مان                                  |
| r•r          | موال نا تھا نوی حیات کے قائل ہیں                   |

BOOKS OF THE THE BOOKS

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كازوى الحمد الله وكفي والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفىٰ. اما بعد.

اس وقت آپ کے سامنے مسئلہ تقلید پر بحث ہور ہی ہے۔ تقلید کامعنی ہوتا ہے تا بعداری کرنااور چونکہ تقلیدہم کرتے ہیں جیسا کہ مولوی صاحب نے فرمایا، یہ ہم بتا ٹیس کے کہ ہم تقلید کس بات میں کرتے ہیں،اور تقلید کامفہوم کیا ہے۔ ہمارے بتائے ہوئے اصول کا ہمارے مخالفین نے جواب دینا ہوگا۔ اپی طرف سے تقلید کا کوئی نیامغہوم بیان کر کے ہمارے ذیے لگانا بیخلط مبحث ہوگا۔ ہم چونکہ امام اعظم ابوحنیفہ کے مقلد ہیں بیر میرے ہاتھ میں امام ذہبی کی کتاب مناقب امام اعظم الی حنیفہ ہے۔ سب سے پہلے ہم امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ دہ ہمیں کیابتائے ہیں ادر ہم





مناظر اهل سنت والجماعت

غير مقلد مناظر بر لوی اللا

موضوع مناظره





مسمسکدیں ان کی تقلید کرتے ہیں۔

امام اعظم ابوحنیفة قرماتے ہیں کرسب سے پہلے میں مسئلہ کتاب اللہ سے لیتا ہوں۔(۱)۔

(۱). روى الخطيب وابو عبدالله الصيمرى عن الحافظ يحي بن الضريس قال شهدت سفيان الثورى واتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة فقال له يا ابا عبدالله ما تنقم على ابى حنيفة ؟ قال وما له ؟ قال سمعته يقول قولا فيه انصاف . اخذ بكتاب الله تعالى فان لم اجد في كتاب الله فبسنة رسوله عليه الم اجد في سنته عليه اخذت بقول اصحابه من شئت منهم وادع من شئت منهم ولم اخرج عن قولهم الى قول غير هم فاما اذا انتهى الامر وجاء الى ابراهيم والشعبى وابن سيرين وحسن وعطاء وسعيد بن المسيب ، وعدد رجالا ، فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا . فسكت سفيان .

ترجمہ۔خطیب بغدادی اور ابوعبد اللہ صیمری نے حافظ کیا بن ضریس ہے روایت کی ہے
کہ انہوں نے فر مایا کہ میں سفیان تو رہی کے پاس حاضر تھا کہ ایک ذی علم عیادت گذار شخص آیا اور
سفیان تو رہی ہے عرض کیا ابوعبد اللہ ابوحنیفہ کی کس بات پر آپ نا راض ہیں۔ انہوں نے فر مایا ان
کی کیا بات ہے ان ہزرگوں نے عرض کیا میں نے تو ان سے انصاف کی بات تی ہے وہ کہہ رہے
ہے کہ پہلے میں کتاب اللہ کو لیتا ہوں اگر اس میں کوئی تھم نہیں ماتا تو رسول اللہ علیہ کے سنتوں کو لیتا
ہوں اگر اس میں بھی نہیں ماتا تو حضرات صحابہ کرام کے قول کو لیتا ہوں اگر وہ محتلف ہوں تو بھر جس کا
تول جیا ہتا ہوں لے لیتا ہوں۔ البتہ ان کے اقوال سے با ہر نہیں جا تا کہ ان کا قول بچوڑ کر کی اور کا

لا منفی سب سے پہلے امام اعظم کی تابعد اری میں کتاب اللہ پڑمل کرتے ہیں،۔ اگر وہاں سے مسئلہ نہ ملے تو ہیں سنت رسول اللہ علیقے سے لیتا ہوں جس کے راوی تقتہ

قول اختیار کردں اور اگر ان کے اقوال بھی نہیں ملتے اور ہات ایراهیم نخعی شعبی ،ابن سیرین حسن اهری ،عطاء بن ابی ریاح اور سعید بن مسیّب وغیرهم تک پہنچتی ہے تو بیدا پسے لوگ تنھے جنہوں نے خوداجتہا دکیالہذا میں بھی ان کی طرح اجتہا دکرتا ہوں تکی بن ضریس نے فرمایا کہ سفیان تورگ میں ک کر جیب ہو گئے۔

(عقو دالجمان ص١٧١)

اخبرني ابو بشر الوكيل وابو الفتح الضبي ، قالا ، حدثنا عمر بن احمد حدثنا مكرم بن احمد حدثنا احمد بن عطيه حدثنا سعيد بن منصور . واخبرني التنوخي حدثني ابى حدثنام حمد بن حمدان بن الصباح حدثنا احمد بن الصلت قال حدثنا سعيد ابن منصور قال سمعت الفضيل بن عياض يبقول ، كان ابوحنيفة رجلا فقيها معروفا بالفقه ، مشهورا بالورع واسع المال معروفا بالافضال على كل من يطيف بـه صبورا عـلى تعليم العلم باا لليل والنهار حسن الليل كثير الصمت قليل الكلام حتى ترد مسئلة في حلال اوحرام فكان يحسن ان يدل على الحق هاربا من مال السلطان هذا اخر حديث مكرم وذاد ابن الصباح وكان اذا وردت عليه مسئلة فيها حديث صحيح اتبعه وان كان عن الصحابة والتابعين والاقاس واحسن القياس.

ہوں۔ دوسر نے نمبر پر حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی میں سنت نبوی بڑمل پیرا ہوتا ہے۔

تر جمد خبر دی جھے ابوبشر وکیل نے اور ابوالفتح ضی نے وہ دونوں فرماتے ہیں کہ خبر دی جمیں عمر بن احمد نے وہ کہتے ہیں بیان کیا جمیں کرم بن احمد نے کہ بیان کیا جمیں احمد بن عطیہ نے کہ بیان کیا جمیں سعید بن منصور نے ۔اورخبر دی جھے توفی نے کہ بیان کیا جھے میر ے والد نے کہ بیان کیا جمیں سعید بن شدان بن صباح نے کہ بیان کیا جمیں احمد بن صلت نے کہ بیان کیا جمیں سعید بن منصور نے وہ کہتے ہیں کہ بیل نے کہ بیان کیا جمیں احمد بن صلت نے کہ بیان کیا جمیں سعید بن منصور نے وہ کہتے ہیں کہ بیل نے کہ بیان کیا جمیں سعید بن منصور نے وہ کہتے ہیں کہ بیل نے تا تھا بن منصور نے وہ کہتے ہیں کہ بیل نے ساتھ مشہور تھے، کثیر مال والے تھے، جوان کے پاس جا تا تھا اس پرفضل فرماتے تھے، ان کی بڑی شہرت تھی ،دن رات علوم دینیہ کی تعلیم پرصر کرنے والے تھے، اس پرفضل فرماتے ہیں جا تا تھا اس پرفضل فرماتے ہیں اور تی بن بیل جا تا تھا بردائی فائم فرماتے ، بادشاہوں سے دور بھا گتے تھے۔ بیا تھرہ وکیا یہ تا تو بہت اچھی طرح سے تی زیاد تی کہ ہے کہ جب آ ب پرکوئی مسئلہ پیش ہوتا تو اگراس میں کوئی حدیث ہوتی تو اس پر علی فرماتے والے تھے۔ فرماتے ، اگرمنقول ندہوتا تو تیاس فرماتے اور آ ب بہترین قیاس فرمانے والے تھے۔ فرماتے ، اگرمنقول ندہوتا تو تیاس فرماتے اور آ ب بہترین قیاس فرمانے والے تھے۔ فرماتے تھے۔ ایک تھے۔

(تاریخ بغدادص ۳۳۹ ج۱۳)

اخبونا الصينموى اخبونا عمر بن ابراهيم المقرى حدثنا مكرم بن احمد حدثنا احمد بن محمد مغلس اخبونا ابو غسان قال سمعت اسرائيل يقول كان نعم الرجل نعمان ما كان احفظه لكل حديث فيه فقه واشد فحصه عنه واعلمه بما فيه من الفقه وكان قد ضبط عن حماد فاحسن الضبط عنه فاكرمه الخلفاء والامراء والوزراء وكان اذا ناظره رجل في شيء من الفقه همته نفسه ولقد كان مسعر يقول من

فر مایا اگر و ہاں ہے بھی مسئلہ نہ ملے تو پھر میں صحابہ سے لیتا ہوں اگر اس مسئلہ میں صحابہ کا

جعل ابا حنيفة بينه وبين الله رجوت ان لا يخاف و لا يكون فرط في الاحتياط لنفسه .

ترجمہ خبردی ہمیں صیری نے کہ خبردی عمر بن ابراھیم مقری نے کہ بیان کیا ہمیں عکر م بن اسد نے کہ بیان کیا ہمیں احمد بن محمد بن مخلس نے کہ خبر دی ہمیں ابوغسان نے وہ فرماتے ہیں کہ بیں نے اسرائیل کوسناوہ فرمارہ بھے کہ فعمان بہترین آ دی ہے جس حدیث میں کوئی فقہی تھم ہوتا ہیں نے اسرائیل کوسناوہ فرمارہ بھے کہ فعمان بہترین آ دی ہے جس حدیث میں کوئی فقہی تھم ہوتا وہ ہمیاں کے وہ حافظ ہوتے اور اس کے اندر ان کا انداز الجھوتا تھا اور اس کے اندر جوفقہی تھم ہوتا وہ اس کو زیادہ جاننے والے تھے اور انہوں نے جماد سے علم سیکھا اور بہت اچھی طرح محفوظ کیا۔ پس اس کو زیادہ جاننے والے تھے اور انہوں نے جماد سے علم سیکھا اور بہت اچھی طرح محفوظ کیا۔ پس خلفا ء، وزراء، امراء نے آ پ کا اکرام کیا۔ جب کوئی آ دی ان سے کسی فقہی مسئلہ میں مناظرہ کرتا تو اسے اپنی جان چیٹر انی مشکل ہو جاتی مسح بن کدام کہتے ہیں گرجس نے اپنے اور اللہ کے درمیان ابوضیفہ کوکر دیا جھے امرید ہے کہ اسے کوئی خونے نہیں اور نہ ہی اس نے اپنے بارے میں کوئی کوتا ہی ابوضیفہ کوکر دیا جھے امرید ہے کہ اسے کوئی خونے نہیں اور نہ ہی اس نے اپنے بارے میں کوئی کوتا ہی ابوضیفہ کوکر دیا جھے امرید ہے کہ اسے کوئی خونے نہیں اور نہ ہی اس نے اپنے بارے میں کوئی کوتا ہی

(تاریخ بغدادص ۱۳۹ ج۱۱)

و دوی ابوالمؤید خوارزمی نے امام عبداللہ بن مبارک سے روایت کیا ہے کہ امام ابو حنیف ّ نے کتاب دسنت کی ولیل کے بغیر کسی مسئلہ میں لب کشائی نہیں کی۔ (عقو دالجمان ص ۵ ا)

روى القاضى ابوعبدالله الصيمرى عن الحسن بن صالح قال كان الامام ابوحنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ فيعمل به اذا ثبت عنده عن النبى من الحديث والمنسوخ فيعمل به اذا ثبت عنده عن النبى من الحديث وكان عارف بحديث اهل الكوفة شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده وكان حافظا لفعل رسول الله منسيلة

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.

(1)

میں اس مسئلہ کو لیتا ہوں جس پر خلفائے راشدین ہوں۔

الاخير الذي قبض عليه مما وصل الى اهل بلده.

ترجمہ۔ میمری نے حسن بن صالح ہے روایت کی کہ امام ابو حذیفہ مّا سخ منسوخ احادیث کی کہ امام ابو حذیفہ مّائخ منسوخ احادیث کی تلاش بہت زیادہ کرتے تھے تا کہ جب نبی اقد س تلاش ہوت ہوجائے تو عمل کریں اہل کوفہ کی احادیث کے حافظ اوران کے بکے متبع تھے نیز کوفہ میں جواحادیث بہنچی تھیں ان میں رسول الشعابی کے آخری عمل کے بھی متبع تھے۔ الشعابی کے آخری عمل کے بھی متبع تھے۔ الشعابی کے آخری عمل کے بھی متبع تھے۔

(عقودالجمان ص١٥٦) بنده محمود بن اشرف عرض كرتا ہے كدامام صاحب كابياصول كدا پيلائية كا آخرى عمل ليا جائے گا بياليااصول ہے كدامام بخاري بھى اس اصول ميں امام صاحب كى اتباع پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ امام بخاري فرماتے ہیں انسما يؤ خذ بالانحو فالانحو من فعل النبي ملائية كہ نبي اقدى متالقة كا خرى ہے آخرى فعل مبارك كوليا جائے گا۔ (بخاري ص ٥٦)

(۱). حدثنا عبدالله بن احمد بن بشير بن ذكوان الدمشقى ثنا الوليد بن مسلم ثنا عبدا لله بن علاء يعنى ابن زبر حدثنى يحى بن ابى المطاع قال سمعت العرباض بن سارية يقول قام فينا رسول الله عليه ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقيل يا

اگر دہاں بھی مسئلہ نہ ملے تو بھر میں اجتہا دکرتا ہوں اور نے مسائل کاحل تلاش کرتا ہوں۔ یہ ہے ہماری تقلیدا دراس کی تعریف۔

مولانا ثناءاللہ امرتسری فناوئی ثنائیہ سے ۲۰۷ج اپر ساری اصول کی کتابوں کی تعریفیں فل کر سے آخر میں بہی فرمار ہے ہیں کہ ان تمام تعریفات کامفہوم مولا نااشرف علی تھا نوگ نے بوں اداکر دیا ہے کسی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ بید دلیل سے موافق ہتلاوے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا۔

رسول الله على الله على وعظة مودع فاعهد الينا بعهد فقال عليكم بتقوالله والسمع والطاعة وان عبدا حبشيا وسترون من بعدى اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم والامور المحدثات فان كل بدعة ضلالة.

ترجہ۔ بیان کیا جمیں عبداللہ بن احمد بن بشیر بن ذکوان وشقی نے کہ بیان کیا جمیں ولید

بن سلم نے کہ بیان کیا جمیں عبداللہ بن علاء یعنی ابن زیر نے کہ بیان کیا جھے کیا بن الجمال

نے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرباض بن ساریہ کوشا کہ وہ فرمار ہے تھے کہ ایک دن نجی اقتد ک

المنافظة جمار رے درمیان کھڑے ہوئے اور آپنے بہت مؤثر وعظ کیا جس سے جمارے دل ترم ہو گئے

اور آ تکھیں بہہ پڑیں، پس عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ آپھیا آپنے بہت تھیجت آ موز وعظ فرمایا ہے،

اور آ تکھیں بہہ پڑیں، پس عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ آپھیا آپنے بہت تھیجت آ موز وعظ فرمایا ہے،

الس آپ ہم سے عبد لیس، پس آپ بیا ہے فرمایا تم پراللہ کا تقل کی لازم ہے اور سننا ہے اور

اطاعت اگر چے عبد عبد لیس، پس آپ بیا ہے میر سے بعد اختلاف شد بید پس تم پرمیری سنت اور میر سے

خلفائے راشد میں مہد بین کی سنت لازم ہے اور اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو اور بدعت

خلفائے راشد میں مہد بین کی سنت لازم ہے اور اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو اور بدعت

ہے بیاس لئے کہ ہر بدعت گمرا ہی ہے۔

(این ماجیس ۵ مرزندی ص ۹۹ ج۲)

جائے اور یمی سارے مسلمانوں کاعقیدہ ہے۔ اس قرآن پاک میں ہے،

وأتبع سبيل من أناب الي.

اوراناب کا جولفظ خدا کی طرف رجوع کرنے والا ، تمام مسلمان یہ جائے ہیں کہ صرف نبی منیب نہیں ہوتا ، بلکہ ان کے امتی بھی منیب ہوتے ہیں۔ اور وہ امتی منیب ہواہ رصاحب سمیل بھی ہواں کا پوراند ہب بھی مدون ہو، تو واتبع تقلید کرا ہے مسلمان اس شخص کے ند ہب کی جوخدا تعالٰی کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اب دیکھئے یہاں مین کالفظ آرہاہے ، کسی ایک آدمی کی بھی تقلید کر لی جائے تو یہ تقلید شخص ہے۔ کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ اللہ اللہ ہے ہیں کہیں بھی یہ موجود نہیں ہے کہی ایک کی تقلید کر لی جائے تو یہ تقلید کرنا حرام اورشرک ہے۔

ای طرح حدیث پاک میں آتا ہے،

عليكم بسنتى وسنت الخلفاء الراشدين المهديين. (۱)

اور خلفاء راشدین نے ہرموقع پر بیداعلان فر مایا (۲) حضرت صدیق اکبر ﷺ کا فر مان داری شریف میں موجود ہے، میں پہلے مسئلہ کتاب اللہ سے لوں گا،اگر نہ ملے سنت رسول اللہ سے لوں گا،اگر دہاں بھی نہ ملے اجتھد ہو أنبی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔

(۱)۔ بیحدیث بمع ترجمہ کے پہلے حاشیہ میں ندکور ہو چکی ہے۔

(٢). ان ابابكر في اذا انزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها اصلا ولافي السنة اثرا فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي فان يكن خطاء فمني واستغفر الله .

(طبقات ابن سعدص ۱۳۹ ج ۳)

تو پتا چلا کہ جس مسئلہ پرمقلدعا مل ہوتا ہے وہ مسئلہ ہے دلیل نہیں ہوتا، بلکہ مجہتد کے پاس اس کی دلیل ہوتی ہے۔ صرف میہ ہے کہ مقلد دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا اب بات سیجھنے کی کوشش کریں کہ جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، گج کرتے ہیں، روز ہ رکھتے ہیں، اب اختلاف اس میں ہے کہ ہر ہرنمازی کے ذمے دلیل جانتا فرض ہے یا نہیں؟ تقلیداس کو کہتے ہیں کہ مسئلہ کسی پراعتا وکر کے عمل کر لینا اور دلیل کا جانتا فرض نہ بھھنا۔

اور ہمارے جودوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ یات غلط ہے ہم ہم آ دی کے لئے ہم ہم مسئلہ
کی دلیل جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ یغیر دلیل کے جانے عمل کرتا ہے تو یہ تقلید
ہے۔ فقادی ثنائیہ میں مولانا ثناءاللہ نے لکھا ہے کہ شرک ہے۔ اس لئے ہمارا دوست کوئی نماز
پڑھتا ہے تو وہ اپنے دل سے یہ بات یو چھے کہ تھیسر تح بمہ سے لے کرسلام تک تمام مسائل کے
دلاک یاد ہیں یا نہیں؟ اگر اس کو سارے دلائل یاد ہیں تو اس کی ساری نمازیں قبول ہیں، اس کے
عقیدے کے مطابق ، اور اگر سارے دلائل یا ونہیں ہیں تو ان کی ساری کی ساری نمازی ممائل ہے۔
عقیدے کے مطابق ، اور اگر سارے دلائل یا ونہیں ہیں تو ان کی ساری کی ساری نمازی ممائل ہے۔
ہیں۔

اس کے بالمقابل ہم یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ جانتا ضروری ہے ، دلیل جانتا ضروری نہیں ۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا۔اب میں نے تقلید کی تعریف کر دی ،اب میں اس پر کتاب اللہ سے دلیل دیتا ہوں۔

خداتعالی نے قرآن پاک میں اپنی انتاع کا بھی تھم دیا، اتبعوا ما انزل الیکم من رہکم. اور اللہ کی انتاع کا تھم یہی ہے کہ خدا تعالی جو تھم دیں بلا مطالبہ دلیل اس کوتشلیم کر لیاجائے۔ای طرح اپنے پیغمبر حضرت محصلیت کی تقلید کا بھی تھم دیا،

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یہاں بھی بھی تھم ہے کہ اللہ کے نی اللہ کا تھم سنتے ہی بلا مطالبہ دلیل اس پڑمل کرایا حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ کی تقلید تخصی ہوتی رہی ، بھر ہیں حضرت حسن بھری کی تقلید تخصی ہوتی رہی ۔ شاہ دلی اللّہ الانصاف میں فرماتے ہیں کہ جب صحابہ شہروں میں متفرق ہو گئے ، تو جو صحابی جس شہر میں پینچا دہ اس شہر والوں کا امام قرار پایا ، وہ ان کی طرف مائل ہوتے رہے ۔ سحابہ کے قادیٰ آج ہمارے سمامنے ہیں ، سیدنا امام قطم ابو حقیقہ ؓ کے شاگر دعبدالرزاق کی کتاب اا جلد د ل پر چھپی ہوئی ہے ، جس میں سترہ ہزار سے زیادہ صحابہ اور تابعین کے فیصلے موجود ہیں ۔ نہ تو صحابی یا تابعی فتویٰ سے دوالے نے آیت یا حدیث کا تابعی فتویٰ لینے والے نے آیت یا حدیث بیان کی نہ فتویٰ لینے والے نے آیت یا حدیث کا مطالبہ کیا ، اس کو تقلید کہا جاتا ہے اور صرف ایک حدیث کی کتاب مصنف عبدالرزاق میں سترہ ہزار مطالبہ کیا ، اس کو تقلید کہا جاتا ہے اور صرف ایک حدیث کی کتاب مصنف عبدالرزاق میں سترہ ہزار

اس لئے امام غزالی السمست صفلی میں ،علامہ عامدی ادکام میں ،شاہ ولی اللہ محقد الجید
میں ،فر مانے ہیں کہ تقلید اسلام میں پہلے دن سے متواتر ہے ، کیونکہ فتوی لینے اور دینے کا ایک دن
مجھی انکارنہیں کیا گیا اور نہ مفتی کو اس کا پابند کیا گیا کہ وہ عامی آ دی کوفتوی دیتے ہوئے دلائل کا ذکر
کرے ، نہ مستفتی (فتویٰ لینے والے) کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ جب تک فتویٰ دینے والا آیت
یا حدیث بیان نہ کرے اس وقت تک فتویٰ کوقبول نہ کرو نے بہر حال تقلید کا انکار تو از کا انکار ہے ، تو
میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ،اب دو سری آیت پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ
فر ماتے ہیں ۔

دونوں آنخصرت الله کے حکیل القدراور بدری صحابی ہیں۔ان سے علم سیکھواوران کی اقتداء کرواور میں نے عبداللہ بن مسعود ﷺ کرتمہیں اپنے آپ پرتر جے دی ہے۔ (تذکر ۃ الحفاظ ص۲۳ج ا) حضرت صدیق اکبر رہیں کے زمانے میں ایک بھی شخص تقلید کا مشر نہیں تھا ، اور کوئی آدی ایک مشکر تقلید کا مشکر تھی ہوتی تھی ، جب ان ایک مشکر تقلید کا نام بیان نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر رہیں کے دور میں ان کی تقلید ہوتی تھی ، جب ان کے بعد حضرت فارد تی اعظم رہیں تشریف لائے انہوں نے قاضی شریخ کو خط لکھا اس میں یہی مغشور بیان فر مایا کہ سب سے پہلے میں کتاب اللہ سے مسئلہ لول گا ، بھر سنت سے ، بھراس کے بعد اجتہاد کروں گا۔ اور فارو تی اعظم رہیں کے دور میں ایک بھی شخص مشکر تقلید نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ میرے دو ہاتھ جیں ، ایک میں حدیث ہے ، میں اجتہاد نہیں تھا جو یہ کہتا ہو کہ میرے دو

ای طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت علی کے ارشادات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کے ارشادات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے ارشادات میں دوایت نسائی شریف کتاب القصناء میں موجود ہے کہ آنحضرت کیا ہے القصناء میں موجود ہے کہ آنحضرت کیا ہے القصناء میں موجود ہے کہ آنحضرت کیا ہے۔ ایک ایک کی تقلید ہموتی رہی ، حضرت صدیق اکبر کے اعلان فر مایا کہ میں اجتہاد کروں گا تو کسی ایک آیک آن ہے۔ ایک آدی نے اعلان فر مایا کہ میں اجتہاد کروں گا تو کسی ایک آدی نے اٹھ کرنہیں کہا کہ آپ ایک کی بات نہیں مانی جائے گی ، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ ایک طرح حضرت قاروق اعظم کے۔

میں عرض بیر کر مہاہوں کہ کتاب اللہ میں اللہ نے فرمایا و اتب عسبیل من انساب الی القاید کر اس شخص کی جومیری طرف رجوع کرنے والا ہے، حدیث پاک میں اس کی وضاحت بیا آگئی کہ ایک وفت میں صدیق اکبرہ ہی تقلید شخصی ہوتی رہی ، دوسرے وفت میں حضرت فاروق اعظم کھی کی تقلید شخصی ہوتی وقت میں حضرت عثمان کھی کہ تقلید شخصی ہوتی رہی ، چھوتھ وقت میں حضرت عمر کھی نے عبداللہ بن اربی ، چھوتھ وقت میں حضرت علی کھی کی تقلید شخصی ہوتی رہی ۔ حضرت عمر کھی نے عبداللہ بن مسعود کی کو فقی میں کہ کی کہ انہوں نے فرمایا میں جا بہتا تھا کہ ان کو اپنے مسعود کی کو فقی میں اس لئے بھیج رہا ہوں تا کہ تم ان کی فقی سے فائدہ اٹھا ؤ ۔ (۱) ۔ کونے میں پاس رکھوں ، لیکن میں اس لئے بھیج رہا ہوں تا کہ تم ان کی فقی سے فائدہ اٹھا ؤ ۔ (۱) ۔ کونے میں پاس رکھوں ، لیکن میں اس لئے بھیج رہا ہوں تا کہ تم ان کی فقی سے فائدہ اٹھا ؤ ۔ (۱) ۔ کونے میں

(۱)۔ حارثہ بن مضطرب کہتے ہیں ہمیں عمرﷺ کا ایک مکتوب پڑھ کرستایا گیا جس میں تحریر تھا میں نے عمار بن یاسر ﷺ کوتم پر گورنر اور عبداللہ بن مسعودﷺ کومعلم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے ہیے

الامر منكم.

ياايها الذين امنوا اطيعوالله واطيعوا الرسول واولى مولوي الله بخش. معزز سامعین ، آپ نے مولانا ہے اس بات کوئن لیا کہ انہوں نے جو آپیٹی پڑھیں ان میں اللہ تعالیٰ کی اتباع کا تھم ہے۔اب انہوں نے ثابت کرنی تھی تقلید شخصی ، نہ کہ تقلید نبوی ہیدیا تو مطلق تقلید ثابت کررہے ہیں یا تقلید نبوی۔ دونوں موضوع میں داخل نہیں ہیں، ادر مولا نانے کہا کے منصوص مسائل میں تقلید نہیں اور صحابہ کرام تقلید کرتے تھے۔ آنخضرت علیہ کی تقلید ہوتی تھی۔ مولانا آیت اتب عوا ماانزل نص ہے، حدیث نص ہے۔ منصوص کاماننا تقلید ہے ہی نہیں۔ انہوں

> بيل تقليد كي تعريف مين آپ كي اصول كي كتاب پيش كرتا مون به فوات الرحموت ا مسلم الثبوت كي شرح ب،اس مين لكها ب

نے اپنے خلاف دلائل پیش کئے ان آینوں میں منصوص مسائل کا تھم ہے۔ اسی میں ہے کہ جو چیز

ا تاری گئی جواللہ کی طرف ہے اتاری گئی وہ منصوص نہیں تو کیا۔ اب ای کوتقلیدیرِ لا تا پیکسی جرأت

ہے۔ میں اشارہ کرتا ہوں کہ کیا ہے اللہ رسول سے خیانت نہیں تو کیا ہے؟ انہوں نے خود کہا کہ

منصوص مسائل میں تقلید نہیں ہےاب منصوص مسائل کی آیوں سے تقلید ثابت کر رہے ہیں ریسی

التقليد العمل بقول الغير من غير حجة .

رسول المالية كسواكس كى بات كوبلادليل مانتابي تقليد ب، آك لكست بين كاخذ العامى

والرجوع الى النبي النبي المالية واصحابه او الى الاجماع

یہ کہتے ہیں کہ حضورہ اللغ کی طرف رجوع ، صحابہ کی طرف رجوع ، اجماع کی طرف

رجوع، يتقليد نبين ہے۔ ف اف رجوع الى الدليل اس كئے كرقر آن اور صديث اور صحابه كا فر مان بیددلیل ہے۔جن مناظر صاحب کوابھی تک تقلید کامعنیٰ ہی نہیں بتا کہ میں نے کون می تقلید ٹا بت کرنی ہے وہ ان آینوں سے تقلید ٹابت کرتا ہے؟ بیاحناف کے اصول فقہ کی کتاب ہے شارح اس کے بحرالعلوم ہیں فواتح الرحموت اس کانام ہے،اس میں ہے العصل بقول الغیر من غیس حدجة ان کوتو حق نہیں بنا كرتر آن سے تقليد ثابت كريں ،اس لئے كەمنصوص مسائل میں تقلیر نہیں ہےاوران کےصدرصاحب نے بھی تشکیم کیا ہے کہ منصوص مسائل میں تقلیر نہیں ہے، یہ ا کسی حدیث میں بھی تقلید ثابت نہیں کر سکتے اس لئے کہ حدیث نص ہے۔اورنص ہے تقلید کس ا طرح ثابت ہوگی ان کے صدر صاحب نے کہا تھا کہ منصوص مسائل میں تقلید نہیں ہے، جب ا انہوں نے مان لیا کہ منصوص مسائل میں تقلید نہیں ہے تو منصوص مسائل تو زیادہ ہیں تو انہوں نے مان ليا كمآ دھے ہے زيادہ تو بيغير مقلد ہيں۔اب بيميں طعن نہيں كريكتے كہ بيغير مقلد ہيں بيخود غیر مقلد ہیں۔ مان لیا کہ تقلید منصوص مسائل میں نہیں ہے،منصوص مسائل میں بیغیر مقلد ہیں، و آن وسنت کو مانتے ہیں۔اب جومنصوص مسائل نہیں ہیں ان میں احتہاد کی طرف جانا ہوگا۔

مولوی صاحب نے ایک ولیل بھی پیش نہیں کی ۔ تقلید شخصی اگر ٹابت نہ کر سکے تو شکست مانی پڑے گی۔ آئے جھے حق ہے کہ میں نے جوتقلید کی تعریف کی کہ العصل بقول الغیر من غیر حجة اس کومانناان پرلازم ہے جم پرماننالازم ہیں ہے۔ان کوماننالازم ہاس کئے کہ بید ان کی کتاب کی شرح ہے۔ مالک فرماتے ہیں کہ جومیرا نبی تمہیں دے وہ لےلو،اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اگر تقلید کسی کی جائز ہوتی تو اللہ کے رسول مطابقہ فرماتے میاات کے م والرسول واحد من الائمة الاربعة إالله فرمات مااتكم الرسول وما اتكم الامام ابو حنيفة يبين تقليد كاثبوت - الله فرمات بين،

مااتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا. جو چیز میرے مصطفے علی ہے نے دی، وہ لو۔ جس سے میرے مصطفے علیہ نے روکا ، اس

ہے رک جاؤر

روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمری آپ ایسانی کے سامنے تورات کا حصد لاتے ہیں آتا ہے کہ حضرت عمری آپ ایسانی کے سامنے تورات کا حصد لاتے ہیں استین خاموثی اختیار فرماتے ہیں۔ حضرت عمری پڑھنے تیری ماں جھے کو گم پائے ، رسول النہ اللہ کی چیرے کی طرف نہیں و یکھے؟ آنی خضرت اللہ قرماتے ہیں من لوموی النظیمی پر انزی ہوئی کی چیرے کی طرف نہیں و یکھے؟ آنی خضرت اللہ قرماتے ہیں من لوموی النظیمی پر انزی ہوئی تو کتاب کا نسخ پڑھے ہو، کسو کسان مسوسسی حیا اگرموی النظیمی جیسی شخصیت زندہ ہوتی تو آگر موی النظیمی تربی ہوتے ، اور فرما یا کہ اگر موی النظیمی تربی ہوتے ، اور فرما یا کہ اگر موی النظیمی تربی ہوتے ، اور فرما یا کہ اگر موی النظیمی تربی ہوتے ، اور فرما یا کہ اگر موی النظیمی تربی ہوتے اور قرما یا کہ اگر موی النظیمی تربی ہوتے اور قرما یا اگرموئی النظیمی تربی ہوتے تو میری انباع میں موسو اء السبیال تم گراہ ہوجاتے۔ اور فرما یا اگرموئی النظیمی تربی ہوتے تو میری انباع مائز نہ ہوتی۔

اگرامام ابوحنیفهٔ جیسی کروز هخصیتیں بھی ہوں تو موی الطفیۃ پر قربان کر دی جا ئیں۔قرآن ناہے کہ،

مااتكم الرسول فحذوه وما نهكم عنه فانتهوا.

اگر مناظرہ جاری رہاتو میں ان شاء اللہ ثابت کروں گا قرآن کی متعدد آیات ہے کہ کسی اتباع جائز ہے۔ اگر تقلید جائز ہوتی اور سنت ہوتی میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ بیر سنت کی تعریف کریں کہ بیر سنت تولی ہے یا فعلی؟ اگر سنت فعلی ہے تو یہ ثابت کریں کہ محمد رسول اللہ اللہ اللہ تھے کہ اور اگر فعلی ہے تو بی ثابت کریں کہ محمد رسول اللہ اللہ تھے کہ اور اگر فعلی ہے تو بی ثابت کریں کہ محمد رسول اللہ اللہ تھے کہ اور اگر فعلی ہے تو بی ثابت کریں کہ محمد رسول اللہ اللہ تھے کہ اور اگر فعلی ہے تو بی ثابت کرو گے تو آ ہے تھے کہ کا ارشاد سنانا پڑے گا۔ اور اگر قولی ثابت کرو گے تو آ ہے تھے کا ارشاد سنانا پڑے گا۔ اور اگر قولی ثابت کرو گے تو آ ہے تھے گا ارشاد سنانا پڑے گا کہ آ ہے نے فر مایا ہو کہ اے میرے امتو میرے امتوں میں سے چندلوگ پیدا ہوں گا ان کی آئیس کہ تو تقلید ثابت تہیں منصوص کا ہی تھم دکھا نا ہوگا۔ اگر صرت تھم نہیں دکھا کمیں گے تو تقلید ثابت تہیں ہوگی۔ اور دلیل سنئے۔

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة.

أصدر مناظر احناف

میں حاجی صاحب ہے گذارش کرتا ہوں کہ اگر ایک مناظر خلط مبحث کرے گا تو دوسرا صدر مناظر اس کے صدر مناظر کورو کے گا، میں صدر ہونے کی حیثیت ہے کہتا ہوں کہ آپ کا مناظر پہلی تقریر میں موضوع ہے نکل گیا، میں نے اپنے مناظر (حضرت اوکا ڈوک ) کو پابند کیا تھا کہ تقلید پر دلیل چیش کرنی ہے کہ کس کی نہیں ہے۔اب اس نے یہ کہا کہ بیو نہیں کہا گیا کہ ابو حذیقہ گی تقلید کرو ۔ یہ خلط مبحث ہے مناظر کو تحل کے ساتھ اس کی پابندی کرنی جائے ۔ کہ جتنے بھی دلائل چیش کرتے اس پرچیش کرتے کہ تقلید نہیں ہے۔لیکن اس طرح کا عنوان اختیار کرنا احد من الاربعة یا ابو حدیقة اس کو کہتے ہیں ہے شہید عوام یہ وہی کرتا ہے کہ جس کے لیے دلیل کرئی ۔ م

دوسرا نیے کہ شروع سے سے کہہ دیا گیا تھا کہ میہ موضوع کی پابندی کریں گے اور الفاظ سجے
استعال کریں گے ورنہ فکست ہوگی۔ اب آپ کے مناظر کا بیطریقہ اختیار کرنا اس ہے معلوم ہوتا
ہے کہ آپ کا مناظر سمجھ رہا ہے کہ اس کے بلے بچھ نہیں ہے۔ بیس اپ مناظر کو کہتا ہوں کہ وہ موضوع کی پابندی کرے۔ اگر موضوع سے نکلا تو آپ درمیان میں روک کرا ہے ٹو کیس گے، جب موضوع طے ہوگیا تھا کہ مسائل غیر منصوصہ میں آپ درمیان میں روک کرا ہے ٹو کیس گے، جب موضوع طے ہوگیا تھا کہ مسائل غیر منصوصہ میں اللہ تقلید ہے ہیے تھتی آپیتیں پڑھی ہیں ہے ساری منصوصہ والی ہیں۔ لقد کان لکھ فی د مسول اللہ مسائل میر منصوصہ کے ہارے ہیں ہے، ایک دلیل بھی (غیر مقلد مناظر) مسائل غیر منصوصہ کے ہارے ہیں ہے، ایک دلیل بھی (غیر مقلد مناظر) مسائل غیر منصوصہ کے ہارے ہیں ہے، ایک دلیل بھی (غیر مقلد مناظر) مسائل غیر منصوصہ کے ہارے ہیں ہے، ایک دلیل بھی (غیر مقلد مناظر) مسائل غیر منصوصہ کے ہارے ہیں ہے، ایک دلیل بھی (غیر مقلد مناظر) مسائل غیر منصوصہ کے ہارے ہیں ہے، ایک دلیل بھی (غیر مقلد مناظر) مسائل غیر منصوصہ کے ہارے ہیں ہے، ایک دلیل بھی (غیر مقلد مناظر) مسائل غیر منصوصہ کے ہارے ہیں ہے، ایک دلیل بھی (غیر مقلد مناظر) مسائل غیر منصوصہ کے ہارے ہیں ہے، ایک دلیل بھی (غیر مقلد مناظر) مسائل غیر منصوصہ کے ہارے ہیں ہے، ایک دلیل بھی (غیر مقلد مناظر) مسائل غیر منصوصہ کے ہارے ہیں ہیں۔ ایک دلیل بھی (غیر مقلد مناظر) مسائل غیر منصوصہ کے ہارے ہیں ہے، ایک دلیل بھی (غیر مقلد مناظر) مسائل غیر منصوصہ کے ہارے ہیں۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كازوى.

الحمد الله وكفى والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفىٰ. اما بعد.

ے۔ <sup>(۱)</sup>۔ جس میں اربع کالفظ موجود ہے۔

انہوں نے تقلید کے دومعنی لکھے ہیں،ایک وہ جس میں ان چار دلائل میں ہے کوئی دلیل موجود نہ ہو، یہ تقلید مجتہد کی تقلید نہیں اور بحث مجتہد کی تقلید پر ہے۔اصولیین اس پر ہیں۔ میں جیران ہوں کہ نہصدرصاحب نے اپنے مناظر کوروکا کہ آپ نے بہلاحوالہ پیش کیااوروہ بھی غلط پیش کیا اور خیانت کی اور قطع برید سے کام لیا۔ جبکہ الحمدللہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ بدیورے مناظرے میں ایک بھی میراحوالہ غلط ٹابت نہیں کر سکے گا۔ مجھے یہ پتاتھا کہ مولوی اللہ بخش صاحب نے یہی بات کہنی ہے مجھے پتاتھا کہ فوائے الرحموت میں جولکھا ہےاسے وہ سمجھ ہی نہیں آیا۔اس کئے میں نے مولانا ثناءاللہ امرتسری سے اردو میں بتادیا تھا کہ کم از کم مولانا ثناءاللہ ہے ہی بی تعریف یاد

اس کے بعدمولانانے میری تائید کردی میں نے واتب سب ل من انساب الی پڑھی تقى،اوراس تقليد ثابت كي كانبول في البعوا ما انول اليكم بره كرميرى تائيد كردى

(۱) \_ ہم مسلم الثبوت کی ممل عبارت نقل کردیتے ہیں تا کدریہ معلوم ہوجائے کہ مولوی اللہ بخش نے کون ی عبارت جھوڑ کر یہود کے طریقے پر چلے ہیں۔

(فيصل التقليد العمل بقول الغير من غير حجة) متعلق بالعمل والمراد بالحجة حجة من الحجج الاربع والا فقول المجتهد دليله وحجته (كاخذ العامي) من العامي (و)اخذ (المجتد من مشلبه فالرجوع الى النبي عليه واله واصحابه الصلاة والسلام او الى الاجماع ليس منه) فانه رجوع الى الدليل (وكذا) رجوع (العامي الي المفتى والقاضي الى العدول) ليس هذا الرجوع نفسه تقليدا و ان كان العمل بما اخذوا بعده تقليدا . میرے دوستواور بزرگومیں نے پہلے ہی ہیا بات واضح کر دی تھی کہ ہم سید بنا امام اعظم ابو صنیف کی تقلید کس بات میں کرتے ہیں۔مولا نااللہ بخش صاحب نے ای کے جواب میں جو پھے فر مایا وہ کوئی علمی با تیں نہیں تھیں۔ایک تو بہت بڑی بات انہوں نے بیفر مائی کہ کیونکہ بیقر آن وحدیث کو مانتے ہیں ،اس لئے آ دھے تو پیرچی غیر مقلد ہو گئے ، دومولا نا کااییا ہی دھوکہ ہے جیسے کوئی منکر صدیث آپ سے کے کد کیونکہ آپ قرآن کو مانتے ہیں اس لئے آپ آ و ھےمنکر صدیث بن گئے

تو پیملمی با تیں نہیں ہیں آپ کوئی علمی بات کریں۔ای طرح مولانانے پیفر مایا کہ میں (امین) نے اپنے صدر کومعاذ اللہ جھوٹا ثابت کر دیا۔ سے بات نہیں ہے۔ میں نے امام صاحب ہے جو بیان کیااس میں بہی ہے کہ جو ہاتیں تر تیب سے چلتی ہیں اور امام صاحب کے اجتہادات کو ہم مانتے ہیں، مولانانے میرے کسی حوالے کو غلط ثابت نہیں کیا، لیکن میری پہلی شکایت مولانا اللہ بخش صاحب سے بیرے کدانہوں نے فوات الرحموت کا حوالہ پیش کرنے میں وہی کردار ادا کیا جو الاتقربوا الصلوة والااكرة بين-(١)-مولانات من يعرض كرون كاكدوه بوراحواله

ا پڑھ کراس کا ترجمہ کریں۔انہوں نے پہلے آ دھی سطر پڑھی اور آ دھی چھوڑ دی، ٹیپ سامنے موجود

(۱)\_مطلب ہے کہ آ دھی پڑھنااور آ دھی نہ پڑھنا، کوئی آ دمی تھاوہ کہتا تھا کہ قر آ ن میں کلوا واشربوا ہے اسے کی نے کہا کہ آگے ہے ولا تسوفوا تواں نے کہا کہ مارے قرآن ایر تیراباپ ممل کرے گا۔ ای طرح ایک آ دمی کہنے لگا قر آن کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو کیونکہ قر آن میں آیا ہے لاتے ربوا الصلوۃ توکی نے کہا آ گے پڑھو وانتم سکاری تو کہنے لگا سارے قرآن پر تیرا باپ عمل کرے گا۔ تو پیلطیفہ اس وقت بتایا جاتا ہے جب کوئی آ دھی آ بت پڑھے آ دھی چھوڑ دے اوراس آ دخی کوچھوڑنے کی وجہ سے مطلب تبدیل ہو جائے۔ آ دھی حدیث پڑھے آ دھی الحجيورُ و ٢٠٠٠ منا حواله يزهم على وها حجيورُ و ٢٠٠١ وقت الاسقر بو الصلوة والي مثال دي جاتي

اقتدو بالذين من بعدي ابي بكر وعمر .(١).

حضرت ابوبکر پیشیم میں یا نہیں؟ حضرت عمر پیشامتی میں یا نہیں؟ پیٹیم ہوالیا ہے ان الدّاء کا حکم دیا اب دیکھیں یا تو مولا ناء ابوبکر پیشاکو نبی ما نمیں یاتشلیم کریں گے امتی کی تقلید ال اب اب ابوبکر صدیق پیشی کے زمانے میں ان کی تقلید ہوتی رہی ، ابوبکر پیشی شخص واحد سے یا میں الوں آ دمیوں کا نام تھارت عمر پیشی خلیفہ تانی نہیں تھا۔ اس لئے میں نے مولا تا کا بیہ مطالبہ بھی الا اردیا۔ مولا تانے اٹھ کر کہا قرآن کو مانو۔ کیا کسی حنی نے قرآن کو مانے سے انکار کیا؟ حدیث الا ارکیا کسی حنی نے حدیث کو مانے نے انکار کیا ہے؟ پیر خلط مجت ہے۔ موضوع ہے اس کوکوئی

مولوي الله بخش.

بھائیو! مولانانے جومیرے بارے میں کہا ہے کہاس نے خیانت کی ہے میں اب بوری المارت پڑھتا ہوں۔معلوم نہیں کہ مولا نااس پر مجبور ہیں یا خواہ مخصے مورد الزام تفہرانے کے کے کہا ہے۔

من غير حجة من الحجج الاربع.

چاروں دلائل کےعلاوہ ، پیچاروں دلیلیں کوئی ہیں ،قر آن ،سنت ،اجماع ، قیاس۔ میں نے ایک غیرمتعلقہ عبارت نہیں پڑھی تھی ،جس کوانہوں نے خیانت بنالیا ہے۔ورنہ

(۱). حدثنا الحسن بن الصباح البزار نا سفیان بن عینه عن زانسه عن عبدالملک بن عمیر عن ربعی و هو ابن حراش عن حذید فاقدو ابن حراش عن حذید قال وسول الله مانسه فاقدو ابالذین من بعدی ابی بکر و عمر . (ترمذی ص۲۰۷ ج۲)

کراتاع کامعنی تقلید ہے۔ تو واتبع سبیل من اناب المی میں انہوں نے اتباع کامعنی تقلید شلیم کرلیا ہے، اگران کوایک آ دھ مناظراییا اور مل جائے تو بچھے ان شاءاللہ آنے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی جومیری ہاتوں کوخود ہی شلیم کرتے چلے جائیں۔

ال کے بعد مولانانے جوجہ یٹ پڑھی ہے کسو کسان صوبسی حیا اس کی سند پیش کریں۔اس کی حجے سند نہیں ہے،اور نہ میں حاج سند کی گئی گئی ہیں موجود ہے۔دوسری بات یہ کریں۔اس کی حجے سند نہیں ہے،اور نہ میں حاج سند کی گئی گئی ہیں موجود ہے۔دوسری بات یہ کہاں کوموضوع سے کوئی الیمی آئیت پڑھو کہاں کوموضوع سے کوئی الیمی آئیت پڑھو کہاں کو تقلید کرتا ہیں نے پہلے حدیث پڑھی حضو تعلیق نے کہ جس میں امتی کے بارے میں ہوکہاں کی تقلید کرتا ہیں نے پہلے حدیث پڑھی حضو تعلیق نے فرمایا،

(۱) ۔ پی حدیث اگر ثابت بھی ہوتو تو بھی اس کا موضوع ہے تعلق نہیں ہے۔ اس لئے کہ موی علیہ السلام کی اتباع ہواں کی شریعت کی اتباع مراد ہے اور ہم جوسید نا امام اعظم کی اتباع کرتے ہیں امام صاحب کی ابنی شریعت نہیں ہے بلکہ شریعت رسول الشقائیة کی بی ہے امام صاحب نے ابنی شریعت نہیں ہے بلکہ شریعت رسول الشقائیة کی بی ہے امام صاحب نے شریعت محمد یہ کو مدون فر مایا ہے اور اس کی تشریح کی ہے اور اس سے مسائل کا استنباط فرمایا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے سید ناصد ایتی اکبر دیشکی بات مانی جاتی ہے ، اس لئے کہ خود نی افد س مسائل ہے ۔ یہ ایسے ہے جیسے سید ناصد ایتی اکبر دیشکی بات مانی جاتی کہ کہ الویکر دیشکی بات کیوں مانے ہواگر موگ ہے کہ الویکر دیشکی بات کیوں مانے ہواگر موگ ہے کہ الویکر دیشکی ناتباع کا حکم فر مایا ہے اب اگر کوئی ہے کہ الویکر دیشکی بات کیوں مانے ہواگر کیونکہ ہم صد ایتی اکبر دیشکی اتباع میں نی افد سے ایسی کی شریعت پر بی چلتے ہیں جس طرح صد ایتی اکبر دیشری کی طرح مستقل شریعت نہیں رکھتے بلکہ وہ رسول الشائی کی مشریعت پر بی جلاتے ہیں نہ جاتم کی تشریعت میر بی چلاتے ہیں نہ جاتم کی تشریعت میر بی چلاتے ہیں نہ کے مستقل کی اور دوسرے آئمہ مجتد این شریعت میری پر بی چلاتے ہیں نہ کے مستقل کی اور شریعت نہیں ایس طرح سید نا امام اعظم اور دوسرے آئمہ مجتد این شریعت محمدی پر بی چلاتے ہیں نہ کے مستقل کی اور شریعت پر الباد ایسا عشر اض ہے جاہے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاروى-

مولا نانے پھر فواتح الرحموت كاحواله غلط پڑھا ہے اوراس كى يانچے سطريں چھوڑ وى ہيں۔ ال مولانا کے صدر ہے بھی ہے کہوں گا کہانہوں نے بیددھو کہ کیا ہے وہ اس ساری عبارت کا ترجمہ لکھ ار می<sub>ر س</sub>ے صدرصا حب کو بھیج دیں تا کہ ہم اپنا مناظرہ جاری رکھ تیں۔ صدرصا حب ترجمہ کھیں اور جمار ہے صدر صاحب کو میں ۔

الله بخش.

لوّ عات صفدر (جلدسوم)

میں نے جو خیانت کی وہ بتا ئیں۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاڑوي.

میں بتار ہاہوں کہ یانچ سطرین ہیں پڑھی گئیں۔ عیانت کرنامسلمان کا کام نہیں ہے اور میں بے کہتا ہوں کہ میری پہلی اور دوسری تقریر کے کسی حوالے میں آپ خیانت نہیں ثابت کر سکتے۔ الین آپ نے پہلی تقریر میں بھی خیانت کی ہے۔ میں حوالہ مانگتا ہوں۔ اگر بیای طرح غلط حوالے پڑھتے چلے جائیں گے تو میں اپنے دلائل کس ونت پیش کروں گا؟ ان کے صدر صاحب وس طرون کاتر جمه لکھ کرمیر ہے صدر صاحب کو جیج دیں اب میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں۔ و کیھئے چھتوی کیوں بول رہاہے، نەعبداللہ چھتوی مناظر ہے، نەصدرمناظر بدیکوں بول ر ہا ہے؟ میں مجھ رہا ہوں کہ انتظامیدا بنا کام پورانہیں کررہی عبداللہ چھتوی کوزیادہ شوق ہے تو بعد میں وہ بھی مناظرہ کر لے۔انظامیہ کو جائے۔ چھتوی صاحب نے کہا ہے کہا ہے کہا بانداے۔ ( بیر مجھ سے بھا گتا ہے) حالانکہ چھتوی خود میرااو کاڑہ چھوڑ کر ہی بھاگ گیا ہے۔ جو میراشبرچیوژ کر بھاگ گیاوہ مجھے کہتا ہے کہتو مجھے سے ڈرتا ہے۔

الحمد لله وكفي والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفى اما بعد

دوستو ہزرگو، و تکھئے میں نے ان سے خوالے کا مطالبہ کیا یہ پورا حوالہ ہیں دے WWW-DES

ي بغير حجة متعلق بالعمل مل بغير دليل آ كے ہمن غير حجة من الحجج الاربع عاردليلول كےعلاوہ والاقول المعجتهد دليله ورنه مجتزد كاقول مقلد كى دليل ہے۔مقلد كوان جار چیز دل سے داسطہ ی نہیں ، نہ مقلد کو قر آن سے داسطہ نہ مقلد کوحدیث سے داسطہ ، نہ مقلد کوا جماع ے واسط اند مقلد کو قیاس سے واسط ہے کونکہ مقلد کی دلیل مجتبد کا قول ہے بید میں نے ساری عبارت پڑھ دی ہے۔اب اس میں کون ی چیز الی تھی جواب نکلی ہے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب اوكاڑوي.

عبارت پوری پڑھیں۔

مولوي الله بخش.

میں نے بوری عبارت بڑھ دی ہے۔ میں عبارت پہلے بڑھ چکا ہوں۔ کا حذ العامی من السمجتهد يدين عبارت يهلي إله جكامول كرجيه عام آدى كالمجتهد عدمسكد ليمااور مجهدكا مجتدے لینابیہ ہے۔ورنہ قرآن ،حدیث ،اجماع اور قیاس سے لینا تقلید نہیں ہے۔

میں نے ثابت کر دیا کہ مقلد کے لئے قرآن بھی دلیل نہیں ،مقلد کے لئے حدیث بھی دلیل نہیں ہے،مقلد کے لئے اجماع بھی دلیل نہیں ہے،مقلد کے لئے قیاس بھی دلیل نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کی ایک مخص کی تقلید کس طرح ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں فواتے الرحموت ص٢٢٣ حتى او جبوا تقليد و احد من هؤلاء على الامت.

لعنی اجتهادفتم ہوا،اور آ گے امت پر ان جاروں میں سے ایک کی تقلید کو واجب تھہرایا۔ و هسلذا بیخفی خود کہتا ہے کہ بیھوں ہے، ندائکے پاس دلیل ہے ندان کے کلام کا اعتبار ہے۔اب د كيھے شاہ دلی اللہ كہتے ہیں۔

> ان الناس قبل الماء ته الرابعة لم يكونو على التقليد الخالص على مذهب و احد. كەچارصىدىيال تك تقلىد ئېيى تقى- ·

s.wordpress.com

سکے، میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ انہوں نے جوحدیث پڑھی ہے اس کی صحیح سند پیش کریں ، کیا انہوں نے بیش کی ؟ بیٹا بت نہیں کر سکے۔

ید دو دلیلوں کا نام لینے والے صدرصاحب نے جو بات کہی تھی وہی میں عرض کرتا ہوں،
مثال کے طور پر کمھی اگر کھانے پینے کی چیز میں گر پڑے تواسے نکال کر پھینک دینا چاہئے ، یہ مسئلہ
منصوص ہے کہ اسے استعمال کر لیا جائے کمھی نکال کر ۔ اگر مچھر مرجائے تو کیا کیا جائے ، مچھر کالفظ
آپ جھے حدیث سے دکھا دیں ، اگر چیونی گر جائے تو کیا کیا جائے ؟ اس کا حکم یہ مجھے ذراحدیث
میں دکھا دیں ۔ اگر جگنوشر ، ت بنفشہ میں گر جائے تو اس کا حکم کیا ہے ؟ ذرا اس کا حکم مجھے قرآن و
مدیث سے دکھا دیں ۔ اس طرح اگر دو بحریں گر گئی ہیں ، تو میں دیکھا ہوں کہ مولا ناکونی قرآن کی
آب ہے میرے سامنے پڑھتے ہیں ۔

آئمہ جہتدین کوئی علت تلاش کر کے ایسے مسائل کا حکم تلاش کرتے ہیں اور ہم مقلدین اس بارے میں ان کی تقلید کرتے ہیں۔ میں نے مولانا کے سامنے،

اقتدوا بالذين من بعدى ابى بكر ﷺ وعمر ﷺ. پرُ حاتِها، و بَکِصَاقتدَاء كالفظ قرآن مِن بِحَى تقليد كے لئے آيا ہے۔

انا على آثارهم لمقتدون.

اللہ کے پیمرساللے نے بھی استعال فرمایا ہے، ہم جب نماز میں اقتداء کرتے ہیں اس میں اللہ کے پیمرساللے نے بھی استعال فرمایا ہے، ہم جب نماز میں اقتداء کرتے ہیں اس میں خدا کی عبادت کرتا ہے، مقتدی بھی خدا کی عبادت کرتا ہے، مقتدی بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، مگرامام کے پیچھے چھے۔ عبادت کرتے ہیں، مگرامام کے پیچھے چھے۔

مولوي الله بخش.

اب دیکھے انہوں نے کھی والی بات شروع کردی، کیا قیاس ثابت کرنا ہے یا تقلید؟

دعویٰ تقلید کا تھا نہ کہ قیاس کا۔ قیاس تو ادلہ اربعہ میں سے ہاس کو ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تقلید کے بارے میں بحرالعلوم کہنا ہے کہ یہ حجج اربع کے علاوہ ہے، کی ججت کے بغیر کی کی بات کو ماننا یہ تقلید ہے۔ تقلید ثابت کرنی ہے۔ ابھی تک انہیں تقلید کی تعریف ہی بچھے نہیں آئی۔ باتی یہ کہ مویٰ انقلیظ کی شریعت منسوخ ہوگئی، کون کہتا ہے کہ منسوخ نہیں ہوئی۔ بہی وجہ ہے کہ حضرت آلے فی فرماتے ہیں کہ اگر مویٰ القلیظ بھی زندہ ہوتے تو، اپنی شریعت برعمل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہمارے لئے جی کہ شرط ہی نہیں لگائی، بلکہ لکھا ہے کہ اہل حدیث کے لئے قرآن اور مدیث بھی جت ہوگی۔ یہشرط پیش کریں گے یا قرآن اور مدیث بھی ہی جت ہوگی۔ یہشرط پیش کریں گے یا قرآن یا دو مدیث بھی ہی ہی ہی دیکہ ہمارے لئے۔ ہمیں یہشرط پیش کریں گے یا قرآن یا دو صدیث جس پر جرح نہیں ہوگی۔

اوران کے لئے خفی کے لئے قرآن اور حدیث اور فقہ خفی جمت ہوگی ، یعنی ان کومنوانے کے لئے ہم قرآن بیش کریں گے ، خواہ کیسی ہی ہواور فقہ بھی ہم پیش کریں گے ، خواہ کیسی ہی ہواور فقہ بھی ہم پیش کریں گے ۔ میں نے ان کے اصول فقہ ہے پیش کیا ہے ، جس کے بارے بیس ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے خیانت کی ہے ۔ میں نے ساری عبارت تو نہیں پڑھئی تھی میں نے وہی عبارت پڑھئی تھی جس سے خیانت کی ہے ۔ میں نے ساری عبارت تو نہیں پڑھئی تھی میں نے وہی عبارت پڑھئی تھی جس سے انتقابیہ تعنی کی تر دید ہوتی ہے ، میں نے کہا کہ انہوں نے اجتہا ومطلق کے بارے میں کہا ہے کہ اس

والمراد بالحجة حجة من الحجج الاربع.

انہیں جوآیا ہے کہ یہ چار دلیلیں ہیں ،ان میں ہے کوئی بات اگر ثابت ہوتو اس کو ماننااس معنی کے اعتبار سے تقلیز نہیں ہے ، کیونکہ اس میں دلیل موجود نہیں ۔اس کے بارے میں انہوں نے الکھا تھا کہ مقلد قرآن سے دلیل نہیں لے سکتا، حدیث ہے نہیں لے سکتا، اجماع سے دلیل نہیں لے سکتا، یہان مسائل کے بارے میں ہے کہ جیسے میں نے مجھمر کی مثال دی ،اب مجھمر کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ۔ قوامی اپنے جہتد کا میں نہیں آیا ۔قوامی بارے میں جب ہم بات کریں گے تو ہم اپنے جہتد کا قول پیش کریں گے تو ہم اپنے جہتد کا قول پیش کریں گے ،

ورجوع العامي الى المفتى،

تفلید کی اس تعریف کے مطابق عامی اگر مفتی کی طرف رجوع کرے تو وہ مقلد نہیں ہوتا،

والقاضي إلى العدول.

اگر قاضی گوا ہوں کی طرف رجوع کر نے تو وہ ان کا مقلد نہیں ہوگا۔

لا يجاب النص ذلك عليهما. واستشهدوا.

کیونکہ قاضی کو تھم ہے کہ و استشہدو اشہدین آ گاس کے بعد ہے، دیکھے لیکن کے بعد پہلی بات کی تر دید ہوتی ہے،اب لیکن کے بعداس کی تر دید کر کے لکھتے ہیں،

( لكن العرف ) دل ( على ان العامي مقلد للمجتهد)

بالرجوع اليه.

و کیھے بیای طرح ہے جیسے صلوا فکالفظ نفوی معنی کے اعتبارے تبحریک الصلوین کے لئے بھی آتا ہے، لیکن عرف میں نماز کا جومعنی ہے وہ معتبر ہوگا۔ای طرح بیہاں بھی عرفی معنی معتبر ہوگا۔ای طرح بیہاں بھی عرفی معنی معتبر ہوگا۔(فال الاحام المحرمین (وعلیہ معظم الاصولیین) ویکھتے میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ لیسک ن کے بعد جوعبارت پہلی کی تر دید میں آئی ہے وہ مولوی اللہ بخش نے ہیں پاھی۔اگر یہ چیلی کیسٹوں میں وکھا ویں تو میں نے جیسے کہا تھا میں لکھ کر دے دول گا کہ میری

اجتهادمطلق کوآئمدار بعدے بعدختم کردیا تیا،

حتى او جبوا تقليد واحد من هؤ لاء على الامة.

حتی کہان میں ہے کی ایک کی تقلید کوامت پر واجب کیا ہے۔

هذا كل هوس من هوساً.

خود حنی عالم بحرالعلوم مانتا ہے کہ تقلید شخصی واجب نہیں ہے۔ اس کی دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ ادر میں نے کہاتھا کہ شاہ ولی النَّدُ قرماتے ہیں کہ چوتھی صدی تک لوگ تقلید شخصی پرمتفق نہیں تھے۔ شاہ ولی النَّدُ صاف فرمار ہے ہیں کہ چوتھی صدی تک لوگ تقلید پرمتفق نہیں تھے۔

(ال پر احناف نے کتاب مانگی تو کہا کہ اپنی کتاب نہیں دکھاتے، اس پر لوگوں نے کہا کہ کتاب دکھائی چاہیے، البتہ درمیان میں نہیں تقریر ختم ہونے پر اس پر احناف کے صدر مناظر نے کہا کہ اس نے تین مرتبہ جھوٹ بولا اور خیانت کی تب ہم نے تقریر کے دوران ہی حوالہ مانگا، بعد میں دومرتبہ مانگنے ہے اس نے نہیں دیا ہے، اس لئے ہم نے مجبوراً حوالہ مانگا ہے۔ اس لئے ہم نے مجبوراً حوالہ مانگا ہے۔ مناظر احناف نے فرمایا کہ بیعارت لکھ کرتر جمہ کردیں اگر ان میں خیانت نہ ہوتو میں مناظر احناف نے فرمایا کہ بیعارت کھ کرتر جمہ کردیں اگر ان میں خیانت نہ ہوتو میں معافی مانگوں گامیں کہتا ہوں کہ خیانت کی گئی)

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاڑوى.

الحميد الله وكفئ والصلوة والسلام على عياده

الذين اصطفى. اما بعد.

جو کھیں نے بتایا تھاوہ یہ ہے کہ

فالتقليد العمل بقول الغير من غير حجة.

تقلید کہتے ہیں کسی دوسرے کی بات پر عمل کرنا بغیر جمت کے اس تعریف کے مطابق میں بی تعریف کرد ہاہوں کہ خدا کی بات پر بلادلیل عمل کرنا بھی تقلید ہے، آ گے ہے، کیوں؟ اس کئے کہ خلفا وراشدین پیغیر پیلیستی کی سنت پر چلتے ہیں۔ اس کئے اللہ پاک نے فرمایا فان امنو ا بمشل ما امنتہ . بہر کیف اصل بات بیہ کہ مولوی صاحب ہے موضوع پر ایک سے بدل گئے تھے، اپ موضوع پر انہوں نے ایک دلیل بھی نہ دی ۔ انہوں نے موضوع پر ایک و لیل بھی پیش نہیں کہ تقلید شخص پر ۔ بہتقلید کوسنت تابت کرر ہے تھے ہیں نے شاہ ولی اللہ کے حوالے ایل بھی پیش نہیں کہ تقلید شخص پر ۔ بہتقلید شخص نہیں بوتی تھی ۔ ہیں موالا ناسے پو چھتا ہوں کہ کیا سے نابت کر دیا کہ چوشی صدی سے پہلے تقلید شخص نہیں بوتی تھی ۔ ہیں موالا ناسے پو چھتا ہوں کہ کیا سے اب ہیں تقلید تھی یا نہیں ۔ اگر بیر صحاب میں تقلید نابت کرتے ہیں تو شاہ ولی اللہ تھی ہوتے ہیں وہ میں جس تھی تھی گزر سے ہیں، ان کے دور میں بھی تقلید نہیں تھی ، دوسری صدی ہیں آئر ہی کا قول کتاب اللہ کے خلاف ہوتو فر مایا فر مایا کہ ہمرا قول چھوڑ دو باچر پو چھا گر آپ کا قول سنت رسول اللہ کے خلاف ہوتو فر مایا فر مایا کہ ہمرا قول چھوڑ دو ، پھر پو چھا کہ اگر آپ کا قول صحاب کے اقوال کے خلاف ہوتو فر مایا اتر کوا قولی بقول الصحاب کہ تھی ہمرا قول کے موڑ دو۔

#### حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كازوي.

الحمد الله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

میرے دوستو اور ہزرگو! مولانا نے بیفر مایا ہے کہ میں نے عبارت پوری پڑھی تھی، میں نے بیات واضح کردی تھی کہ لسکن کے بعد والی عبارت انہوں نے چھوڑ دی ہے، نہیں پڑھی۔ مولانا اس بات کوئیس مان رہے اور نہ انتظامیہ ان کوروک سکی اور ان ہے کھوائی ۔ جھے انتظامیہ سے بیٹر نہیں ہوتی تھی، یہ جی بخاری شریف سے بیٹر کایت ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ پہلے نہیں ہوتی تھی، یہ جی بخاری شریف میں 200 سے بیٹر نہوں ہوتی تھی، اور میں 200 سے بیٹر نہوں کے کہا کہ کہ کرمہ میں ابن عباس بھی کی تقلید شخصی ہوتی تھی، اور میں بندہ نورہ والے زید بن ثابت میں کی تقلید شخصی کرتے تھے، مدینہ والے جب مکہ آئے تو انہوں کے ایک بات حضرت ابن عباس بھی ہی تقلید شخصی کرتے تھے، مدینہ والے جب مکہ آئے تو انہوں کے ایک بات حضرت ابن عباس بھی ہے ہوجھی تو انہوں نے کہا کہ ہم

تکست ہے۔ ورندانہوں نے غلط حوالہ چین فرمایا ہے۔ عامی جو ہے یہ عرف میں مجہد کا مقلد کہلائے گا۔ کا مقلد کہلائے گا۔ لغت میں تحویک الصلوین آتا ہے۔ کہلائے گا۔ لغت میں تحویک الصلوین آتا ہے۔

زگوۃ کامعنی لغت میں پاک کرنا آتا ہے، عرف میں ایک خاص عبادت ہے۔ جب بھی اعبادت کے بارے میں بات آئے گئو عرفی معنی سمجھا جائے گانہ کہ لغوی معنی ۔ و قال الامام المبار میں بات آئے گئو عرفی معنی سمجھا جائے گانہ کہ لغوی معنی ۔ و قال الامام المبار میں نے فرمایا کہ اصولیین کی تعریف بہی ہے۔ اب یہ کھی کردیں کہ انہوں نے خیانت کی ربیاس پرمعافی مائگیں ۔

(غیرمقلدین نے جب اپنادھو کہ واضح ہوتے دیکھا تو شور مچانا شروع کر دیا تا کہ عوام کو بات سمجھ نہ آئے )

#### مولوى الله بخش.

معزز دوستو، بھائیو،مولاتانے خواہ مخواہ مجھ پر بددیانتی کا الزام لگایا ہے میں نے تقلید کی تعریف کی تھی۔

العمل بقول الغير من غير حجة من غير حجة.

کاتعلق عمل کے ساتھ ہے۔اس سے پہلے میں نے سے پڑھ کرسنایا کہ تقلید شخصی ہے ہے۔ من ہوساتھ م اور شاہ ولی اللّٰہ کا میں نے حوالہ پیش کیا رہے تجۃ اللّٰہ سے کہ چوتھی صدی تک تقلید شخصی نہیں ہوتی تقی ،شاہ ولی اللّٰہ مسلم شخصیت ہیں ، یہ کہتے ہیں کہ چوتھی صدی تک تقلید شخصی نہیں تھی۔ پھر اس نے کہا کہ

علیکم بسنتی وسنة المحلفاء الراشدین المهدیین یه ثابت کریں کہ صحابہ نے کہا ہو کہ ہم صدیق اکبر رہ سے گانقلید شخصی کرتے ہیں۔ صحابہ دلائل سے بات کرتے تھے۔ یہ بات اپنے کسی عالم سے ثابت کردیں کہ اس نے لکھا ہو کہ صحابہ تقلید شخصی کرتے تھے۔ و ہال لفظ ہے،

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.

جانے لگا۔ ای طرح جب جمہتدین نے قادی مرتب کر لئے تواب قبال ابو حنیفہ کہاجائے لگا،
اب اس کا یہ معنی بیان کرنا کہ تقلید پہلے نہیں تھی۔ صحابہ کے دور ہے آئمہ اربعہ تک تقلید ہوتی رہی ایک جمعی بیان کرنا کہ تقلید ہوتی رہی ایک طرح شاہ ایک بھی غیر مقلد موجود ہے ، ای طرح شاہ ایک بھی غیر مقلد موجود ہے ، ای طرح شاہ ایک بھی ایک ان کو جھوڑ و ، وہ فرماتے ہیں کہ آئمہ اربعہ کی تقلید ہے باہم وی اللّٰہ کا نام لے کر اس نے کہا کہ ان کو جھوڑ و ، وہ فرماتے ہیں کہ آئمہ اربعہ کی تقلید ہے باہم ہوجانے والا بیزانسادی ہے ، دنیا ہیں برافساد پھیلا رہا ہے۔ شاہ ولی اللّٰہ کا پورا مطلب بیان نہ کرنا ، موجانے والا بیزانسادی ہے ، دنیا ہیں برافساد پھیلا رہا ہے۔ شاہ ولی اللّٰہ کا پورا مطلب بیان نہ کرنا ، حوالے بیان کرنے ہیں غلطیاں کرنا ۔

مولوى الله بخش.

موسوی است کیا کہ پہلے تقلید شخص نہیں ہوتی تھی۔ شاہ صاحبٌ فرماتے ہیں کہ جو شخص میں نے بیشا بت کیا کہ پہلے تقلید شخص نہیں ہوتی تھی۔ شاہ صاحبٌ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی تقلید کرے جو کتاب اللہ کے خلاف ہووہ جائز نہیں ہے۔ تقلید وہ جائز ہے جو اتباع روایت ہو پنجہ برطانی سے ہوتو وہ در حقیقت اتباع ہے ،تقلید نہیں ہے۔

تقلید کی جوتعریف میں نے کتب فقہ ہے دکھائی ہے وہ سے کہ،

العمل بقول الغير من غير حجة.

کریغیر دلیل سے کسی کی بات مان لیمنا یہ تقلید ہے۔خودانہوں نے فواتے الرحموت میں کہا کریغیر دلیل سے کسی کی بات مان لیمنا یہ تقلید ہے۔خودانہوں کے فواتے الرحموت میں کہا ہے کہ صحابہ کرام کی طرف رجوع یا بھی کریم بیلی تھے کی طرف رجوع یاا بتماع کی طرف رجوع وہ تقلید ۔

بیں ہے۔ اب سنے کہ شاہ صاحب نے لکھا ہے ہے جومولانا نے بخاری کا کہا ہے اس میں تو ہیہ ہے کہ مسئلہ پوچھتے تھے، اس میں تقلید کالفظ کہاں ہے؟ اتنی بددیا نتی بخاری ہے کی ہے۔ وہاں تقلید کالفظ مسئلہ پوچھتے تھے، مسئلہ رکھا کیں کہ بخاری میں لفظ ہو کہ ہم فلاں صحابی کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ پوچھتے تھے، مسئلہ پوچھنے کے متعلق شاہ صاحب عقد الجید میں فرماتے ہیں سہ ۱۲س میں لکھتے ہیں، پوچھنے کے متعلق شاہ صاحب عقد الجید میں فرماتے ہیں صہ ۱۲س میں لکھتے ہیں،

لم ينزل الناس يسئلون من اتفق من العلماء من غير تقييد المذهب ولا انكار على احد من السائلين. زید ﷺ کا قول آپ کے قول کی ہوبہ ہے نہیں جھوڑیں گے اور کسی کا قول بلا مطالبہ دلیل لینا اس کو تقلید کہتے ہیں ۔ یعنی ہم آپ کی تقلید نہیں کریں گے بلکہ زید بن ثابتﷺ کی تقلید کریں گے۔

شاہ و لی اللّٰدُ کی عبارت کا ترجمہ بھی نہیں کیا گیا اور عبارت بھی غلط پڑھی گئی۔ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ پہلی دوسری صدی میں خاص ایک فد جب کی تقلید پر اجماع نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ وجہ یہ بتائی کہ جس طرح پہلی صدی میں بخاری کی حدیثیں جع نہیں تھیں، کوئی بخاری نہیں پڑھتا تھا۔ اب صاف آ گے پڑھتا تھا۔ اب صاف آ گے گاھا ہے کہ جس طرح یہ کتا ہیں بعد میں کھی گئیں تو پہلے حدیث بیان کرنا گناہ تھا؟ ایک ہے جمع کہ انسان کہ جس طرح یہ کتا ہیں بعد میں کھی گئیں تو پہلے حدیث بیان کرنا گناہ تھا؟ ایک ہے جمع کہ بات

سنے کہ بی اقد کی تالیق کے دور میں تین طریقے مسلمعلوم کرنے کے تھے ،ایک ہے کہ براہ
راست حضرت تالیق ہے مسلمعلوم کر لیتے تھے۔ جوصحابہ دور ہوتے تھے جیسے حضرت معاذین
جبل کے دواجتہاد کر کے مسلے بتاتے تھے ،اور جواجتہا ذہیں کرتے تھے وہ تقلید کرتے
تھے ، جب حضرت یا کے تالیق کا وصال ہو گیا تو با تیں دورہ گئیں اجتہا داور تقلید چوتھی صدی میں
اجتہاد ختم ہوا ہے تقلید ختم نہیں ہوئی۔

ایک ہے اجماع ہونا، کیونکہ جب ساری کتابیں مرتب نہیں ہوئی تھیں تو جس طرح ابو ہر ریرہ ﷺ رواہ سلم نہیں کہتے تھے، کیونکہ بخاری اورمسلم جمع نہیں ہوئی تھیں ای طرح اس وقت فسال اب و حسنیفیڈ نہیں کہا جاتا تھا، جن لوگوں نے عدیث کی کتابیں جمع کرلیں اب ان کا حوالہ دیا عقل والوں میں ہے کوئی بھی اس ہے راضی نہیں ہے۔اور بہر حال آ گے کہتے ہیں امام الالممديد كہتے ہيں من اشتبغيل بسالفقه جوفقد ميں مشغول ہو،اس كے لائق ہے كدا يك امام كے ا اب پراکتفاءندکرے۔ پیچے دلیلیں میں پیش کرر ہاہوں۔

## حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاڑوي-

الحمدالله وكفئ والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفى. اما بعد.

میرے دوستومیں نے ۲۳۷ صفحہ ہے عبارت پیش کی تھی کدامل مدینہ زید بن ٹابت ﷺ کی تقلید کرتے تھے۔مولوی صاحب اب لفظی بحث پر آ گئے ہیں کہ یہاں تقلید کا لفظ تہیں ہے، مواوى صاحب كوتقليد كي تعريف بهي بهول من عمير كي تقليد كي تعريف هـ البعه ل بقول الغير من غير مسجة مولوی صاحب کو بیم عبارت بھول گئی ،اورمولوی صاحب نے شاہ ولی اللّٰہ کی عبارت پیش ارنے میں پھر خیانت کی۔

نام ولی الله کالیا حالانکه بیا اتلی عبارت نہیں ہے بدوراصل ابن حزم کی عبارت ہے اس کے بعد عز الدین بن عبدالسلام کا قول ہے۔ شاہ ولی اللّٰہ تواس کی تر دید فرماتے ہیں کیف یسنسکو احداس كاكوئى كيدانكاركرسكتاب،

مع أن الاستفتاء لم ينزل بين المسلمين من عهد

كاستفتاء (مسكديو جينا) ني الله كالله كازمانے اب تك جارى ہے، اور مسئار يو جينے الله \_ آ گے دیکھیے کتنی وضاحت ہے، آ گے فر مار ہے جیں ۔

و لا فرق بين ان يستفتي هذا دائماً وهذا حينا.

فرماتے ہیں کہاس میں کوئی فرق نہیں کہ صحابہ سے دور سے کوئی ایک سے ہی مسئا۔ پوچستا ر ہے، کیا پہتنا پر شخصی کامعنی ہے یانہیں ۔ میں مولا نا کو کہوں گا کہ مولا نا آ پ عبارتوں ہمں خیابتیں نہ کہ کوئی کسی نے مسلہ پوچھ لیتے تھے۔مسلہ پوچھنا بھی تقلید ہے؟ تقلید مخصی کا بھی مفہوم انہیں آتا۔ تقلید شخصی اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی شخص کی ہربات مانی جائے ،سارے اقوال ای کے ا مانے جا کیں۔مثلاً حنفی ہے تو شافعی نہ ہو، شافعی ہے تو مالکی نہ ہو۔ حالا تکہ تقلید کی تر دید خود فقہ میں موجود ہے،خودامام صاحب کے شاگر دامام صاحب کا قول نہیں لیتے۔ ح۔ بیخود فقہ بتاتی ہے کہ

شاه ولی اللهٔ قرماتے ہیں کہ تقلید نہیں ہوتی ہے، بلکہ مسئلہ یو چھ لیتے تھے جو بھی سامنے آتا

الى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها.

یہال تک کہ بیدند ہب طاہر ہو گئے اور اس مذہب کے متعصبین لوگ آگئے ،م السمقلدين بيمتعصب مقلد جب پيرا ہوئے ہيں، بيرس كے پيچھے لگے، بس اى كے پیچھے ر ہے۔ کسی اور سے مسئلہ نہیں پوچھتے تھے۔ ریہ تقلید نہیں تھی بیہ تو لوگ پہلے مسئلہ پوچھتے ہیں ،تمہارا وعویٰ ہے تقلید شخصی کا۔اس کو پیغمبر طابقہ کی سنت سے ثابت کرنا ہے۔

آ گے میں پہ کہتے ہیں

فتؤعات صفدر (جلد موم)

فان احدهم يتبع امامه مع بعد مذهبه عن الادلة مقلداً له فيما قال.

بيمقلدين كالجيب مذهب ہے كماس كے امام كامذ جب دلائل سے كتنى دور ہو، بيا ہے امام ک اتباع کرتا ہے، دوسرول کی بات چھوڑ دیتا ہے۔ کاند نبی ارسل الیدا بے امام کی تقلیدا ہے كرتا ب جيسے كدرسول ان كى طرف بھيجا گيا ہو۔

> فهذا نعى عن الحق وبعد عن الصواب. میدوری ہے ت سے اور صواب سے دوری ہے۔ لايوطني فيه احد من اولي الالباب.

¥-....

کریں۔ دیکھیے شاہ ولی اللہ کی عبارتیں پیش کرنے میں بیریر ہے ایک حوالے میں بھی خیانت ٹابت نہیں کرسکا۔اس نے خیانتیں کی ہیں۔

پھراس نے کہا کہ سنت کی ہات کی ، میں نے خلفاء راشدین والی حدیث پڑھی اس میں سنت ہے یانہیں؟ میں نے

اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر وعمر.

پڑھا یہ بھی سنت ہے ،سنت تو کی میں موجود ہے۔ میں نے انساب المی بیش کی ، میں نے بتایا کہ بیاس طرح پہلے کتا ہیں جمع نہیں تھیں ، تو جو جس شہر میں رہتا تھاوہ اس شہر کے مفتی کی تقلید کرتا تھا۔لیکن جب کہیں اور جانا ہوتا تو چونکہ اس کے پاس اس اپے شہروا لے مفتی کی کتاب نہیں ہوتی تھی ، اس لئے وہ مجود اُدوسرے مفتی کے پاس جاتا تھا۔اس وقت فتووں کی کوئی کتاب مرتب منہیں تھی۔

شاہ صاحب نے مثال ہی ہید دی ہے، میں نے فوراً بتایا تھا کہ شاہ صاحب کی عبارات پیش کرنے میں مولوی صاحب نے خیانت کی ہے اور دیکھئے ،اورانہوں نے تو لکھاہے،

> لافرق بين ان يستفتى هذا دائماً اور يستفتى هذا حيناً بعد ان يكون مذهبا على ما ذكرناه.

اجماع تقلید پرہے ہمیشہ ایک ہی کی تقلید کرتارہے، یہ بھی صحابہ کے زیانے ہے آ رہاہے ہاں سب کا اجماع اس لئے نہیں تھا کہ کہا ہیں مرتب نہیں تھیں۔ جیسے حدیث کی کہا ہیں مرتب نہیں تھیں اور وہ ایک مجوری تھی ، جب یہ مجبوری ختم ہوگئی جیسے حضرت ابوھر پر ہورہ ہے، حدیث سناتے ہوئے کہا ب کا نام نہیں لیتے تھے، لیکن آئ حوالہ دینا ضروری ہے۔ مولوی صاحب لمسو کسان مسوہ سب حیا کا حوالہ ابھی تک پیش نہیں کر سکے۔ نہ اس کی سند کا صحیح ہونا تا بت کر سکے ہیں ، کہتے ہیں کہ مشکو ہ والے نے جرح نہیں کی۔

مولانا! آپ کے ذیصاس کی سند پیش کر کے اس کو سیج ٹابت کرنا ہے۔ اور میں یار بار

کہ رہا ہوں کہ وہ بھیج نہیں ہے۔ تو ای طرح شاہ ولی اللہ کی عبارتوں میں مولا تائے بھر خیانت کی ہے۔ میں انتظامیہ ہے کہوں گا کہ مولا نا کواس سے بازر تھیں اور پھرس لیں قر آن کہتا ہے، ہے۔ میں انتظامیہ ہے کہوں گا کہ مولا نا کواس سے بازر تھیں اور پھرس لیں قر آن کہتا ہے،

فاستلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.

انسان دوسم کے ہیں ایک جواهل ذکر ہیں، جن کو دین خوب یاد ہے اور جنہیں یا دہیں ہے۔ان کو حکم ہے کہ پوچھ لیس ،صحابہ کے فقاد کی موجود ہیں۔ میں فقاد کی چیش کرسکتا ہوں کہ صحابہ نے فتو کی دیالیکن دلیل ذکر نہیں کی بتو پوچھنے والے صحابہ کے دور میں اس طرح پوچھتے تھے۔وہ بلا ذکر دلیل فتو کی دیتے تھے، یہ بلامطالبہ دلیل تشکیم کرتے تھے اس کو تقلید کہتے ہیں۔ تو

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.

میں نے بتایا تھا کہ جا ہگرام کے سترہ ہزار سے زائد فقاوی مصنف عبدالرزاق ہیں موجود سے ، تا بعین جن میں ولائل کا ذکر نہیں ہے ، تو تقلید ثابت ہوئی ۔ مولا تا بھینس کا دودھ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں یانہیں؟ اور مولا نا یہ بھی بتادوں کہ اهل ذکراسم جنس ہے ، جیسے انسان کا لفظ ایک اعلان کرتے ہیں یانہیں؟ اور مولا نا یہ بھی بتادوں کہ اهل ذکراسم جنس ہے ، جیسے انسان کا لفظ ایک ہے بھی پہلی ہوتا ہے بھی ای طرح اهل ذکرا یک کوبھی کہیں گے تمام کوبھی ۔ تو ایک ہے بھی اگر سوال کراہیا جائے تو آیت پڑمل ہوجائے گا۔ اس میں تقلید شخصی بھی آگئی۔

مولوي الله بخش.

ی و قبال میں اس میں اس میں اس میں معزز سامعین آ ہے د کھے لیا کہ مولانانے جوعبارت پڑھی ہے،لفظ پڑھے ہیں،اس میں معن نہیں کئے۔اتی خیانت کی ہے۔

(الله بخش صاحب نے جب حضرت اوکاڑو کی گی ہے بات تی کہ بید خیانت کر رہا ہے اور میرے ایک حوالے میں بھی بید خیانت نہیں ٹابت کر سکا تو اس نے اب بیر ہے جا اعتراض کیا ہے، حضرت نے عبارت پڑھی اور اس کا مفہوم بھی بیان کیا، اگر کوئی لفظ کا معنی چھوڑا ہے تو مولا نابتاتے کیوں نہیں۔ مرتب )
ویستفتی ہذا حینا اس کا ترجمہ نہیں کیا۔

(عالانکد حضرت نے اس کامفہوم واضح کر دیا ہے کہ ایک ہی ہے ہو جھے یا مجھے اس کے بوجھے یا مجھے اس کے بوجھے یا مجھی اس سے بوجھے۔)

اس سے تقلیر شخص کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اور ساتھ ہی ہے کہتا کہ اهل ذکر اسم جنس ہے اگر اهل ذکر جنس ہے تو شخص کیے۔ یعنی علم کی کتنی کمزوری ہے کہ ریجی بتانہیں کدالف لام جنس کاشخصی کے لئے ہوتا ہے یاالف لام عبد کا ہوتا ہے۔ اور پھرالف لام میں سے الف لام خار جی جوہوتا ہے ا وہ شخص کے لئے ہوتا ہے۔ انہیں یہ بھی پتانہیں کہ ادھرالف لام جنس کا ہے اور ثابت تقلید شخصی کر رہے ہیں انتاعلم مضبوط ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فسامسٹ لموا اهل الذکو اهل الذکرے ايوجهو \_اگر بوتا ف اسئلوا اهل القياس و الاجتهاد تو پهرېمي كوئي بات بنتي اليكن شخصي تقليدتو پهر بھی ثابت نہیں ہوتی تھی۔اور بیسودا بھی ان کومہنگا پڑتا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پوچھواہل ذکرے اگرتم بے علم ہو۔ تو انہوں نے تقلید کرکے مان لیا کہ ہم سب بے علم ہیں ، تو ای لئے اگر کوئی خیانت نه کرے تب بھی اسے خیانتی کہتے ہیں۔ میں نے خیانت نہیں کی شاہ ولی اللّٰہ کی پوری عبارت پڑھی ہے۔اور عامی کے حق میں جوشاہ صاحب نے کہا ہے اس کی طرف تو مولانا گئے ہی نہیں۔شاہ صاحب کی پوری عبارت میں پڑھتا ہوں لیکن ابھی میں پوری نہیں پڑھ رہا آیت کا ترجمہ آپ میں فاستلوا اهل الذنكو. يهال خطاب بصحابه كوم مومنول كومايل ذكر يمراد يبودي بين \_اگر تفاسیر کودیکھیں تو اھل ذکر ہے مرادیہودی ہیں۔

وما ارسلنامن قبلك الارجالا نوحي اليهم.

اے میرے پیغیر میالی ہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی بھیجے ہیں،رجال بھیجے ہیں نوحی المیہ اگراس مئلہ میں شک ہے کہ دہ آ دی نہیں نوری تھے۔مئلہ بہی چل رہا ہے کہ جواللہ کے رسول میں وہ نوری ہیں یاانسان؟ تو مئلہ بیہ ہے کہ ہم نے سب رجال بھیجے،اب شک ہے کہ دہ نوری مخلوق تھے یاانسان تھے تو

فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.

نو پھر کیا یہود یوں کی تقلید کرو گے؟ اور ساتھ ہے ان کنتم لا نعلمون کے تقلیدوہ کرے او بے علم ہو یو مان لیا کہ مقلدو ہی ہوتا ہے جو پر لے در ہے کا بے علم ہو، اور پھراللہ نے یہ بھی فر مایا سالب نئت و النو ہر انہوں نے آ گئیس پڑھا۔ اب انہوں نے قر آن کوآ گئیس پڑھا، یہ بددیانت نہیں بنتے ۔ میں نے اگر فواتح الرحموت ہے آ گئیس پڑھا تو میں بددیانت ہوگیا۔ اور الہوں نے اگر آ گے آیت نہیں پڑھی تو یہ بددیانت نہیں ہوئے ۔ آ گے ہے،

فاسئلو اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينت

والزبر

ہوچھودلیل ہے پوچھو،غیرمقلد ہنومقلد نہ ہو۔ کیوں بغیر دلیل کے پوچھنا یہ تقلید ہے۔ آگٹناہ صاحب کود کیھئے،

يسبغي لمن اشتغل بالفقه ان لا يقتصر على مذهب

امام

كسى ايك امام كے غدجب پرا تضارن كرے، بلكه،

و يعتقد في كل مسئلة صحة ما كان اقرب الى دلالة الكتاب والسنة المحكمه.

جب کداعتقادر کھے کہ جواجتہاد کتاب دسنت کے زیادہ قریب ہے وہی سیجے ہے۔ م

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاڑوى ـ

الحمد لله وكفي والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفىٰ. اما بعد.

میرے دوستو اور بزرگو، میں نے جوعبارت پڑھی تھی اس میں دائماً کا لفظ تھا، جس کا تر جمہ انہوں نے کیا ایک آ دمی ہے دائما مسائل بوچھنا، اس کا نام تقلید شخص ہے اور یہی مان رہے مولانا! ویکھیے قرآن اس طرح پڑھا کریں ،اگرآپ نے فواتح الرحموت پوری نہیں پڑھی لا کم از کم قرآن پوراپڑھنا ہی سکھ لیتے۔اب مولانا نے بیفر مایا ہے کہ اہل ذکراسم جنس ہے۔ جھے معلوم تھا کہ مولانا کوکوئی علمی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لئے میں نے مثال دی تھی کہ جیسے لفظ انسان اسم جنس ہے، مولانا جب اسکیے جیٹھے ہوں تو شاید اس وقت بیا ہے آپ کو انسان نہ بجھتے ہوں۔ جب ایک بھی ہوتو انسان ہے اور جب ایک ہوتو ای کوشن کہتے ہیں۔ تو ای طرح اھل الذکرایک پربھی بولو جاتا ہے۔

مولانا نے ہمیں کہا کہ آپ بے علم ہیں یہ مولانا نے بڑی جرائت کی ہے، ہیں مولانا سے

ہمیا ہوں کہ جن سی ہے خطرت سید ناصد لیں اکبر رہائے سے بڑاروں فتو ہے لئے ہیں کیا

الو جاہل کہیں گے ۔ جن تا بعین نے حضرت عطابن ابی رہائے سے بڑاروں فتو ہے گئے ہیں کیا

آپ ان سب کو جاہل کہیں گے ۔ ہیں دیکھوں گا آپ کا جہالت کا فتو کی کہاں کہاں تک جاتا ہے ۔

مقلدین کے بارے ہیں آپ کہدرہے ہیں آپ کو تو نماز کی شرطیں بھی نہیں آئی اور

قیامت تک آپ جھے نماز کی شرطیں ، نماز کے واجبات ، نماز کی سنتیں ، جھے نہیں بتا گئے ۔ آپ کو تو

فراض اور سنت کی تعریف ہی نہیں آئی ۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر ہم فقد سے چوری نہیں کرنے دیں

فراض اور سنت کی تعریف ہی نہیں آئی ۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر ہم فقد سے چوری نہیں کرنے دیں

مولانا جہالت اس طرح ثابت ہوتی ہے، آیئے اگر آپ میں جراکت ہے تو نماز کی طبیں بتا دیں۔ دیکھتے ہیں کہ جامل کون ہے، مجھے بتا دیں کہ فرض کی تعریف کیا ہے؟ تم فائدہ ہاری کتابوں ہے اٹھاتے ہوا در برا بھلا بھی جمیں کہتے ہو۔اور دیکھتے میں قرآن پاک کی آیت باری کتابوں ہے اٹھاتے ہوا در برا بھلا بھی جمیں کہتے ہو۔اور دیکھتے میں قرآن پاک کی آیت بارہ تا ہوں، صحابہ جہاد کے لئے جارہے ہیں فرمایا

وماكان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون تھے۔ میں نے جو کہا کہ انہیں تقلید کا معنی بھول گیا ہے۔ اس کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا۔ اب انہوں نے بیلے یہ فرمایا تھا انہوں نے بیلے یہ فرمایا تھا کہ احل ذکر ہے مراد یہود ہیں۔ آپٹی ٹی کی کہا مراد یہودی ہیں۔ بیا پی بات ہی کہ احل ذکر ہے مراد قر آن ہے ، پھر کہا مراد صحابہ ہیں ، پھر کہا مراد یہودی ہیں۔ بیا پی بات ہی چھوڑ جاتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ پوری آیت نہیں پڑھی۔ یہ آیت دو جگہ ہے ہیں نے چودھویں پارے والی آیت نہیں پڑھی ، دہ اور ہے۔ الحمد لللہ اب تی انہوں نے مان لیا ہے اور بیا بودھویں پارے والی آیت نہیں پڑھی ، دہ اور ہے۔ الحمد لللہ اب تی انہوں نے مان لیا ہے اور بیا مان گئے ہیں کہ میں نے (اللہ بخش نے ) فوات الرحموت کی عبارت پوری نہیں پڑھی تھی جو انہوں نے اب آیت پڑھی وہ انہوں ۔ نے اب آیت پڑھی وہ اب میں پڑھتا ہوں۔

وما ارسلنا من قبلک الا رجالاً نوحی الیهم فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینت والزبر

بسالبینت والزبو کاتعلق اگرتوسوال ہے ہو معنی بیہوگا کہ موال کرنے والا دلیل دیا کرے ، تو کیاغیر مقلد دلیل دیتے ہیں؟ پھر بیہ کہا کہ جہاں میں نے آیت ختم کی تھی وہاں آیت کے ختم ہونے کا نشان ہے ، اور انہوں نے آیت بیہ جہاں ختم کی وہاں آیت ختم نہیں ہورہی۔ اور آگے ہے ،

> وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون.

یہ کیوں نہیں پڑھا؟ یہ آیت میں اھل ذکو سے مراد لیتے تھے۔ قر آناس کوغلط کررہا تھااور آ گے فرمایالتیس للنام پہلی دلیل ذکر ، یعنی قر آن دوسری دلیل لتیسن للناس اللہ کے نجھ کی سنت و لعلہ میتفکرون تفکراجتھا دکو کہتے ہیں ، یہاں آ گے وضاحت ہورہی ہے کہ جواهل ذکر آیا ہے اس میں ذکر میں جہال قر آن شامل ہے ، جہاں اللہ کے نجھ کی سنت شامل ہے ، ای طرح لعلہ میتفکرون جنہوں نے فکرواجتھا وسے مسائل نکالے ہیں وہ بھی شامل

صحابہ کے زمانے میں دوہی جماعتیں تھیں،ایک فقہاء کی جماعت، دوسری وہ کہ جب فقہاء صحابہؓ مسائل لےکران کی طرف لو منے تو وہ ان پڑمل کرتے، تیسراغیر مقلد نامی فرقہ اس آیت میں مجھے دکھادیا جائے۔

#### اللهبخش

مولوی صاحب! الله تعالی سب کو ہدایت وے، بددیا تی سے کام نہیں لیما جا ہے۔ ہیں انہ استلوا اہل اللہ کو ہیں ف استلوا کامخاطب سے ایہ کو بنایا ہے۔ سے ایہ کو اللہ نے فرمایا آیت ف استلوا اہل اللہ کو ہیں ف استلوا کامخاطب سے ایہ کو بنایا ہے۔ سے ابر کو اللہ نے فرمایا آگے اہل ذکو سے مقسرین نے بعد میں یہودی لئے ہیں اور ایک قول ہے کہ اگر لفظی معنی مراولوتو اہل ذکر بعنی قرآن شریف والوں سے یو چھلور ان کے نتم لا تعلمون جن کو علم نہیں ہے۔ یو چھلور ان کے نتم لا تعلمون جن کو علم نیں ہے۔ یو چھاور ان کے نتم لا تعلمون جن کو علم نیں ہے۔ یو چھاور ان کے نتم لا تعلمون جن کو علم نیں ہے۔ یو چھاو، بی ہے۔ یو چھاو، بیں ہے۔ یو چھاو، بیں ہے، یو چھے کامعنی اگر تقلید ہے تو پھر جائل ہوئے۔

یں نے تو یہ کہا تھا کہ صحابہ کرام ہو چھتے تھے، گرمقلد نہیں تھے۔ وہ ہو چھتے تھے، گرتقلید نہیں کرتے تھے۔ جارنجر ورمتحلق ہے فاسسلوا کے ہوچھود کیل سے ہوچھو، کیا معنی جس سے ہوچھواس سے دلیل ہوچھو۔ اس سے مسئلہ بغیر دلیل نہ ہوچھو ان کسنت ہا تعلمون اگر تمہیں علم نہیں ہے۔ بینات کے ساتھ اگرتم میبات کے ساتھ علم نہیں رکھتے تو پھر پوچھو۔ یہ یا توفاہ سنلوا کے متحلق ہیا لا تعلمون کے متحلق ہے، اب اگرا بل ذکر ہے متعلق ہوتو مطلب ہے کہ پوچھوانل ذکر سے متعلق ہوتو مطلب ہے کہ پوچھوانل ذکر سے پوچھو، اہل رائے اہل تیاں سے نہ پوچھو، اس لئے کہ اس میں غلطی آ سکتی ہے، رائے اور قیاس میں غلطی آ سکتی ہے۔ ذکر اور دحی میں غلطی نہیں آ سکتی۔ جب تم اہل ذکر سے پوچھو گے و دلیل سے پوچھو گے، دلیل اگر قرآن و صدیت ہوگی تو غلطی نہیں ہوگی، اگر رائے سے کوئی مسئلہ بتائے گا تو پوچھو گے، دلیل اگر قرآن و صدیت ہوگی تو غلطی نہیں کہ المحت بھا یہ خطبی و یصیب بحبتہ کہمی رائے غلط ہوسکتی ہوں اس کے علائے کرام ہائے ہیں کہ المحت بھا یہ خطبی و یصیب بحبتہ کہمی خطا کرتا ہے بھی صواب کو پہنچتا ہے، اور جن کے اجتہاد میں خطا کا امکان ہے اس کی تقلید قرض کیے، لازم کیو تھیے نے تو تقلید خصی کیے لازم ہوئی تقلید، اتبار گاس کی لازم ہے جس کے قول میں غلطی شہو۔ تو تقلید خصی کیے لازم ہوئی تقلید، اتبار گاس کی لازم ہوئی منتول ہے، فیقد صح عن طاک میں سنار ہاتھا کہ شاہ صاحب نے ناتھا ہے کہا م شافئی سے منتول ہے، فیقد صح عن

السافعی اند نھی عن تقلیدہ وعن تقلید غیرہ انہوں نے اپی تقلید ہے ہی منع کیا ہے ا السافعی اند نھی عن تقلیدہ وعن تقلید غیرہ انہوں نے اپنی تقلید ہے ہی منع کیا ہے اور میں آپ کو سنار ہاتھا جس میں امام ابوحنیفہ نے اسی فرمایا کہ میری بات قرآن سے چھوڑ دو ،حدیث سے چھوڑ دواور میری بات جب صحابہ کے قول کے خلاف ہوتب بھی چھوڑ دو ۔ تقلید شخصی کہاں ہوئی ۔ لازم ان پرتھا تقلید شخصی ٹابت کرنی ۔ کہ ساری اندگی ایک کی تقلید ہمیشہ کرتار ہے اور اس کو سنت سے ٹابت کرنا تھا۔ یہیں کہ علیہ کے مستندی وسنت النحلفاء الو الشدین المهدین سے یہ کیسے ٹابت ہے۔

پہلے تو آپ نے اپنی سنت کی تعریف کی ، وسنة المحلفاء الر الشدین المهدیین تو پھر المن بنتے ہے۔

منفی بننے کی کیا ضرورت تھی ؟ تقلید شخص ٹابت ہوتی ہے اور بنتے ہیں حفی ، صحابہ کے مقلد نہیں بنتے ۔

اور جب امام شافعیؓ سے ٹابت ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری تقلید بھی نہ کرواور کسی امام کی تقلید بھی نہ کرو ۔ امام شافعیؓ کے بارے میں وہی وصیت جوامام الوحذیفہؓ کے بارے میں تھی ، وہ کہتے ۔

مذکر و ۔ امام شافعیؓ کے بارے میں وہی وصیت جوامام الوحذیفہؓ کے بارے میں تھی ، وہ کہتے ۔

اذا قبلت قولا وكان النبي مُنْكِنَة قال خلاف قولي فما

يصح من حديث النبي عُلَيْكُ فلا تقلدوني.

جب میں بات کہوں اور میری بات کے خلاف تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو وہ اولی ہے، میری تقلید نہ کرو، صاف الفاظ ف ملات قلدونی ، ہے۔ ایک لفظ مولوی صاحب نے ابھی تک نہیں وکھایا حدیث سے ، یا قرآن سے ، یا کسی نجھ تھے کے صحالی پھٹھ سے کہ تقلید کا تھم دیا۔

حضرت مولانا محمدامين صفدر صاحب او كاروي -

الحمد الله وكفي والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفىٰ. اما بعد.

میرے دوستو، بزرگو، مولانا نے خود شرطیں پڑھی تھیں کہ ہم یا قرآن پیش کریں گے یا مدیث پیش کریں گے۔اگر چیمولانا نے حدیث (لمو کسان موسیٰ حیا) کے بارے میں فرمادیا کہ اس کا شوت پیش کرنا ہمارے ذمہ نہیں یا فقد حفی پیش کریں گے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں سے

s.wordpress.com

کتاب پیش کرتے ہیں، جوندقر آن ہے، ندحدیث ہے، ندفقہ حنی ہے۔ اوراس کتاب ہے بھی عبارتیں ہے موقع پڑھتے ہیں قر آن پاک نے یہود کاطریقہ بتایا ہے یہ حسوف ون السکیلم عن مسواصعہ بیامام ابو حنیفہ اورامام شافعیؒ کے جتنے اقوال مولانا نے پڑھے ہیں ان ہیں انہوں نے خیانت کی ہے۔

قصل شاہ ولی الله کیا باندھ رہے ہیں ،

فصل في المتبحر في المذهب وهو الحافظ لكتب مذهبه

ا تنابرا آ دمی جوائی کتابوں کا حافظ ہو،اس کے ذہ ہے کہ وہ دلائل کی تحقیق کرے ایسے آ دمی کے لئے ہم تقلید نہیں کہتے، نہاس تقلید پر آج بات ہورہی ہے۔ دیکھئے اس سے چارفسل آ گئے۔ فصل آ گئے ملائے کہ العامی بیجب علیہ آ گئے۔ فصل العامی بیجب علیہ التقلید کے العامی بیجب علیہ التقلید .

و کیھے ڈاکٹر ، ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ میری بات مجھ کر لینا ، لیکن ڈاکٹر مریض کونبیں کہتا کہا گر میری بات مجھ میں شآئے تو میری دوائی نہ کھانا۔ وکیل ، وکیل کو کہتا ہے کہ میری بات مجھنا۔ لیکن ملزم کودہ مجھی جن نہیں دیتا کہ دہ اس ہے بحث کرے۔انداز ہ لگا کیں بات کس موقع کی ہے لگا کس موقع پر رہے ہیں۔ انہیں ہے بھی پتانہیں کہ میں کس تقلید پر بحث کرنے کے لئے آج کھڑا ہوا ہوں۔۔

و کیھے یہ حسر فون الکلم عن مواضعہ یہ پہود ہوں کا کام تھا، انہوں نے کہیں کی بات rdnress com

کہیں لگا دی ہے۔ میں پھرانظامیہ ہے کہوں گا اوران کے صدر سے بھی عرض کروں گا کہا پنے مولوی صاحب کو کنٹرول کریں کہ وہ اصل بحث پر رہیں جو عامی کی تقلید ہے۔ اگر میں اپنی اس اس مولوی صاحب کو کنٹرول کریں کہ وہ اصل بحث پر رہیں جو عامی کی تقلید ہے۔ اگر میں اپنی اس میں جوٹا ہوں ہے سرخی المستب صوف ہی المستدهب کی نہیں ہے۔ یہ جھے کہد دیں ، میں اپنی فلست لکھ دوں گا۔ اگر شاہ صاحب نے عامی کا باب نہیں باندھا اور عامی پر تقلید کو واجب قرار نہیں و یا تو میں اپنی شکست لکھ دوں گا۔

و کیھئے یہاں متبحر فی المداهب نہیں بیٹے، یہاں تو مناظراآ پ جیسے ہیں، جو مدین کو کھئے یہاں تو مناظراآ پ جیسے ہیں، جو مدین کو کھی کا بت نہیں کر سکتے ۔ تو میں آپ جیسوں کو کہدر ہاہوں کہ بیا قوال تمہارے ہارے میں انہیں ہیں ۔ مولوی صاحب نے فر مایا تھا کہ تقلید لغت میں تول ہے، میں نے مولا تا کو یاد کر وایا کہ ابین ہیں ۔ مولوی صاحب نے فر مایا تھا کہ تقلید لغت میں تول ہے، میں نے مولا تا کو یاد کر وایا کہ ابین ہیں۔ مولا تا نے جو ترجمہ کیا اب تقلید کی تعریف یاد نہیں رہی ۔ وہاں لفظ قول تھا اب استفتاء کی بات آئی ۔ مولا نانے جو ترجمہ کیا اب تقلید کی تعریف یاد نہیں رہی ۔ وہاں لفظ قول تھا اب استفتاء کی بات آئی ۔ مولا نانے جو ترجمہ کیا

(بینی فاسئلو امیں سوال سے مراد دلیل کے ساتھ مسئلہ پوچھنا ہے۔از مرتب)
میں ہوی جرائت سے کہتا ہوں کہ سترہ ہزار جوفقا و کی صحابہتا بعین کے منقول ہیں جن میں
پوچھنے والے نے دلیل نہیں پوچھی وہ صحابہتا بعین فاسق ہیں یانہیں؟ کیوں کہ جو ب البین ات
کا ترجہ انہوں نے کیا ہے، اس کے مطابق سارے صحابہ اس آیت کے منگر بن رہے ہیں۔اور
انہوں نے کہا ہے کہ سوال کا لفظ ہے،استفتاء کا لفظ ہے۔و کیھئے بیتو ضیح تلوی ہے، اس میں صاف

الاستفتاء طلب الحسكم الشرعى هكذا في كنز اللغات فيكون مراد فاللتقليد في علم الاصول. اصول اس كوآتام و كهيس اس نے پڑھام و تواسے ياد ہو۔اصول كى كتاب ميں سيكھا ہے كما سنفتاء اور تقليد دونوں مترادف ہيں ،اس ميں كنز اللغات كاحوالد ديا ہے۔مولانا دوحرف كتاب كما سنفتاء اور تقليد دونوں مترادف ہيں ،اس ميں كنز اللغات كاحوالد ديا ہے۔مولانا دوحرف كتاب

میں نے مولا نا سے پوچھاتھا کہ آپ کونماز کی شرائط نہیں آئیں اور نہیں آئیں، میں نے کہا تھا مولا نا کوفرض، واجب، سنت کی تعریف نہیں آئی، نہیں آئی۔ اور قیا مت تک نہیں کر سکیں گے اوراگر کریں گے مولا نانے کہا تھا کہ تھلیہ جاہل کے اوراگر کریں گے وہوائی کہ تھلیہ جاہل کا کام ہاس پر میں نے پوچھاتھا کہ نماز کی شرائط بتا کیں۔ کیا بتا کیں؟ ۔ جاہل وہ ہے جے نماز کی شرائط بتا کیں۔ کیا بتا کیں؟ ۔ جاہل وہ ہے جو نماز کے مکر وہات شرطین نہیں آئیں، جاہل وہ ہے جو نماز کے مکر وہات شرطین نہیں آئیں، جاہل وہ ہے جو نماز کے ارکان نہیں بتا سکتا، جاہل وہ ہے جو نماز کے مکر وہات نہیں بتا سکتا، جاہل وہ ہے جس نے بیا قرار کیا کہ مجھے یہ پتائییں ہے کہ بیر حدیث کہاں ہے۔ مولوی اللّه بندیں۔

بھائیوآپ نے دیکھایا کہ بیابناموضوع جھوڑ گئے۔اب مجھ سے انہوں نے اپنے مسلک
کی ہاتیں پوچھنی شروع کر دی ہیں۔ کیا تمہارے مذہب کی من گھڑت اصطلاح میں بتاؤں؟۔
جب انسان کواپنے دعوے کے مطابق بات نہیں آتی تو ادھرادھر بھا گئے کی کوشش کرتا ہے۔ میں
وہی تقلید کے حوالے بیش کر رہاتھا جہاں اماموں نے تقلید سے منع کیا ہے۔اب دیکھئے خیانت خود
کرتے ہیں، نام دوسروں کا لگاتے ہیں۔اب اگر میں ثابت کر دوں کہ عامی کے بارے میں بھی
تقلید حرام ہے تو پھر؟ بیرتقلید کی بات کرتے ہیں میرے پائی قرآن ہے میں بچاس آئیتیں لے کر
آیا ہوں، میں اس وقت ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے سنا بھی نہیں سکتا۔

(حقیقت بیرے کہ موضوع کے متعلق نہیں ۔ از مرتب )

رات گزرجائے گی، میں قرآن وحدیث سنا تارہوں گا،لیکن میں آپ کی زبان سے بولنا ہوں تا کیمسکلہ مجھ آجائے۔ شاہ صاحبؒ نے کہا ہو فصل من یکون عامیا.

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاروي \_

ذرابتا ئیں کہ صل کون ی ہے؟ دونی میں میں میں

مولوی الله بخش۔

جہال ابن حزم کے کلام کا مصداق آتا ہے، اس سے دو صفحے آگے ہے۔

وفیمن یکون عامیا ویقلد رجلا من الفقهاء. سنتے بیاس شخص کے بارے میں ہے جوعا می شخص ہے۔

ويقلد رجلا من الفقهاء.

اور فقہاء میں ہے کسی کی تقلید کرتا ہے ،بعینہ معین شخص کی تقلید کرتا ہے۔

وہ بچھتا ہے کہ میراامام جو پچھ کہتا ہے بچھ کہتا ہے، میں اس لئے امام کے پیچھے چیتا ہوں۔ جو پچھامام کہتا ہے بچھ کہتا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہاگر چہاس کے خلاف دلیل ٹابت ہوجائے میں پھر بھی اس کی تقلید نہیں چپوڑوں گا۔اور یہی ہے وہ بات جوئز ندی نے عدی بن حاتم ﷺ نے قال کیا ہے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاروي .

الحمد لله وكفي والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفىٰ. اما بعد.

و کیھئے شاہ صاحب ؒ نے جوالک فرضی بات لکھی وہ نیہ ہے کہ جب مقلد ہیہ کے کہ میراا مام معصوم ہے۔ جیے شیعہ اپنے اماموں کومعصوم مانتے ہیں، جیسے شیعہ اپنے اماموں کومنصوص بھی مانتے ہیں اورمعصوم بھی مانتے ہیں۔اب جو بخاری مسلم کی عدیث ہے۔ (۱)۔کہ اللہ کے نی ایکھیے نے فر مایا کہ مجتمد سے خطاء بھی ہو سکتی ہے اور جب صواب کو پہنچے تو اسے دواجر ملتے ہیں اگر خطا تک پنچ تب بھی اسے ایک اجر ماتا ہے۔اس لئے ہم یہی کہتے کہ اگر مجتمد سے خطاء ہو بھی گئی تو بھی اس برطعنہ کرنے کی اجازت نہیں ،مجتمد معصوم تو نہیں لیکن وہ مطعون بھی نہیں ۔اسے ہر حال میں اجر

(۱). حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ المكى قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنى يزيد بن عبد الله بن الهادى عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد

www.besturaubook

تقليد

القبله كامل جائے گا۔

ر ہاتمہارامعصوم غیرمعصوم والی ہات چلانا تو یہ بھی منکرین حدیث سے چوری کی ہوئی بات ہے دو کہتے ہیں حدیث ہے چوری کی ہوئی بات ہے دو کہتے ہیں حدیث جحت نہیں ہے تو اگر مراد رسالیت کے حدیث جحت نہیں ہے تو اگر مراد رسالیت کی تعجیزے میں معصوم ہونا جحت ہے، تو جمن صحابہ نے بلا ذکر دلیل فتوے دئے ان کو آپ معصوم مانے ہیں جانبیں ؟ اور ان کے فتوے پر کیا تھم لگاتے ہیں ۔

### Best Urdu Books

ہےخواہ دواجرمل رہے ہوں یا ایک اجرمل رہا ہو۔

بات پھر پسحوفون الکلم عن مواضعه والی ہوئی، یقلید ہماری نہیں تھی جس کوہم پر فٹ کیا گیا ہے اور ہم کوالزام دیا گیا۔

مولانا! جو ہماری تقلید ہے اس پر بات کریں، دیکھتے امام اعظم ابوحنیفہ گا اپنا فرمان عامی کے سلسلے میں ہے، فرماتے ہیں،

واذاكان المفتى على هذه الصفة فعلى العامى تقليده وان كان المفتى اخطأ فى ذالك ولا متبحر بغيره هكذا روى الحسن عن ابى حنيفة و رستم عن محمد وبشير عن ابى يوسف. (1)

ایام اعظم ابوحنیفہ نے فرمایا ہے عامی پرمفتی کی تقلید واجب ہے اگر چہ مفتی ہے خطاء بھی ہوجائے، کیونکہ اسے ایک اجرماتا ہے اللہ کے نبی تقلید صدیث میں فرماتے ہیں کہ اگرتم نماز پڑھتے ہوئے ہوں گئے کہ چار پڑھی تقیس یا تین پڑھی تقیس تو فلیت حو الصواب حمہیں اجرمل جائے گا۔ ہوئے ہوار چہتم تین کی بجائے چار ہی پڑھ چکے ہواور تمہیں اللہ اجرچار کا ہی دیں گے۔ رح۔ جیسے ایسند اگر چہتم تین کی بجائے چار ہی پڑھ چکے ہواور تمہیں اللہ اجرچار کا ہی دیں گے۔ رح۔ جیسے ایسند اسے اللہ اللہ اللہ جائے گار ہیں ہیں ایکن تو اب

عن ابی قیس مولی عمرو بن العاص شاه انه سمع رسول الله مناسب فله اجران الله بقول اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران و اذا حکم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. و اذا حکم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. (بخاری ۱۰۹۳ میم مناسب ۱۲۵ میم مناسب ۲۵ میم ایوداور شوی ۲۵ میم تریزی سام ۲۵ میم ایوداور شوی ۲۵ میم تریزی سام ۲۵ میم ایوداور شوی ۲۵ میم تریزی سام ۲۵ میم تریزی تریزی







# مناظر اهل سنت و الجماعت مناظر اهل سنت و الجماعت فرن برلانا محلي المحلي الله عليه

غير مقلد مناظر مردي مير مقلد مناظر بردي ميران مقلد مناظر

موضوع مناظره

قرأت خلف الأمام مسئله رفع يدين

آمين بالجهر

حضرت امام مالک کی نماز کیسی تھی



محترم قارئین! مناظرہ جہاں تک دستیاب ہوانقل کردیا گیا۔امید ہے کہ آپ حضرات پر سے بات روز روثن کی طرح واضح ہوگئ ہوگی کہ دن رات تقلید کوشرک کہنے والے ایک آیت بھی تقلید کشرک ہونے پر نہ پڑھ سکے۔ کسی حدیث نے بھی ان کے سر پر ہاتھ نہ رکھا۔ لمو کسان موسیٰ والی روایت پڑھی تو اس کی صحت نہ ثابت کر سکے۔احناف کی کتب سے عبارتیں پڑھیں تو امانت و دیانت کا جنازہ نکال دیا۔لیکن بھر بھی رئیس المناظرین کے سامنے ایک نہ چلی۔وہ لوگ جو حدیث کوشیح ٹابت نہ کرسکیس وہ متبحر فی الملھب میں داخل ہونا جا ہے تھے،

سے منہ اور مسور کی دال

یہ مناظرہ پڑھ کر ہرمنصف مزاج آ دمی بخو بی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس فرقے کے پلے سوائے دجل وفریب کے بچھ بھی نہیں جق تعالیٰ تمام مسلمانوں کوان فریبیوں سے محفوظ رکھے۔ (آمین شع آهین)

(محرمحمود عالم صفدراو کاژوی)

# المالخلي

# تمهيد

محر بخش متیل بہت ہو ہے زمیندار کا ایک ہی بیٹا تھاباپ کی ورائت کا اکیلائی وار اب اس
اور کیچر غیر مقلدین کے منہ میں رال شیخے گی کہ کی طرح اس کوراہ ہدایت ہے ہٹا کر تر نوالہ بنایا
ہائے اور پھر اس کی جائیدار پر مزے اڑائے جائیں اور مسلک اہل حدیث زندہ باد کے نعر ہوگائے جائیں۔ چنا ٹیس ہوئی شروع ہوگئیں اور کئی ساز ڈی
اگائے جائیں۔ چنا نچاس کو گمراہ کرنے کے لئے کہی کمبی میں گلیں ہوئی شروع ہوگئیں اور کئی ساز ڈی
د باغ ہڑ کے بیٹھ گئے ۔ آخر ان گمراہی ساز د ماغوں نے منصوبہ تیار کیا اور اس کو مملی جامہ پہنا نا
مروع کر دیا۔ بھی اس کے پاس رسالہ لا دے ہیں ، بھی کتاب ، بھی پیفلٹ لا دے ہیں تو بھی
اشتہار۔ اور ساتھ یہ بھی رے لگار ہے ہیں کہ آپ بے شک اس پڑھل نہ کریں مدینہ ، مکہ جاکر د کھے
اشتہار۔ اور ساتھ یہ بھی رے لگار ہے ہیں کہ آپ بے شک اس پڑھل نہ کریں مدینہ ، مکہ جاکر د کھے
ایٹا کہ آگر وہاں کا امام رفع بدین کرتا ہوگا تو تم بھی شروع کر دیناور نہ نہ کرتا۔ اب اس کوخوب کھلا پلا
د بے ہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات پختہ کرد ہیں۔
وہ جب وہاں گیا تو اسے دکھایا اور اس نے رفع یہ ین شروع کردی۔ اب وہاں بھی اسے
وہ جب وہاں گیا تو اسے دکھایا اور اس نے رفع یہ ین شروع کردی۔ اب وہاں بھی اس

قرأت خلف الامام

کا۔ حابی صاحب! یہ شیخ بمن کے شیخ الحدیث ہیں، آج آپ کی دعوت فرمارہ ہیں۔ یہ شیخ شام کے شیخ الحدیث ہیں، یعنی اس کے د ماغ میں یہ بات ڈائی جار بی تھی کہ ہمارامسلک تمام ملکوں ہیں پھیلا ہوا ہے۔ اب وہ بے جارہ سیدھا سادھا، ان پڑھ زمیندار بڑا متاکز ہوا۔ کہا ہے بڑے بڑے لوگ میری دعوتیں کررہے ہیں۔ اب جب وہ واپس آیا تو اس نے زوروشورے رفع یدین شروع کردی۔

پورے علاقے میں غیر مقلدین کا نام دنشان تک ندتھا (چشتیاں کے قریب یہ چک ہے)

لوگوں نے جب بو چھا، اب میں تھا نمبر دار اور تھا بھی ماں باپ کا اکلوتا بٹیا، اس کا ایک ہی جواب تھا
میں سکھ ہوگیا ہوں؟ پہلے کعبہ کے امام کو نکالو پھر بھھ سے بات کرو۔ اب میہ دعونیں جواسے کھلائی
تھیں اب باری کے بخاری کی طرح ہر تیسرے دن دو چار مولوی آ جاتے ، کوئی ملتان ہے ، کوئی
خانیوال سے کہ جی آپ کی زیارت کا بڑا شوق تھا، رات نبی کر پھر تھا ہے
خانیوال سے کہ جی آپ کی زیارت کا بڑا شوق تھا، رات نبی کر پھر تھا ہے
السلام نے فر مایا جا کوجا کر جا جی صاحب کی زیارت کر کے آ کے اور آس کو میری طرف سے مبارک
بادد ہے کر آ کو ۔ اب میہ ہے چارہ بڑا جیران وہاں دعوتیں ، میبال مبارکیس کوئی ادھر سے آرہا ہے کوئی
ادھر سے ۔ یہ بات یا در کھیں اپنے ند ہب کو پھیلا نے کے لئے جھوٹ پولٹا ان کے ہاں بہت بڑی کی
نیک ہے ۔ اس پر ایک واقعہ لکھنے کو دل چاہ رہا ہے کہ جے پڑھ کر آپ کوان کی سازشوں سے بچھ
آ گاہی ہوگی۔

#### واقعه

حضرت رئیس المناظرین نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں ماموں کا نجن گیا کہ پہلے تو سکول سے چھٹی کے بعد جاتا اس دن چھٹی تھی اس لئے جلدی چلا گیا۔ مہتم صاحب کہنے گئے کہ یہاں تو شام کو پروگرام ہے، ساتھ والے گاؤں میں چلتے ہیں، وہاں ظہر کے بعد بیان ہوگا۔ راستے میں انہوں نے واقعہ سنایا کہ فیصل آباد میں غیر مقلدین کا لڑکیوں کا مدرسہ ہے، ان کی عورت اس گاؤں میں رمضان میں چندہ وغیرہ لینے آتی ہے۔ آج کِل ہوتا تو سب پچھ عورتوں کے ہاتھ میں

ا اس جنده دین بین اے۔ دواکی کڑی ساتھ پڑھانے کے لئے لئی لڑی کیسی کہاں الموں بھی فارغ التحصیل دیو بندی عالم ہے اوراس کا پچا بھی عالم ہے۔ اب بین مہینے کے بعدوہ الا کہ آئی ہے اس نے تقریباً سولہ عورتوں کورفع یدین پرلگالیا ہے۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ وہ عشاء کی اللہ بڑھتی ہے اور بھر شیع پڑھ کرلیٹ جاتی ہے، پھراٹھتی ہے کہ آنخضرت بیالیٹے کی مجھے زیارت اللہ بڑھتی ہے اور بھر شیع پڑھ کرلیٹ جاتی ہے، پھراٹھتی ہے کہ آنخضرت نے فرمایا ہے کہ مائی زینب کومیرا پیغام وے وے کہ تو کتنی نیک ہے کہ نماز پڑھتی اول ہے حصری نماز قبول ہوتی ہیں مرفع ہیں مرفع ہیں بہر سے مطابق ہو۔ اب مائی زینب روتی دھوتی کہ میری نمازیں ضائع ہوگئی ہیں، رفع ہو سنت کے مطابق ہو۔ اب مائی زینب روتی دھوتی کہ میری نمازیں ضائع ہوگئی ہیں، رفع ہو سنت کے مطابق ہو۔ اب مائی زینب روتی دھوتی کہ میری نمازیں ضائع ہوگئی ہیں، رفع ہو سنت کے مطابق ہو۔ اب مائی زینب روتی دھوتی کہ میری نمازیں ضائع ہوگئی ہیں، رفع ہو سنت کے مطابق ہو۔ اب مائی زینب روتی دھوتی کہ میری نمازیں ضائع ہوگئی ہیں، رفع ہو سنت کے مطابق ہو۔ اب مائی زینب روتی دھوتی کہ میری نمازیں ضائع ہوگئی ہیں، رفع ہو سنت کے مطابق ہو۔ اب مائی زینب روتی دھوتی کہ میری نمازیں ضائع ہوگئی ہیں، رفع ہو سنت کے مطابق ہو۔ اب مائی زینب روتی دھوتی کہ میری نمازیں ضائع ہوگئی ہیں، رفع ہو سنت کے مطابق ہو۔ اب مائی زینب روتی دھوتی کہ میری نمازی صابح کی دین کے مطابق ہو کی دورس اشکار کرتی۔

اس کا پچادوسرےگاؤں میں رہتا تھا آیااس نے بوچھا کہ کیا تھے واقعتا حضور علیہ است ہوتی ہے۔ یہ تین مہینے پڑھی ہے است ہوتی ہے۔ اس نے کہا جھوٹ معلوم ہوتا ہے۔ یہ تین مہینے پڑھی ہے کہے روز زیارت ہوتا نصیب ہوگئی نہیں تی روزانہ ہوتی ہے۔ وہ چلا گیا۔ عشاء کے بعد اپنی آگیا یہاں وقت لیٹی ہوئی تھی اس نے جوتا اتارلیا اوراس کی پٹائی شروع کردی کہ اس نے دائیں آگیا یہا کہ والی آگروں کہ اس خوتا اتارلیا اوراس کی پٹائی شروع کردی کہ است بتا کہ اصل تصد کیا ہے؟ اب وہ روری تھی اور بتا کیاری تھی کہ ہمیں استانی نے یہ بتایا ہے کہ جس طرح حدیث میں یہ آتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا چاہئے اگر رونا نہ آتے تو کہ اس طرح حدیث میں یہ آتا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا چاہئے اگر رونا نہ آتے تو کہ کہنا چاہئے کی زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جھوٹ رائی کہنا چاہئے کی زیارت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جھوٹ کے ساتھ حضرت باک بیا تھا ہے کہ تجھے حضرت پاک بیا تھا کہ کی ماتھ حضرت باک بیا تھا کہ کی منتوں کا ذکر ساتھ شامل کرو۔ اب ایک سنت زندہ ہوگی تو سوشہیدوں کا تو اب ملے گا اس تھا کی کا ورتی سنتوں پڑھل شروع کر دیں گی تو یقینا ایک نہ ایک ون حضرت باک بیا تھا۔ ہوا گی گویا یہ زیارت کا وظیفہ اے بتایا گیا تھا۔

ال النظام المان بی تقی اس سے دل میں تو شوق تھا کہ حضرت پاکستی کی زیارت ہو۔ اب وہ سلمان بی تھی اس سے دل میں تو شوق تھا کہ حضرت پاکستی کی زیارت ہو۔ اب حضرات بتاتے ہیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھو کہ شاید اللہ تعالی رحم فرمادیں۔انہوں نے اب حضرات بتاتے ہیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھو کہ شاید اللہ تعالی رحم فرمادیں۔انہوں

قرأت خلف الامام

حضرت الله کی زیارت کا طریقہ بھی ہے رکھا ہے کہ جھوٹ بولو۔اس نے بتایا کہ اصل قصہ یہ ہے کہ اسم جسل تصدید ہے کہ اسم ہم جوجھوٹ بول رہی ہیں و ہاس شوق میں بول رہی ہیں کہ کسی دن حضرت یا کے بیستانے کی زیارت نصیب ہوجائے۔

اب يبى طريقة ان لوگوں نے يہاں محمد بخش كے ساتھ شروع كيا ہوا تھا۔ ايك فيعل آباد است آباد است بھي حضرت بياتھ كى زيارت ہوئى ہے وہ آپ كوسلام فرمارہ ہے ہے۔ وہ ہے چارہ وعوتين كھلا تا اور بردا خوش ہوتا۔ اس كا بھانجا خالد عزيز بور يوالہ ميں سكول ميں ماسٹر تھا، ہمارے تايا جان پر وفيسر مولا نامياں محمد افضل صاحب (فاضل جامعہ خير المدارس) بھى ان وقوں بور يواله ميں شھے۔ خالد عزيز نے مولا نا افضل صاحب سے گذارش كى كہ آپ ہميں رئيس المناظرين كى تاریخ سے دي ۔ خالد عزيز نے مولا نا افضل صاحب سے گذارش كى كہ آپ ہميں رئيس المناظرين كى تاریخ اللہ ويا۔ ديں۔ انہوں نے حضرت او كاڑوئ كو ذط لكھ ديا، حضرت نے تاریخ وے دى۔ تاریخ ان نے مولا نا فعل مطور پر اگر بڑے علماء كى تاریخ اگر اگر مشورخ كى ہميں ديں۔ خالد عزيز كا خط آگيا كہ آپ بي تاریخ كينسل كر ويں اور تين مہينے بعد كى تاریخ ہميں ديں۔ خالد عزيز نے بي بھی لکھا كہ عام طور پر اگر بڑے علماء كى تاریخ نے كر اگر مشورخ كى جائے تو وہ بہت ناراض ہوتے ہيں۔ ليكن ميں اتنا مجبور ہوں كہ جب آپ ميرا دكھ تيں گے آپ جائے تو وہ بہت ناراض ہوتے ہيں۔ ليكن ميں اتنا مجبور ہوں كہ جب آپ ميرا دكھ تيں گے آپ خات خود ہى گھر سقاد شى خط ساتھ لكھ ديا۔ حضرت نے لكھا كہ ميں اس تاریخ كو مدرسہ قاسم الحلوم فقيروالى آؤں گا۔ آپ كا آدى فقيروالى ہے ليتے آئيں طالات بتا ہے كہ آگركوئى صورت مناظرے والى بن رہى ہوتو كيا ہيں فقيروالى ہے ليتے آئيں طالات بتائے كہ آگركوئى صورت مناظرے والى بن رہى ہوتو كيا ہيں فقيروالى سے ليتے آئيں طالات بتائے كہ آگركوئى صورت مناظرے والى بن رہى ہوتو كيا ہيں فقيروالى سے ليتے آئيں گھر

تنین مہینے کے بعد حضرت رئیس المناظرین چھٹی لے کرفقیروالی پینچ گئے اور جمعہ فقیروالی المیاس کر میں پڑھایا۔ جمعہ کے بعد ایک آ دمی نے حضرت کوایک رقعہ دیا کہ آپ کل ہفتہ کا پروگرام کینسل کر دیں اور پچیس دن بعد کی تاریخ جمیس دے دیں۔ خیر حضرت نے مشورہ کیا تو مولانا محمہ قاسم صاحب (مہتم مدرسہ قاسم العلوم فقیروالی ضلع بہاول گر) فرمانے گئے کہ آپ چلے جا کیں۔ حیانچ حضرت اوکاڑوی اورمولانا خالدصا حب موٹرسائیکل پروہاں پہنچ گئے۔

عاجی صاحب ڈیرہ پر بیٹھے تھے حضرت نے وہاں جاکر پو چھا کہ جابی مجمد بخش صاحب کو اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ جی فرما ہے آپ کہاں ہے آئے؟ حضرت نے فرمایا کہ بیں او کا ڑہ ہے آپ اس ہے آئے؟ حضرت نے فرمایا کہ بیں او کا ڑہ ہے آیا؟ کہ اس اندا بین میرانام ہے۔ اس نے کہا کہ کیا ہمارا آ دی نہیں پیغام لے کر آپ کے پاس آیا؟ کہ ارام کینا سل ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ پروگرام کے لئے تو ہم آئے ہی نہیں۔ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ جابی صاحب کی زیارت بھی کرآئیں اور دعا بھی کروا آئیں۔ بڑی خوشی ہوئی، کہا گیا ہوئی، ہوئی،

اس نے بات کہاں سے شروع کی؟ کہ بی ایک بات بھے مجھا کیں کہ ایک امام ہے کوف اللہ ہوتی دیں یا کوفہ؟ مدینہ میں ۔ مدینہ شریف والا اللہ ہوتی دیں یا کوفہ؟ مدینہ میں ۔ مدینہ شریف والا اللہ بی کہتا ہے اور رفع یدین بھی کرتا ہے ۔ یعنی امام مالک، کوفہ والا شآمین او نجی کہتا ہے نہ لا یہ یہ کہتا ہے ۔ اللہ یہ کہتے ہے کہ کہ کہا یہ جھوٹ کرتا چاہئے ، کہنے گے کہ کہا یہ جھوٹ ہے ۔ جھڑت نے فرمایا کہ کہا یہ جھوٹ ہے ۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سے ہوا جھوٹ میں نے زندگی میں نہیں سنا۔ اس نے کہا کہ کیا یہ جھوٹ ہیں ہے ۔ حضرت نے فرمایا امام مالک تو فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کسی کو رفع یدین اللہ یہ نہیں ۔ (المدونة الکبرئ جاص ۱۹) دوسرا یہ جھوٹ کہ امام مالک تو سرے سے اللہ کے تاکل ہوں۔ اللہ کہتے کے قائل ہوں۔

دوسرامیں آپ سے پوچھنا ہوں کہ آپ جو کوفہ کا کہدر ہے ہیں کیا کوفہ امرتسراور روپڑگی الرع سکھوں کا شہرتھا؟ کوفہ وہ شہرتھا جہاں عبداللہ بن مسعود ﷺ محضرت علی ﷺ جیسے صحابہ تشریف الائے ۔طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ کوفہ وہ شہر ہے جہاں ایک ہزار بچپائی صحابہ تشریف لائے۔ جو سحابہ مکہ ہے آکر یا مدینہ ہے آگر آباد ہوئے ، وہ مکہ کی نماز مکہ، مدینہ کی مدینہ میں چھوڑ آئے سے ؟ اور کوفہ آگر کوئی نئی نماز بنالی تھی یا وہی نماز پڑھتے تھے؟ کہنے لگا وہی پڑھتے تھے۔ فر مایا کوفہ میں نماز سکھوں کے شہرا مرتسر سے نہیں گئی ، کوفہ میں جونماز آئی ہے وہ مدینہ منورہ سے آئی ہے۔ کوفہ

قرأت خلف الامام

میں جونمازا آئی ہے مکہ ہے آئی ہے۔ کوفہ میں صحابہ پہنچے ہیں۔ آپ کا نذہب امرتسر، مدراس میں ہنا ہے جہاں صحابی تو کہا کوئی تبع تا بعی بھی نہیں پہنچا۔ بجیب بات ہے کہ مدراس والی نماز تو نبی والی نماز ہوا در سکھوں کے شہرامرتسر میں جونماز پردھی جائے ہو۔ دبلی میں جونماز سکھوں کے شہرامرتسر میں جونماز پردھی جائے وہ نبی والی نماز ہوا در سکھوں کے شہرامرتسر میں جونماز پردھی جائے وہ نبی والی نماز ہوا در جس شہر میں ہزار سے زائد صحابہ اور ہزاروں تا بعین آباد ہوں و ہاں کسی کو نبی والی نماز بھی یا دینہ ہو۔

اب وہ کہنے لگا کہ میں بانوں میں لگ کر بھول گیا گھر کھانے کا کہدآ وَں۔فر مایا جاؤ کہد آؤ۔وہ چلا گیا تو لوگ کہنے لگے مولوی صاحب یہ کسی کی نہیں سنتا،اللہ کے واسطے آپ سمجھا کیں۔ فرمایا دل پھیرنا تو میرے بس میں نہیں ہاتی بات میں ان شاء اللہ سمجھا دوں گا۔اب اندرے وہ تتحقيق الكلام الفاكر لے آياس ميں پيصريث و اذا قسر أف انصنو اللهي ہو كي تقي \_اورلكھا تھا كه بير صدیث سیحے نہیں ہے۔ اگر سیحے بھی ہوتو اس سے فاتحہ ہے اگلی سورت مراد ہے۔ ادھر فسسر اُت کالفظ ے، فاتحہ کا نبیل۔اوراد هر حدیث لا حسل وق میں فاتحہ کا لفظ ہے۔اگر بعدوالی سورت مرادلی جائے تو دونوں حدیثوں میں نگراؤنہیں ہوگا۔حضرت نے فر مایا بیرحوالہ ابن ملجہ کا ہے۔حضرت نے ا پوچھا کیا تیرے پاس اصل کتابیں بھی ہیں؟وہ لے کرآ گیا۔حضرت نے فرمایا،اس میں اس نے أيورى مديثين فأنبيل كيل راذا قرأ فانصتوا كبعداذا قبال الامام غيسر المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين إب بياس فقل نبيس كيااور حفزت فياس بوجها کہ بیجو اذا کبو فکبووا ہے بیکون ی تبیر ہے؟اس نے کہا تبیرتح بمد بوچھا تبیرتح بمد کے بعدامام كون ي سورة پر متاہے ، پلس ياتسغابن؟ كہنے لگا فاتخد يو چھا آمين كہنے سے پہلے امام كون كون ي سورتين فتم كرليما يه كين لكافاتحد حضرت نے يو چھا كه بير غير المعضوب عليهم ولا السضالين جو بيسورت ينس كي آيت بيات خابن كى؟ كين لگاخود فاتحكى فرمايا يورى احدیث میں بتا رہی ہے کہ جوسورت امام نے تحریمہ کے بعد شروع کرنی ہے اس میں مقتذی نے عاموش رہنا ہے۔خاص طور پر وہ سورت جوامام نے آمین سے پہلے فتم کرنی ہے،اس میں مقتدی

نے خاموش رہنا ہے۔خاص وہ سورت جس میں غیبر المعضوب علیہ ولا الضالین کے المعضوب علیہ ولا الضالین کے اللہ آرہے ہیں وہ امام نے پڑھنی ہے،مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔حضرت نے فرمایا کہ دھوکہ تو اللہ آرہے ہیں وہ امام نے پڑھنی ہے،مقتدی نے خاموش رہنا ہے۔حضرت نے فرمایا کہ دھوکہ تو اللہ اللہ آرہے کہ اس نے اس صدیث کو پورافق نہیں کیا۔

اب وہ بھی کتاب کو دیکتا ہے بھی تحقیق الکلام کواور کہتا ہے کہ مولوی صاحب اتنی بڑی السانی مولوی کر لیتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا بیتو آپ کے سامنے ہے۔اور بید کتاب (تحقیق الکلام) آپ ہی الشا کرلائے ہیں، میں تونہیں لایا کہ شور ہوکہ بیکوئی اورایڈیشن ہوگا۔حضرت نے الکلام) آپ ہی الشا کرلائے ہیں، میں تونہیں لایا کہ شور ہوکہ بیکوئی اورایڈیشن ہوگا۔حضرت نے الکلام) آپ ہی ماشی کی تاب فرمایا کہ تاب کی کتاب اللہ کی براھیں۔

ابوہ حضرت ہے کہنے لگا کہ اگر آپ مجھ نماز کے بعد درس وے دیں۔ حضرت نے ول
ای دل میں فرمایا کہ میں اور کیا جاہتا ہوں۔ مجھ حضرت نے درس دیا قر اُت خلف الامام کے
موضوع پر۔ درس کے بعد وہ ایک پہفلٹ اٹھا کر لےآیا جس پر فقہ کی عبارتیں لکھی ہوئی تھیں کہ
موضوع پر۔ درس کے بعد وہ ایک پہفلٹ اٹھا کر لےآیا جس پر فقہ کی عبارتیں لکھی ہوئی تھیں کہ
ایسے ذرایہ سمجھا ئیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بیتو بہت ساری عبارتیں جی آپ نے یہ پڑھا ہے؟
اس نے کہانہیں فرمایا اسے آپ پڑھیں اور دو، جارعبارتیں جوآپ کو بہت ہی گندی معلوم ہوں
آپ ان پر نشان لگا دیں تا کہ ان پر بات ہوجائے۔ اور بیقریب ہی ڈیڑھ میل پرآپ کا مولوی
رہتا ہے اس کو بلوا ئیں اور وہ ہدایے، ورمختار، عالمگیری لیٹا آئے۔ جوفرقہ صدیت کے حوالے میں
بہتا ہے اس کو بلوا ئیں اور وہ ہدایے، ورمختار، عالمگیری لیٹا آئے۔ جوفرقہ صدیت کے حوالے میں
ہا ہائی کرتا ہے وہ فقہ کے حوالوں میں زیادہ ہے ایمائی کرتا ہے۔

ہے۔ یہ ہوں ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہے۔ یہ ہولوی صاحب ہدایہ، در مختار، عالمگیری لے آئیں۔ اس نے ہی ہوئی اس نے ہی ہوئی کہ مولوی صاحب ہدایہ، در مختار، عالمگیری لے آئیں۔ اس نے کہا کہ امین آیا ہوا ہے۔ جب اس نے حضرت کا نام سنا تو آئے ہے۔ انکار کر دیا۔ یہ پھر گیا کہ آپ ہمیں کتاب وے دیں۔ اس نے کہا کہ میں کتاب بھی نہیں دیتا۔ وہ ہما انکار کر دیا۔ یہ پھر گیا کہ آپ ہمیں کتاب ہوئی ہیں دیتا۔ وہ ہما میں کو ہوئی ہما میں کو ہوئی ہما میں کے بعد پھر آ دمی بھیجا گیا کہ مولوی صاحب کو کہو کہ ہم امین کو ہما ہے۔ ایمان جھوٹ بول جائے گا۔ اس کے بعد پھر آ دمی بھیجا گیا کہ مولوی صاحب کو کہو کہ ہم امین کو ہما ہے۔ ایمان ہم بند کر کے تا لالگوا دیں گے اور چا بی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے ، تو اپنے علاقے کہ ہم بند کر کے تا لالگوا دیں گے اور چا بی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے ، تو اپنے علاقے میں بند کر کے تا لالگوا دیں گے اور چا بی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے ، تو اپنے علاقے میں بند کر کے تا لالگوا دیں گے اور چا بی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے ، تو اپنے علاقے میں بند کر کے تا لالگوا دیں گے اور چا بی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے ، تو اپنے علاقے میں بند کر کے تا لالگوا دیں گے اور چا بی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے ، تو اپنے علاقے کے اس بند کر کے تا لالگوا دیں گے اور چا بی تیرے ہاتھ میں دے دیں گے ، تو اپنے علاقے کے ایک کو بی تو بیرے کی باتھ میں دے دیں گے ، تو اپنے علاقے کی کی کی کہ کو بی تو بی کے دیں ہو کہ کو بی تو بیں کہ کو بی تو بین کے دو بی کے دو بی کے دیں ہو کہ کو بی تو بی کی کو بی تو بیں کے دیں ہو کہ کو بی کی کو بی کر کے دیں گو بی کو بی

تاريخ كوضرورتشريف لائيں۔

چنانچەرئیس المناظرینٌ مقررہ تاریخ کوچنج گئے۔ پروفیسرعبداللہ بہاولپوری صاحب بھی ا ہے لاؤلشکر کو لے کر پہنچ گئے ۔اب حاجی صاحب چونکہ مسئلہ سمجھنا جاہتے تھے،اس لئے انہوں نے کھڑے ہوکر کہا کہ میں بالکل ان پڑھآ دمی ہوں اور میں بڑا پر بیٹان ہوں اور میں نے بیخر چ اں لئے کیا ہے کہ میں مسئلہ مجھوں۔آپ نے اگراڑائی کرنی ہو،اپنا غصہ نکالنا ہو،تو کسی اور جگہ الکال لینا۔ کہنے کوتو ہوسکتا ہے کہ مولا نافر مائیں کہ میرے یاس دوسوحدیثیں ہیں، یہ کہیں ہمارے پاس جارسو ہیں۔اس لئے طریقہ سے کہ ایک حدیث آپ نے پیش کرنی ہے،ایک انہوں نے۔ زیادہ حدیثیں آپ سنا کیں گے اس میں راویوں کی بحثیں چھڑیں گی ، تو میری سمجھ میں كي فهيس آئے گا۔ آپ ايك حديث پڑھيں ،اس كے دوجيار راوى ہوں كے ،اس كى بحث مجھے مجھ آ جائے گی۔اس میں میرافائدہ ہے۔

اب بیہ بات پروفیسرعبداللہ صاحب کے لئے موت تھی،اس لئے کہان کی جواحادیث ال مسئله میں صرح میں وہ صحیح نہیں اور جو سیح ہیں وہ صرح نہیں ۔اس لئے جب تک دوحدیثیں نہ المائیں ان کی دال نہیں گلتی ۔حضرت رئیس المناظرینؓ نے کھڑے ہو کرفر مایا کہ حاجی صاحب اگر ا جازت ہوتو میں ایک بات عرض کرسکتا ہوں۔اس نے کہابالکل کر سکتے ہیں۔اس پر فرمایا حاجی ا ما حب آپ نے حدیث کی ہات کی ہے کہ حدیث ہے ہات شروع کرنی ہے۔ میرے پاس تو خدا کا قرآن ہے۔ حاجی صاحب فرمانے گئے کہ ٹھیک ہے، پہلے قرآن پاک کی ایک ایک آیت پیش کریں۔ چنانچے مناظرہ شروع ہوگیا۔اب آپ کی خدمت میں من وعن پیش کیا جا تا ہے۔ پڑھیں اورمسر ورہوں۔

(محرمحمود عالم صقدر ادکازوی ۱۵ جمادی الثانی ۳۲۳ اه)

کے مولوی مولوی عبدالخالق صاحب کے سامنے آگر بیدد کھا کہ بیرعبارتیں مکمل بھی ہیں یانہیں۔اس نے کہا کہ مولوی امین اگر اندر کمرے میں بھی بند ہوگا تب بھی میں بات نہیں کروں گا۔ یہ ہے جراً جه اور بے مثال بہادری جس پر میاوگ تعرہ لگاتے ہیں ہمچوں مادیگر بے نیست۔ اب حاجی صاحب بڑے چیران و پریثان کہ قر آن وحدیث کا نعرہ لگانے والے آج میدان میں کیوں نہیں آرہے۔اورجس کے بارے میں یہ پورا فرقہ شور وغوغا کر رہاہے اس کا اتنا دید ہہ ہے کہ اگر وہ کمرے میں بھی بند ہوتو ان کے مولوی سامنے آئے کی جرائت نہیں کرتے۔ بیدہ چوٹ تھی جو جاجی صاحب کے دل ود ماغ کی گہرائیوں میں اثر انداز ہوئی۔

اب حاجی صاحب نے اپنی سرگذشت یوں سنائی کہ جس دن آپ کا پہلا خط آیا ہے، خالد عزیز نے مجھے دیا تو اس دفت میرے پاس اکیس مولوی بیٹھے تھے۔ میں نے وہ خط پڑھ کر ان مولو بول کودے دیا۔ اب جب ان مولو بول نے خط دیکھا تو ان پراییا سکتہ طاری ہوا کہ گویا خط کی بجائے انہیں صوراسرافیل دکھادیا گیا ہو۔خطر پڑھنے کے بعد تقریباً ہیں منٹ تک اکیس کے اکیس مولویوں پرخاموشی جھائی ربی۔ پھرانہوں نے کہا کہ حاجی صاحب!اگرآپ نے امین کو بلا ناتھا تو ا پھرہمیں کم از کم تین مہینے کی مہلت جا ہے ،اب بیر بات مجھے بڑی عجیب معلوم ہوئی کہ مجھے تو صبح ے حدیثیں سنانا شروع کرتے ہیں شام ہوجاتی ہے ختم ہی نہیں ہوتیں۔اب یہ تین مہینے کس لئے ما تک رہے ہیں، کوئی نئی حدیثیں بنا کمیں گے؟ یا کیاصورت ہوگی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔اب پھر میں نے ان کو بلایا کہ تاریخ مناظرہ آرہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ پروفیسرعبداللہ بہاولپوری صاحب بخت بیار ہیں (اورکوئی آ دمی حدیث پوری سنانہیں سکتا۔از مرتب ) آپ بچیس دن تاریخ آ کے کرلیں، وہ تندرست ہوجائے۔اس پر میں مزید جیران ہوا کہاں سے پہلے تو ان کا بید عویٰ تھا کہ ہماراوہ بچہ جوآج بیدا ہوا ہے وہ بھی مناظر ہ کرسکتا ہے ،اب بیہ کہتے ہیں کہ صرف پروفیسر عبداللہ ہی کرسکتا ہے۔اگر وہ مرگیا تو خدا جانے کیا ہے گا؟ اس لئے میرا ذہن مدبذب ہے۔ ابھی آپ نے بچھے ان کے جھوٹ دکھا دیئے ہیں اس لئے میں اور زیادہ پر بیثان ہو گیا ہوں۔اب آپ اس

موضوع

نمبرا قرأت خلف الإمام \_ نمبرا مسكدر فع يدين \_ نمبرسا\_آ مين بالجبر\_

نمبره وحضرت امام ما لک گئی نماز کیسی تھی۔

اگراہے متصل کرلیا جائے تو تب بھی بات بن جاتی ہے کہ فاتحہ خلف الامام اور حضرت امام مالک کی نماز کیسی تھی۔ دوسری ہات ریر کی ہے تا کہ موقع پر اختلاف پیدانہ ہو،قر آن وسنت بطوراصل دلیل کے پیش ہوگا اور اقوال صحابہ، تا بعین دیگر بزرگان دین کے اقوال تا ئیدا و وضاحنا اور تعین معانی کے لئے پیش کئے جا کیں گے۔

ا یک بات لکھی گئی تھی کہ جس مسئلہ پر بات شروع ہوگی اس پر دلیل پیش کرنے کا طریقہ ہیہ ہوگا کہ ایک دلیل کے بوری طرح صاف ہونے کے بعد دوسری دلیل پیش کی جائے گی۔ یا جتنی

ر کیلیں پیش کی جائیں گی ان میں سے ایک ایک کا جواب من کر پھر آ گے چلنے دیا جائے گا، وقت کی تید نه ہوگی ، دونوں صورتیں ہیں ایک دلیل پیش ہوئی تو اس کا جواب ہوگا تو پھر آ گے جلا جائے گا اورا گرایک مناظر دس دلیلیں پیش کرتا ہے تو جب تک اس کا جواب نہ ہوگا آ گے نی ولیل پیش نہ

اس تحریر پر حضرت مولا ناعبدالعزیز صاحب کے دستخط ہیں اس پر لکھا ہوا ہے کہ بیسب چزیں میرے علم میں ہیں۔سب سے پہلے مناسب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ خلف الا مام پر ہات شروع

# پروفيسرعبدالله بهاولپوري.

دین کی جتنی بھی جزئیات ہیں وہ ساری کی ساری حضور ﷺ کے ممل ہے ثابت ہوتی ہیں۔کوئی مسئلہز کو 6 کا ہو،تماز کا ہوتفصیلی طور پرقر آن پاک سے تابت نہیں ۔ یعنی جتنے بھی گمراہ فرقے دنیا میں ہوئے ہیں انہوں نے اس کی آٹر لی اور قرآن مجید کوآ گے رکھا، کیونکہ اس میں سنجائش ہے،آپ یہ معنی کریں میں وہ کر دن۔حدیث ناطق ہوتی ہےاور فیصلہ کن ہوتی ہے۔

چنانچے حضرت علی الے نے جب حضرت عباس کے خارجیوں کے ساتھ مناظرہ کرنے ك لئے بيجانوانبيں وصيت فرمائي الاستحاطبهم بالقرآن قرآن سے ان كے ساتھ كفتگونه كرنا المانية تبقول ويقولون تو يجھ كے گاوہ يجھ كين كے۔ جيادلھم بالسنة ان يرسنت بيش كرنا اف لن يجدو عنها محيصاده اس عنا كنبين سكيس ك\_

قرآن کی تغییر حدیث ہے، حدیث فیصلہ کر دے گی۔ نماز کا کوئی حصہ، قیام،قرأت، ركوع بيجود ، نماز كى كيفيت ، الله اكبركهال كهزائب ، سسمع الله لمن حمده كهال كهزائب؟ نمازكي كوئى جزئى قرآن سے ثابت نہيں ہوتى ،اس لئے رسول الشوائيلة نے فرمایا

صلوا كما رأيتموني اصلي.

جیسے مجھے نماز پڑھتے و کیھتے ہواس طرح سے نماز پڑھو۔ آپ نے بینیس فرمایا کہ قرآن

www.besturdubooks.wordpress.com

فتوحات صفدر ( جلدسوم )

ك نماز كولے لينا حضور ويليك كى حديث ہے نماز ملے گی۔ چنانچ حضور الله نے فرمايا لاصلوۃ المسن لم يقوأ بفاتحة الكتاب كوكى نمازتيس الشخص كى جوالحد شريف نه پڑھے۔ اب بير احدیث اپنے معنی میں واضح ہے۔ ہماری طرف سے بیحدیث پیش ہے۔

لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بخاری تمام اہل سنت کے نز دیک اصح الکتب ہے۔ حنی ، شافعی جنبلی دغیرہ سب اس کونشلیم کرتے ہیں۔حدیث کامعنی ان سے کر دالیں اور بیدد کیے لیں کہ بیرحدیث سی ہے۔

أحضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كازوي-

الحمد لله وكفي والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفى. اما بعد.

جناب پروفیسرمحمد عبداللہ صاحب نے جو پیفر مایا ہے کہ قرآن کو ہالک الگ کر دیا ہے ہیں

Best Urdu Books أيروفيسر عبدالله بهاوليورى

میں نے بیکہا کہ قرآن میں نماز کی تمام جزئیات منقول نہیں ہیں،حدیث وضاحت کرتی

(اس پرمناظرہ کروائے والے عاجی صاحب نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کوامام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی جا ہے یانہیں آپ نے جوحدیث پڑھی ہے وہ اس مسئلے کے بارے میں پھیٹیں بتاتی)

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كازوي-میرے دوستو بزرگو، پروفیسرحا فظ محمد عبداللہ صاحب نے بیہ بات بیان فر مائی کہ نماز جیسی

اہم عبادت ہے بھی قرآن پاک کوکوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پیوض کروں گا کہ پروفیسر صاحب کی یہ بات اللہ کے بی اللہ کے ارشادات کے بالکل خلاف ہے۔ بی اقد س میلینی نے جب حضرت معاذبن جبل کھی کوئیمن روانہ فرمایا تو آپ کو بیمنشور بتایا کہ سب سے پہلے کتاب اللہ شریف ہوگی فان لم تجد فیداگراس میں مئلہ نہ طے تو پھر سنت رسول الٹھائی کی یاری آئے گی۔ (۱)۔

جس طرح حضرت معاذﷺ یا اللہ کے پاک پیغیبر علیہ کے بیٹر مانے میں عارمحسوں نہیں کرتے کہ بیمسئلیقر آن میں نہیں ہے ای طرح ہمیں بھی بیاعتر اض نہیں ہوگا۔ پروفیسر صاحب بیا کہد سکتے ہیں کہ ہمارا مید مسئلہ قرآن میں نہیں ہے۔اس لئے ہم حدیث پیش کرتے ہیں۔اورانہیں جا ہے تھا کہ وہ ہمیں حق دینے اور کہتے کہ قر آن اس مسئلے میں ہماری تائید نہیں کررہاا گرآ پ کے پاں قرآن ہے تو آپ قرآن چیش کرلیں۔ پروفیسرصاحب کو بیطریقداختیار کرنا جاہے تھا،اس کے بعدا کریہاں نہ ملے تواجتہاد۔

بی اقد ک ایس فرماتے ہیں السعلم ثلاثة اس میں سے پہلانمبرآیة محکر کا ہے۔ (۱) پہلے

(١). حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن ابي عون عن الحارث بن عمرو إن اخي المغيرة بن شعبة عن اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ بن جبل الي ان رسول الله الله الما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضى اذا عرض لك قضاء قال اقض بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قبال فيان لم تجد في سنة رسول الله عَلَيْكِيَّةٍ ولا في كتاب الله قال اجتهد برأيي والو فضرب رسول الله مُنْتَابِهُ صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله عَلَيْكُم.

(ابوداؤد ص ۴۶۱ج۲)

(٢). حدثنا محمد بن العلاء الهمداني حدثني رشدين بن سعد وجعفو

واذاقرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم

اور جب قرآن پڑھا جائے قری صیغہ مجبول کا ہے جس کے فاعل کا پتانہیں۔اللہ تعالیٰ كے كلام كى وضاحت كاسب سے زيادہ حق اللہ كے نجہ اللہ كے تو الموسمان علم القو آن اور 

یہ میرے سامنے تغییر درمنتور ہے جس میں انہوں نے روایات اور احادیث سے تغییر ار مائی ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرطی فرماتے ہیں،

قال كان رسول الله عُلَيْكَ اذا قرئ الصلوة اجابه من

الله کے پیغیر میلانے جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے تھے، دیکھومیں جماعت کی بات مرض كرر ہا ہوں۔اللہ كے بى اللہ اللہ كے بى اللہ اللہ كے بى كے سحابہ بھى آ ب اللہ كے اللہ كے بى كے سحابہ بھى آ ب کے پیچھے آن پڑھتے تھے،

اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم

حفرت بسم الله يؤصة تو يجيل بهي بسم الله يؤصة ،حفرت فاتحه يؤصة يبال فسات حة السكتاب كالفظ ب، معزت فاتحه يرصة تو يجيل بهى فاتحه برصة وحفرت مورة برصة تو يجيل بمى سورة براهة

فلبث ما شاء الله ان يلبث

الله تعالی کو جتناعرصه منظور ہوا ہے کم باقی رکھا۔اس کے بعد آیت نازل ہوئی۔

ثم نزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا

لعلكم ترحمون.

الله تعالیٰ نے بیتھم نماز باجماعت کے لئے بھیج دیا۔ بات صاف ہوگئی۔اے مسلمانو جب

قر أت خلف الإمام قرآن پاک کی آیت پیش ہوگی ،اس کے بعد سنت قائمیہ،میراد ہ طریقہ جو جاری زیاجوختم ہو گیاوہ

74

يروفيسرصاحب فيربات كى كه بخارى اصبح الكتب بعد كتاب الله ب-جب خود پروفیسرصاحب پیر مانتے ہیں کہاس کا نمبر کتاب اللہ کے بعد ہے تواب اس میں بحث کی کیا ضرورت رہ گئی ہے۔ حالانکہ بیرنہ نبی پاک پیلیٹو کی حدیث ہے نہ کی خلیفہ راشد کی بات ہے کہ ا بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔

اگر پروفیسرصاحب اس بات پراصرار کریں گے کہ دہ امتیوں کی کسی بات کوتر جے دیں گے قرآن پر بھی۔ کہ خدا کی کتاب پیش نہیں ہونے دیں گےاورامتیوں کی بیربات ہم مانیں گےوہ انہیں مانیں گے۔تو یہ بات غلط ہے۔قرآن کے بعداللہ کے نی کالیسے کی صحیح عدیث آئیگی خواہ وہ کہیں ہے بھی ثابت ہوجائے۔اوروہ حاجی صاحب نے متعین فرمادیا کہ کوشش میہ ہو کہ بحث مخضر ہوتا کہ ہماری سمجھ میں آ سکے۔ دلیل وہ قبول ہوگی جس میں مقتدی کا دا ضح طور پر ذکر ہوگا۔اگر میں الیمی روایتیں پڑھتارہوں جس میں مقتدی کا ذکر نہ ہوتو وہ تبرک کے طور پر تو کوئی جتنا جا ہے اللہ کے بی ایک کا کلام سنا تا رہے، لیکن جومسئلہ ثابت کرنا ہے اس سے اس کوکوئی تعلق نہ ہوتو بیخض وفتت کوضائع کرناہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔

پروفیسرصاحب نے قرآن پاک کے ہارے میں تو پیشلیم فرمالیا کہ اس مسئلہ میں قرآن پاک ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس لئے میں بجائے دوسری طرف جانے کے سب سے پہلے قرآن پاک بیش کرتا ہوں۔اللہ تعالی قرماتے ہیں

بسن عون عن ابن انعم هو الافريقي عن عبدالرحمن بن رافع عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله عَلَيْكُ العلم ثلثة فما وراء ذالك فهو فضل اية محكمة او سنة قائمة اور فريضة عادلة.

واذاقرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم

75

نرحمون.

اور جب قرآن پڑھا جائے قرئ صیغہ مجہول کا ہے جس کے فاعل کا پتانہیں۔اللہ تعالیٰ کے کلام کی وضاحت کاسب سے زیادہ حق اللہ کے بی اللہ کے بی اللہ کے جس کے فاعل کا پتانہیں۔اللہ تعالیٰ اور پھر نبی اللہ کے صحابہ کو سے یعلم ہم الکتاب و الحکمة .

یہ میرے سامنے تفسیر درمنٹور ہے جس میں انہوں نے روایات اور احادیث سے تفسیر فرمائی ہے۔ حضرت محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں ،

قال كان رسول الله عَلَيْكُ اذا قرئ الصلوة اجابه من

ورائه

اللہ کے پینم میں اللہ ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھاتے تھے، دیکھومیں جماعت کی بات مرض کررہا ہوں۔اللہ کے نبی تعلقہ بھی قرآن پڑھتے تھے اوراللہ کے نبی کے سحابہ بھی آپ تعلقہ کے پیچھے قرآن پڑھتے تھے،

اذا قال بسم الله الرحمٰن الرحيم

حفرت بسم الله براستة تو پیچیلے بھی بسم الله براست ، حفرت فاتحه براست بہال فسات حد السكت اب كالفظ ہے، حضرت فاتحه پراست تو پیچیلے بھی فاتحه براست رحفرت سورة پراست تو پیچیلے بھی سورة پراست

فلبث ما شاء الله ان يلبث

الله تعالى كوجتناع صدمنظور بهوار يحكم باتى ركها اس كے بعد آيت نازل بوئي -

ثم نزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا

لعلكم ترحمون.

الله تعالیٰ نے بیٹکم نماز با جماعت کے لئے بھیج دیا۔ بات صاف ہوگئی۔ا ہے مسلمانو جب

قرآن پاک کی آیت چیش ہوگی،اس کے بعد سنت قائمہ،میراوہ طریقہ جو جاری رہا جوختم ہو گیاوہ نہیں۔

74

پروفیسرصاحب نے بیات کہی کہ بخاری اصبح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ جب خود پروفیسرصاحب بیر مانتے ہیں کہ اس کا نمبر کتاب اللہ کے بعد ہے تو اب اس میں بحث کی کیا ضرورت رہ گئی ہے۔ حالانکہ بیرنہ نبی پاکھیاتھ کی حدیث ہے نہ کمی خلیفہ راشد کی بات ہے کہ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔

اگر پروفیسرصاحب اس بات پراصرار کریں گے کہ وہ امتیوں کی کئی بات کو تر بہتے ویں گئی بات کو تر بہتے ویں گئی بات ہم ما نیں گے وہ گئی آن پر بھی۔ کہ خدا کی کتاب پیش نہیں ہونے دیں گاورامتیوں کی بیہ بات ہم ما نیں گے وہ نہیں ما نیں گے۔ تو بیات خلط ہے۔ قرآن کے بعداللہ کے نی کتابیت کی صحیح حدیث آ گئی خواہ وہ کہیں ہے بھی ثابت ہو جائے۔ اور وہ حاجی صاحب نے متعین فرمادیا کہ کوشش بیہ و کہ بحث مختصر ہمیں سے بھی ثابت ہو جائے۔ اور وہ حاجی صاحب نے متعین فرمادیا کہ کوشش بیہ و کہ بحث مختصر ہمیں اسلام سے دلیل وہ قبول ہوگی جس میں مقتدی کا واضح طور پر ذکر ہوگا۔ اگر میں ایک روایتیں پڑھتارہوں جس میں مقتدی کا ذکر نہ ہوتو وہ تبرک کے طور پر تو کوئی جتنا جا ہے اللہ کے نی ایسے کا کلام سنا تارہے ، لیکن جو مسئلہ فابت کرنا ہے اس سے اس کوکوئی تعلق نہ ہوتو ہے تھی وقت کو ضائع کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔

پروفیسرصاحب نے قرآن پاک کے بارے میں تو بیت لیم فرمالیا کہاس مسئلہ میں قرآن پاک ہمارے ساتھ فیمل ہے۔اس لئے میں بجائے دوسری طرف جانے کے سب سے پہلے قرآن پاک پیش کرتا ہوں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں

بسن عون عن ابن انعم هو الافريقى عن عبدالرحمن بن رافع عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله علم العلم ثلثة فما وراء ذالك فهو فضل اية محكمة او سنة قائمة اور فريضة عادلة

والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمتعدد والمتعد والمتعدد والمتعدد والمتعدد والمتعدد والمتعدد والمتعدد والمتعدد و

کے بعد اللہ کے نبی اللے فیر ماتے ہیں ،تر مذی شریف ہیں صدیث موجود ہے ہا حلائے کہ ابسن مستعبود جوحدیث تنہیں ابن مسعود رہے سنادیں اس کو پکا کرلو، اور اس کو وائنوں ہے مضبوطی سے پکر لو۔ (۱) ۔ اور فر مایا اگر میں کسی کوخلیفہ بنانا جا ہوں تو ابن مسعود ﷺ اس کے اہل ہیں ۔ (۲) ۔ اور فر مایا میری امت کے فقیہ ہیں۔ (۲)۔

جارسندیں اللہ کے نبی تقلیقے سے حاصل کرنے والے بیصحافی حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ بیں انہوں نے دیکھا کہ جماعت کردار ہے ہیں، پیچھے ایک آ دمی نے قراکت شروع کردی، قرآن پڑھناشروع کردیافرمایا

اما أن لكم أن تفهموا أما أن لكم أن تعقلوا

مشفحشا وقال إن احبكم الى احسنكم اخلاقا وقال استقرؤ القرآن من اربعة من عبدالله بن مسعود وسسالم منولسي ابسى حديفة وابسى بن كعب ومعاذ بن جبل (بخارى ص ۵۳۱)

تر جمد سند کے بعد عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فیصلے نے فش کو تھے نہاں کو پند فرماتے تھے،اور فرمایاتم میں سے سب سے زیادہ میر سے نز دیک پبندیدہ وہ ہے جواخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے اور فرمایا چارآ دمیوں سے قرآن پڑھوعبداللہ بن مسعود ﷺ سے اور سالم ﷺ ۔ جوابوجہ یف چھنے کے آزاد کردہ غلام ہیں اور انی بن کعب ﷺ سے اور معافر بن جمل ﷺ سے۔

(۱) \_قال النبى الشخصة تمسكوا بعهد ابن ام عبد. (ترمذى ص ٢٩٣ - ٢)

(٢) حدث على بن محمد ثنا وكيع ثنا سفين عن ابى اسحق عن الحا
وث عن على قال قال رسول الله عليه لو كنت مستخلفا احدا عن غير مشورة
الاستخلف ابن ام عبد. (ابن ماجه ص ١٣)

(۳)\_الميرابيروالنهابي

نماز باجماعت ہواور تمہارا امام قرآن پڑھنا شروع کرے بہم اللہ ہے، سورۃ ہے یا فاتحہ ہے ہے۔ تشری آرتی ہے، وہ امام قو پڑھے گاتم خاموش رہوگے۔ چنانچیآ گے ہے فیقسوا و احد کاصیغہ ہے کہ پوری جماعت میں اللہ تعالی کے بی ایک تھے تو پڑھتے رہے و انسصتوا اور سارے صحابہ بیچھے خاموش ہوگئے، نہ کوئی بیچھے بہم اللہ پڑھتا تھا، نہ سورۃ پڑھتا تھا، نہ فاتحہ پڑھتا تھا۔

76

حضرت عبدالله بن عباس على بن كيار عين الله كي به الله الله على الله علمه تاويل الكتاب (١)

قال دہ فرماتے ہیں صلبی النبی مالیے اللہ کے پاک پینیم ہولیے نے جو ہو ہے کہ اور ہما ہے ہو ہما ہے ہو ہما ہے ہو ہما سے نماز پڑھائی ، جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ فقر اُ خلفہ فوم کیجے لوگوں نے آپ کے پیچے بھی قر آن پڑھا۔ اور بیر ظاہر ہے کہ جب بھی آپ نماز میں قر آن پڑھتے ہیں فاتحہ سے شروع کرتے ہیں بھراور سورة ہوتی ہے ،

> فسزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.

الله تنارک و تعالی نے بیآیت نازل فرمادی کہتمہاری نماز باجماعت میں جب تمہاراامام قرآن پڑھناشروع کردیتم خاموش رہو، توجہ کروتا کہتم پرخدا کی رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اللہ کے نبی پاکستانی کے وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی تعلیق نے خود چارسندیں عطاکی ہیں ، سیح بخاری شریف ہیں موجود ہے کہ میرے چارسحاب قرآن کا مطلب سمجھو۔ اول نمبر پر حضرت عبداللہ بن مسعود کے مطاب کرامی آیا ہے۔ (۲)۔ اوراس

(١). اللهم فقه في الدين وعلمه التاويل (متداحرة اص ٣٢٨)

(٢). حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن سليمن قال سمعت ابا وائل قال سمعت ابا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبدالله بن عمرو ان رسول الله عَلَيْكُ لم يكن فاحشا ولا

www.besturdubodks.wordpress.com

تہارا ہوش ٹھکانے ہے یانہیں؟ تمہیں عقل ہے یانہیں؟

واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.

جب تمهاراامام قرآن پڑھناشروع کردےتم توجہ کرواورخاموش رہو۔ (۱)۔

عبدالله بن مسعود رہے ہی بہی تفسیر بیان فرمار ہے ہیں اور یہ صفرت عبدالله بن معفل رہے ہیں اور یہ صفرت عبدالله بن معفل رہے ہیں کہ ہرجگہ جب الله کا قرآن پڑھا جائے تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ، مثلاً یہاں کوئی شخص تلاوت شروع کر دے آپ کا دل جا ہے تو بیٹھ جا کیں کین اگر آپ کوکوئی کام ہے تو آپ جاسکتے ہیں انسما نیز لت ہذہ الآیہ بیآ یت وا دا قری القرآن جو ہے نیز لت ہی الصلوم الممکنو بدفرض نماز میں جب امام پڑھے گااس کے بارے میں نازل ہوئی۔

یہ نبی پاکھیلی کے چارصحابہ کے بعد حضرت امام زہری کمینہ منورہ کے عالم امام مالک کے استاد جن کا فتو کی مدینہ منورہ میں آنے کے استاد جن کا فتو کی مدینہ منورہ میں آنے کے استاد جن کا فتو کی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی کی استان کے بیافتی کے بیچے قر اُت شروع کی سے بعد اللہ کے نبی کی تعلیم کے بیچے قر اُت شروع کی

فنزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. (۲)

(۱) تفییرابن جربرص ۱۰۱۳ ۹\_

(٢) . . الحسوج ابس جريس عن الزهرى قال نؤلت هذه الآية في فتى من الانتصار كان رسول الله عليه كلما قرأ شيا قرأه فنزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصنوا . (درمنثور ص١٥٦ ج٣

ای طرح حضرت ابوالعالیہ ۔ (۱) فرماتے ہیں کہ یہ آیت قرائت خلف الا مام کے بارے
ان ازل ہوئی ۔ مکہ مرمہ میں حضرت مجاہد ۔ (۲) ۔ ہیں ، حضرت عطائی ہیں مکہ مرمہ کے دونوں مفتی
اں ، جنہوں نے تین تین مرتبہ قرآن حضرت ابن عباس ﷺ سے پڑھا ہے، کماب القرائت بیھتی
اس جاس میں میہ بات پانچ سندوں سے فدکور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ
ان مہاس ﷺ بھی بھی فرماتے شے، مکہ میں بھی فتو کی دیتے رہے، میں پوری فرمہ داری سے کہتا
اوں کہ جب مکہ مکرمہ میں ، مدینہ منورہ میں ، محابہ نے قرآن پاک کی پینسیر بیان فرمائی ، ایک شخص
ال بھی اٹھ کرا تکار نہیں کیا کہ ہیآ یہ قرائت خلف الا مام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔

جس طرح میں نے جارسحابہ سے اور تابعین سے میر ثابت کیا ہے پروفیسر صاحب صرف الا ثابت کردیں کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے مکہ مکر مدیس میر تفسیر بیان فرمائی تھی تو کا کار مدیس فلاں صحابی نے اٹھ کر کہا تھا کہ عبداللہ بن عباس ﷺ اس آیت کی میر تغییر نہیں ہے ہی

اوركاب القراقيس كان شاب من الانصار. (كتاب القرأت ص 90)
(1). اخبرنا ابو عبدالله الحافظ انا ابو على الحسين ابن على الحافظ نا ابو يعلى نا المقدمي نا عبدالوهاب عن المهاجر عن ابى العاليه قال كان البي الله قدم قدراً اصحابه فنزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له الصحاب القرأت ص ٨٤)

(٢). اخبرنا ابو عبدالله محمدين عبدالله الحافظ رحمه الله انا مهدالرحمن بن الحسن القاضى نا ابراهيم بن الحسين نا آدم بن ابى اياس ناور الماء عن ابن ابى نجيح عن مجاهد قال كان رسول الله عَلَيْكُ يقرأ فى الصلوة المسمع قرأة فتى من الانصار فنزل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. (كتاب القرآت ص٨٤)

www.besturdubooks.wordpress.com

تفسیر مت بیان کیا کرد، یا جب حضرت عبدالله بن مسعود پیشان نے مدینه منوره میں حضرت عبدالله بن عمر پیشانے مدینه منوره میں اور حضرت عبدالله بن مغفل پیشانے مکه مکر مدمیں بیافسیر بیان فرمانی تھی تؤکمی ایک سحانی نے اعتراض کیا ہو۔

پھرو یکھیں اللہ کے بی اللہ کے بی اللہ کے بی افر ماتے ہیں۔ نسائی شریف سحاح سند کی کتاب ہے ہاب باند ھاہے

> باب تاویل قوله تعالی و اذا قری القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون.

کہ جب قرآن پڑھا جائے تم توجہ کرہ اور خاموش رہو۔ کون خاموش رہیں؟ اللہ کے ایک اللہ کے ایک تابعداری کی جائے ، اذا کہ و الاملم فیلیستی فرمائے ہیں امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے ، اذا کہ و الاملم فیک فیلیستی فیلیست میں فیلیست کی است کے میں اللہ کبر کہے تم اللہ اکبر کہو، و اذا قسری فیانصت و اجب امام نماز باجماعت میں قرآن پڑھتا شروع کردے اس دفت تم خاموش رہو۔ و اذا قال غیر المغصوب علیهم و لا الصالین ، اللہ کے نی تو بی ہے بات واضح فرمادی ہے کہ

واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.

جومجہول کا صیغہ تھا پتانہیں چلاتھا کہ کس نے پڑھنا ہے، نماز ہا جماعت ہیں، جب امام پڑھاں وقت تم نے خاموش رہنا ہے۔اس وقت کون می سورۃ تم نے نہیں پڑھنی؟ وہ سورت جو امام نے تکبیر تحریمہ کے بعد سب سے پہلے پڑھنی ہے، وہی سورۃ فاتحہ ہے وہ سورۃ جوامام نے آمین کہنے سے پہلے ختم کردین ہے، وہی سورت تم نے نہیں پڑھنی روہ سورۃ جس میں آیت ہے غیسر المعضوب علیہم و لا المضالین وہ سورۃ تم نے امام کے بیچھے نہیں پڑھنی۔

میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور اس کی تفییر اللہ کے نی کیائی ہے ، اللہ کے نی کیائی ہے کے اللہ کے نی کیائی ہے کے اس صحابہ سے بیان کی ، تابعین سے بیان کی ۔ بیم مغنی ابن قد امد میر سے ہاتھ میں ہے اس میں امام احرّ Vordness com

ارے ہیں کہ پوری امت کا اجماع اس پر ہو چکا ہے، پوری امت کا اتفاق اس بات پر ہو چکا ہے، پوری امت کا اتفاق اس بات پر ہو چکا ہے، پوری امت کا اتفاق اس بات پر ہو چکا ہے، پوری امت کماز کے بارے میں نازل ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ میں نے کسی مسلمان کی زبان ہا آن تک یہ بات نہیں کی لوگوں کو یہ کہتا بھر رہا ہو کہ جو شخص امام کے بیچھے قر اُت نہیں کرتا اس الماراز ای شرام ہوں ہوتی فرماتے ہیں ہذا النبی ملائے ہوئی بھرہ میں رہتے ہیں، امام من اللہ کے اللہ المام اور ای شام میں رہتے ہیں، امام سفیان مکہ مرمہ اللہ المام اور ای میں اللہ کا بھی ذکر ہو وہ اہل تجاز میں رہنے ہیں، ہما الاور اعی اللہ الشوری فی اہل العراق امام سفیان توری اہل عراق میں سے بھذا الاور اعی امام اس المام اللہ المصور امام لیث مصر میں اہل المصور امام لیث مصر میں اہل المصور امام لیث مصر میں اہل المصور امام لیث مصر میں المام الما

### ما قالوا لرجل صلى وقرأ امامه ولم يقرأ هو صلوته

باطلة.

کسی نے بھی ہے یات نہیں کہی کہ جب نماز با جماعت ہور ہی ہوامام نے قرآن پڑھ لیا، مالا مسورة پڑھ لی،اوراس نے امام کے پیچھے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔

تو میں نے قرآن پاک کی آیت، اللہ کے نجی آلیا ہے گئیسر، سحابہ کی تغییر، تابعین کی تغییر اللہ است کا اجماع اس بات پر بیان کر دیا۔ اب چونکہ پر وفیسر صاحب فرما بچکے ہیں کہ قرآن جمارا اس نہیں دیتا۔ میرے ان دلائل کا جواب اس طرح دیا جائے یا اللہ کے نجی تابیقہ نے فرما دیا ہو کہ آیت قرائد کے نجی تابیقہ نے فرما دیا ہو کہ آیت قرائد کے نجی تابیقہ نے فرما دیا ہو کہ آیت قرائد کے نجی تابیقہ نے نہیں فرمایا تو پر وفیسر صاحب فرما آیت قرائد کے نجی تابیقہ نے نہیں فرمایا ہو کہ بیآیت ای مسئلہ کے اس کہ اللہ کے نجی تابیقہ نے نہیں فرمایا، اس کے بعد صحابہ نے فرمایا ہو کہ بیآیت ای مسئلہ کے اس کے ایک مسئلہ کے اس کے ایک مسئلہ کے اس کے ایک مسئلہ کے ایک میں تاز ان نہیں ہوئی ، تو ہم مان لیس گے۔

اگرنہیں تو پروفیسرصاحب نے جس طرح یفر مایا ہے کہ بیمسئلے قرآن ہیں نہیں ،ای طرح اگرنہیں تو پروفیسرصاحب نے جس طرح یفر مایا ،اس آیت کی اس تفسیر کا انکارنہیں کیا ،تا بعین نے انکارنہیں کیا ، پیفر مادیں کہ صحابہ نے بیٹیس فر مایا ،اس آیت کی اس تفسیر کا انکارنہیں کیا ،تا بعین نے انکارنہیں کیا ، اے نی اللہ جب تو قرآن پڑھتا ہے تو ہم تیرے درمیان اور کا فروں کے درمیان پردہ کردیتے ہیں۔

واذا تتلي عليهم آيتنا بينت.

جب ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، پڑھی جانے کا مطلب کہ وعظ کیا جاتا ہے۔ سور قا سجدہ میں موجود ہے،

وقال الذين كفروا الاتسمعوا لهذا القرآن،

اس قرآن كوندسنو والمغوا فيه اس بين شورمجاؤ لمعلكم تغلبون تاكرتم غالب ربور كافرول نے كها الاتسمعوا ندسنوا، لله نے اس آيت بين فرمايا واذا قرئ القرآن فاستمعوا لمه جب قرآن پڙها جائے تم سنو كافرول نے كها والمغوا شورمجاؤ، الله نے فرمايا وانسعتوا تم چپ ربوران كافرول نے كها لمعلكم تغلبون الله نے فرمايا لمعلكم تو حمون تاكيتم پروحم بوراس آيت بين نماز كاذكركمين نبيس ہے۔

اب دیکھیں مولوی صاحبان جیٹھے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں انہوں نے قرآن سے ٹابت کرنے کی کوشش کی ،اب جو پچھانہوں نے پڑھا ہے وہ روایتیں پڑھی ہیں یا قرآن سے تشریح کی ہے۔کسی چیز کوٹابت کرنے کے لئے جارصورتیں ہوتی ہیں۔

نمبراعبارت النص\_ نمبراعبارة النص\_ نمبراء اشارة النص\_ نمبراء اشارة النص\_

زكوة كے مستحقين كون كون لوگ بيں؟ قرآن بيان كرتا ہے

انما الصدقات للفقراء والمسكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والعارمين وفي سبيل الله واد السما

قرآن نے جوزکوۃ کے مستحقین ہیں ان کاذکر کردیا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ نے خود

ادرامت کا اجماع بھی میں نے پیش کیا ہے۔ میں ای ایک آیت پر چل رہا ہوں۔ پر دفیسر صاحب اب بیان فرمائیں۔

پروفیسر عبدالله بهاولپوری.

دیکھیں بی بات میہ کہ انہوں نے مسئلہ قرآن سے ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسئلہ قرآن سے ٹابت ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے،

قبل انسمنا اتبسع مسا يبوجى الني من دبي هذا بصائر

میں تو اس کی انتاع کرتا ہوں جومیر ہے دب کی طرف سے میر ہے اوپر وحی کی جاتی ہے اور بیرھد ایت ہے ان لوگوں کے لئے جوائیمان لاتے ہیں۔

اب یہ جوآیت ہے اس کا مطلب میں ہے کہ جب وعظ ہوتم سنا کر د، تا کہ تم پر دتم ہو۔ اس میں نہ آ کے نماز کا ذکر ہے نہ پیچھے۔ اس میں نماز کا ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ قانون کی بیز بان نہیں ہے۔ قانون میہ ہوتا ہے کہ باب بائد ہا جا تا ہے پھر روایات پیش کی جاتی ہیں۔ آپ نے دھوکہ دیا کر قرآن سے ، بیاتو حدیث سے ہے وہ تو میں نے پہلے ہی کہد دیا تھا کہ حدیث میں تفصیل ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اس بات کی تفصیل واضح طور پر موجوز نہیں۔ و اذا قسری القور آن میں قوئ مجبول کا صیغہ ہے جھے ،

واذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون، بل الذين كفروا يكذبون. واذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون جب الذين محفروا يكذبون واذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون جب ال يرقرآن يؤها جاتا ہے وہ محکے نیس بین، بل الذين كفروا يكذبون بلك كافراس كى تكذيب كرتے بين،

واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا. ارے میں نازل نہیں ہوئی۔

عن عبدالله بن مغفل عبد المناس يتكلمون في الصلوة المناس كان المناس يتكلمون في الصلوة الوك تمازيس با تم كرت ته بنا من المناس كرت تنه المناس كرت تنه المناس المناس كرت تنه المناس المناس كرت النه المناس الم

فانزل الله هذه الآية فنهانا عن القرأة في الصلوة يرآيت الري بمين نمازين باتين كرن المنع كرديا كيا-

عن ابن مسعود انه سلم على رسول الله على وهو في الصلوة.

انهول نے سلام کیا آپ ایس اللہ میں تھے آپ نے جواب نددیا، وکان الرجل قبل ذالک پتکلم فی صلوته و یامر لحاحته

لوگ اس سے پہلے نماز پڑھتے تھے اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ بیکام کرنا یہ کام کرنا۔ اللما فرغ رد علیہ جب آپ کیائے نماز سے فارغ ہوئے توان کوجواب دیا،

> وقال ان الله يفعل ما يشاء الله جوحيا بتائب كرتائب بحكم نازل كرديتا ہے،

وانها نزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا

لعلكم ترحمون.

پھردوسری بات جو ہے کہ مولانانے جو پڑھااوراس میں فاتخہ کالفظ کہا۔ آپ دیکھیں کہ امارا مسلک کیا ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرائت کرے اس انداز سے کہ خلل واقع نہ ہواور وہ مسورت جوانہوں نے پیش کی وہ پیھی کے حضور علیقتہ نے فرمایا بسسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھلے بیان کردی، میرے بھائی سوچنے کی بات ہے ہے کہ انہوں نے جواپنا دعویٰ پیش کیا اوراس پر دلیل دی اس میں ایک تطعی ہے، دوسری ظنی ۔ قر آن قطعی ہے جوانہوں نے روایتیں پیش کیس وہ ہیں طنی ۔ اب جومر کب ہوقطعی اور ظنی ہے تو تیجہ ارزل کے تابع ہوتا ہے، لہذا ہے بات باطل ہوگئے۔
کہ ہم نے قر آن سے ثابت کیا۔ دیکھیں قر آن کے آیت میں نماز کا کوئی ذکر نہیں ندآ گے نہ پیچھے نماز کا کوئی افظ نہیں انہوں نے جو کتاب پڑھی ہے اس میں ہے۔

كانوا يتكلمون في الصلوة فنزلت و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون.

حفرت الوهري ه الله على بيل ، فرمات بيل كدلوگ نماز ميل با تيل كياكرت نفى، فننزلت و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.

عن ابن مسعود رفظت، عبدالله بن مسعود وفظه كى بات انهول نے كى تقى،

اما آن لكم ان تفقهوا عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلوة.

ہم ایک دوسرے کونماز میں سلام کہا کرتے تھے،

فنزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون

توبیآیت سلام کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کوسلام کرتے تھے، ہاتیں کرتے تھے، ہاتیں کرتے تھے، ایک دوسرے سوال پوچھ لیتے تھے کہ گئی رکعتیں ہوگئ ہیں۔ بات بچھنے کی بیہ ہے کہ کیا اس آیت کے نزول کے بارے میں صحابہ تابعین کا اختلاف ہے یا اتفاق ہے۔ کیا اس بارے میں صحابہ، تابعین کا اتفاق ہے کہ بیآیت قراًت خلف الامام کے اے میں دل ہوئی بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ بیہ خطبہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ بیہ خطبہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ بیہ خطبہ کے بارے میں نازل ڈیں ہوا سے میں بازل میں ہوئی۔ بیہ خطبہ کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ بیہ خطبہ کے بارے میں نازل ڈیں ہوا سے میں بازل میں ہوئی۔ بیہ خطبہ کے بارے میں نازل ڈیں ہوا سے میں نازل میں ہوئی۔ بیہ خطبہ کے بارے میں نازل ڈیں ہوا سے میں بازل میں ہوئی۔ بیہ خطبہ کے بارے میں نازل شارے میں نازل میں ہوئی۔ بیہ خطبہ کے بارے میں نازل شارے میں نازل شارے میں نازل شارے میں نازل میں ہوئی۔ بیہ خطبہ کے بارے میں نازل شارے میں

نے کہا بسسے اللہ السر حسمن الرحیم صفوع اللہ کے ساتھ کہا، بلند آواز ہے کہا، آپ اللہ فی اللہ فر اللہ السحید اللہ رب العلمین، انہوں نے بھی بلند آواز ہے کہا السحید اللہ رب العلمین، انہوں نے بھی بلند آواز ہے کہا السحید اللہ رب العلمین، انہوں نے بھی بلند آواز ہے سور قرزهی ۔ اس پریہ ہوا کہ سحالی ہے کہتے ہیں کہ آپ نے بیزمایا کہ کیا تہاری مجھ ہیں یہ بات نہیں آر ہی کہتمہیں کیا طریقہ افقیار کرنا چاہئے ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھنالاز می ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ کہا پڑھنا؟ اس انداز سے کہا مام کی نماز میں ظل واقع نہ ہو، ہم یہ اکو چینے کرتے ہیں کوئی آیک ہیہ الی صدیث پیش کردیں اول تو قرآن، جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مسئل قرآن سے تابت ہے قرآن سے تابت ہے قرآن سے تابت ہو تابت کردیں کہنا م المحمد کا ہواور اس کوآ ہت پڑھنا، جیسا کہ ہمارا ممثل ہے اس کے ظلاف قرآن کہنا ہوتو ہم ابھی تو ہر کے آپ کے ساتھ ملنے کے لئے تیار ہیں ۔ فلاف قرآن کہنا ہوتو ہم ابھی تو ہر کے آپ کے ساتھ ملنے کے لئے تیار ہیں ۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كازوى -الحمد الله و كفئ والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفى. اما بعد.

میرے دوستواور بزرگو پر دفیسر مجموعبداللہ صاحب نے آپ کے سامنے میری پیش کر دہ
آبت کا جواب دینے کی کوشش فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی طرف سے ایکے تغییر کی
کہ بیآ بت کا فروں کے ہارے میں نازل ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ۔
لیکن پھراپٹی اس ایک بی تقریر میں اپنی اس بات کو غلط کر دیا کہ بینماز کے ہارے میں ہی نازل
ہوئی ہے، لیکن یا توں سے رو کئے کے لئے نازل ہوئی اور پھرای تقریر میں اپنی دوسری بات کو بھی
غلط کر دیا کہ بینماز کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہاور ہے فاتحہ وغیرہ کے لئے ہی، لیکن بیاکہ
ساتھ ساتھ فاتحہ نہ پڑھی جائے اس بارے میں بینازل ہوئی ہے۔

الحمد للله به بات پروفیسر صاحب نے تسلیم فرمالی کہ بیآ یت نمازی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔اللہ کے بی اللیکے اور بی اللیکے کے سحابہ نے جوفر مایا تھا (وہ سجیح تھا) دیکھیئے ضرورت تو

الہیں لیکن وضاحت کے لئے عرض کرتا ہوں کہ بیٹھین الکلام انہوں نے حاجی صاحب کو دیا تھا مبدالرحمٰن مبار کپوری کا بیاس کے صفحہ ۱۸ پر لکھتے ہیں کہ بیر جو بات ہے بیصحابہ اور تابعین سے سرے سے منقول نہیں کہ بیآیت کا فروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

اب انہوں نے یہ رعب ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ایک اقتصاء النص ہوتی ہے۔ سحابہ الل زبان تھے وہ ہم ہے زیادہ عربی جانے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اقتصاء النص کیا ہے، لیکن مہداللہ بن عباس کے اس تیں ہور ہی جانے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اقتصاء النص کیا ہے، لیکن مہداللہ بن عباس کے اس تیں آئیسر یہ بیان فرمار ہے ہیں، اب رہی یہ بات کہ اس میں کلام کا آگر ہے یہ حضرت ابو ہر یہ ہوں ہے۔ جوروایت پڑھی ہے، عبدالرحمٰن صاحب مبارکیوری کوتو اس کی سند نہاں، آئیس ہیں کہ معلوم نہیں کہ اس کی سند نہاں، آئیس ہیں کہ معلوم نہیں کہ اس کی سند کیا ہے۔ عبدالرحمٰن صاحب مبارکیوری کوتو اس کی سند نہاں، آئیس بناتا ہوں اس کی سند کے بارے ہیں، اس کی سند کا راوی عبداللہ بن عامر اسلمی ضعیف ہے، لیکن پھر بھی یہ ہمارے خلاف نہیں۔

و کیھے ایک آیت نازل ہوتی ہے مشرکین مکہ کے بارے میں کہ بت کو مجدہ نہ کرناوہ بت کے بارے میں کہ بت کو مجدہ نہ کرناوہ بت کے بارے میں نازل ہوتی ہے لیکن بعد میں مفسرین دیکھتے ہیں کہ ایک آ دمی قبر کو مجدہ کررہا ہے تو اس کا بھی اس میں ذکر کر دیتے ہیں ، کہ قبر کو بھی مجدہ نہیں کرنا۔ کوئی درخت کو مجدہ کررہا ہے اس کا بھی اس میں ذکر کر دیتے ہیں کہ درخت کو مجدہ نہیں کرنا اور آیت وہی (بت والی) بیان فرماتے ہیں۔ اس سے کوئی آ دمی بھی بینیں مجھتا کہ اگر کسی مفسر نے میہ بات لکھ دی ہے کہ بیرآ بیت قبر کے ہیں۔ اس سے کوئی آ دمی بھی بینیں جھتا کہ اگر کسی مفسر نے میہ بات لکھ دی ہے کہ بیرآ بیت قبر کے لئے ہیں کہ امام کے بیچھے با قبی کرو۔

یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔اس کامعنی یہ نظے گا کہ جب تک امام قرآن پڑھے تم با تیں نہ کیا کرو، بعد میں کرتے رہیں۔کتنی عجیب بات ہے کیونکہ اس کا مطلب تو بہی ہوگا کہ نماز باجماعت میں جب تک تمہاراا مام قرآن پڑھ رہا ہے اس وقت تک تم نے با تیں نہیں کرنی ۔اس کے علاوہ اگر پروفیسرصاحب منع وکھادیں تو میں مان لوں گا۔ہم تو دوسری آیتوں سے مانے ہیں۔

اس کئے اس آیت کا پیکوئی جواب ٹییں۔

میں نے آیت کی تفسیر صحابہ سے بیان کی اور میں نے کہاتھا کہ اس کاحل اس طرح ہوگا کہ ا یک اللہ کے بی کھیلیجے کی حدیث بیان فرمادیں کہ ہیآ یت قر اُت خلف الا مام کے بار نے میں نازل مہیں ہوئی۔ پروفیسرصاحب نے بیربیان کیااور نہ بیرکر سکتے ہیں۔ میں نے بیرکہاتھا کہ جب صحابہ نے اس آیت کا پیشان نزول بیان فرمایا تو پروفیسر صاحب کسی کتاب سے ثابت کردیں کہ فلال صحابی ﷺ نے اٹھ کر کہا ہوا ہے عبداللہ بن عباس ﷺ تہمیں عربی تن بن معاذ اللہ تہمیں امنے اوّ النص كا يتأنبين ہے كہ عربي كا اشارة النص كس طرح بوتا ہے بتم اس آيت كونماز يركس طرح لگارہے ہو۔ نہاں سے پہلے نماز کا ذکر ہے نہاں کے بعد نماز کا ذکر ہے، نہ مکہ مکرمہ میں ٹو کا ، نہ مدينة منوره ميں اعتراض كيا۔

بھر میں نے اجماع امت بیش کیا مدینہ کے امام ، امام مالک ، شام کے امام اوز اعی مصر کے امام امام لیٹ ،کوفہ کے امام سفیان توری ، میں نے ان سب سے میہ بات بیان کی پروفیسر صاحب نے ریجی کہا کہ باب ہونے جاہئیں۔الحمد ملد ہم دکھاتے ہیں یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے امام بخاریؓ کے استاد کی حدیث کی کتاب ہے،اس میں باب باندھا ہوا ہے اور یہی شان نز ول لکھا ے۔ نسز است فسی الصلوة المكتوبة فرض نماز كے بارے ميں نازل ہوئی، اورامام كے پیچھے قر اُت ہے رو کئے کے بارے میں نازل ہوئی۔ <sup>(۱)</sup>

(١). حدثنا ابوبكر قال ثنا هشيم قال اخبرنا مغيرة عن ابراهيم في قوله تعالى ﴿واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ﴾قال في الصلوة المكتوبة.

(٢) حدثنا هشيم عن العوام عن مجاهد قال في خطبة الأمام يوم الجمعة

(٣) حدثنا هشيم قال انا جويبر عن الضحاك قال في الصلوة المكتوبة وعند الذكر.

<u>(٣) حدثنا و كمع عن جرير عن الشعبي وعن سفيان عن جابو عن مجاهد ا</u>

فنؤ عات صفدر ( جلدسوم ) بیام مصفی کی کتاب کتاب القرات ہاس میں انہوں نے باب با عمرها ہا اس مسلے

عن ابسى المنقدام عن معاوية بن قرة عن عبدالله بن مغفل في قوله تعالى ﴿واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ﴿قالو ا في الصلوة.

(٥) حدثنا هشيم قال انا من سمع الحسن يقول عند الصلاة المكتوبة

(٢) حدثنا ابو خالد الأحمر عن البختري عن ابي عياض عن ابي هريرة قال كانوا يتكلمون في الصلوة فنزلت ﴿واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قالوا هذا في الصلوة.

(2) حدثنا ابو خالد الأحمر عن اشعث عن ابراهيم قال كان النبي النبي إيقراً ورجل يقرأ فانزل الله تعالى. ﴿واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا ﴾

(٨) حدثنا غندر عن شعبة عن منصور قال سمعت ابراهيم بن ابي حسن انه سمع مسجماهمدا قال في هذه الآية ﴿واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال في الصلوة و الخطبة يوم الجمعة.

(٩) حدثنا عبدالله بن أدريس عن ليث عن مجاهد ﴿واذا قرى القرآن إفاستمعوا له وانصتوا ﴿قال في الصلوة المكتوبة.

(۱) بیان کیا ہمیں ابو بمرنے وہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا ہمیں ہشیم نے انہوں نے فرمایا کہ خبردی ہمیں مغیرہ نے ابراھیم مختی ہے تن تعالی کے قول ﴿ واذا قسری البقسر آن فساست معوالله ﴿ وانصتوا ﴾ كے بارے ميں كمانبول نے فرمایا كديفرض نماز كے بارے ميں ہے-(٢) بیان کیا ہمیں ہشیم نے عوام سے انہوں نے مجاہدے کہ انہوں نے فر مایا کہ یہ جمعہ کے دن اوا<u>ی کے خطبہ کے بارے میں ہے۔ نوٹ جعبر کے خطبہ کے بارے میں ہونا بھی ہارے</u>

ترحمون.

اور چارصحابداور بائیس تابعین کی روایتیں اس میں نقل کررہے ہیں، کدید آیت قر اُت اللف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

یہ تیسری کتاب سنن نسائی صحاح سنہ کی کتاب ہے، یہ میں پروفیسرصاحب کو دکھار ہاہوں یہ باب باندھاہے،

> باب تاویل قوله تعالی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون

تو کون کہتا ہے کہ باب نہیں۔ پر دفیسرصاحب نے آخر میں مان لیا ہے کہ آیت ای مسئلہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن فرماتے ہیں کہ اونچی پڑھنے سے رو کئے کے لئے نازل ہوئی ہے۔ یہ پر وفیسرصاحب نے بات فرمائی اور یہ فرمایا کہم نیبیں کہتے کہ امام مے ساتھ ساتھ پڑھو، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام پڑھ لے مقتدی بعد ہیں پڑھ لے۔

میں نے جوروایت پیش کی تھی پر وفیسر صاحب نے غور نہیں فرمایا، حاجی صاحب ذرا توجہ فرما کیں اذا قوا فی الصلوۃ اجابہ من ورائه جواب سوال کے بعد ہوتا ہے یا ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے بی اللہ بناتے ہم اللہ پڑھ لیتے تھے، پھر یہ بعد بیس پڑھتے تھے۔ اللہ کے بی اللہ بناتے فاتحہ کا جملہ پڑھ لیتے تھے پھر وہ بعد بیس پڑھتے تھے، جیسے پر وفیسر صاحب کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بی اللہ بنات فتم کردوں گا کہ پروفیسر صاحب بیاں جواوثی اللہ کے بی اللہ بنات فتم کردوں گا کہ پروفیسر صاحب بیاں جواوثی اللہ کے بی اللہ بنات فتم کردوں گا کہ پروفیسر صاحب بیاں جواوثی اللہ کے بی اللہ بنات فتم کردوں گا کہ پروفیسر صاحب بیاں جواوثی کہ اللہ بنات فتم کردوں گا کہ پروفیسر صاحب بیاں جواوثی کہ اللہ کے بی تو بروفیسر صاحب کو بیات حاصل نہیں ہے کہ اوران کی بیات کے بی تو بروفیسر صاحب کو بیات حاصل نہیں ہے کہ اوران کا لفظ ہے، اس پر نشان لگادیں۔ اگر بینیں ہے تو بروفیسر صاحب کو بیات حاصل نہیں ہے کہ

نازل ہوئی۔

www.bestui

(۹) بیان کیا ہمیں عبداللہ بن ادریس سے انہوں نے لیٹ سے انہوں نے مجاحد سے اللہ واللہ میں تازل ہوئی اللہ واللہ واللہ

كے لئے ،اور ذكر كيا ہے،

واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم

90

خلاف نہیں ہے اس کا تفصیلی جواب رئیس المناظرین نے مناظرہ میں دے دیا ہے۔

(۳) بیان کیا ہمیں ہشیم نے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خردی ہمیں جو یبر نے ضحاک سے انہوں نے فرمایا کہ بیفرض نماز کے بارے میں اور ذکر کے بارے میں ہے۔

(۳) بیان کیا ہمیں وکیج نے جریرے انہوں نے قعمی اور سفیان سے وہ جابرے وہ مجابد سے وہ جابر سے وہ مجابد سے وہ الدا سے وہ معاویہ بن قرہ سے وہ عبداللہ بن معفل شکھ سے اللہ تعالی کے قول ﴿ و اذا تقسوی اللہ معلوا للہ و انصنوا ﴾ کرانہوں نے فرمایا کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۵) بیان کیا ہمیں ہشیم نے انہوں نے فرمایا کے خبردی ہمیں اس نے جس نے صن کوسنا کہ دہ فرمارے تھے کہ بینماز مکتوبیا ورڈ کر کے وفت کے لئے ہے۔

(۲) بیان کیا ہمیں ابو خالداحم نے بختری سے انہوں نے ابوعیاض سے انہوں نے ابو هریرہ کے شخص سے انہوں نے قرمایا کہ لوگ نماز میں باتیں کرلیا کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی ﴿واذا قسری القرآن فاستمعوا له وانصتوا ﴾ انہوں نے قرمایا بیٹماز کے بارے میں نازل ہوئی۔

(۸) بیان کیا ہمیں غندرنے شعبہ سے انہوں نے منصور سے انہوں نے فرمایا ہیں ابراھیم بن الی حن سے سنا انہوں سے مجاہد نے سنا کہ انہوں نے اس آیت ﴿ وادا قسری السقسر آن فیاست معواللہ وانصتوا ﴾ کے بارے میں فرمایا کہ رہنماز اور جمعہ کے دن خطبہ کے بارے میں

وه او نجی آ واز کابہا نہ بنا کیں۔

میں نے جنتی روایتیں پیش کیں ان میں او نجی آواز کا لفظ نہیں ہے،اگر ہے تو پروفیسر صاحب نشان لگادیں۔ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہم نے اللہ کے نبی اللہ کے بات مجھنی سمجھانی ہے ہم کیول اینا بھی دفت ضائع کریں اور اپنے ان دوستوں کا دفت بھی ضائع کریں۔اگران میں او نجی آ واز کالفظ ہے تو آپ بیان کریں، میں بات ختم کر دیتا ہوں، اور میں لکھ کر دے دوں گا کہ بیلفظ المجھےنظرنہیں آیا تھا پروفیسرصاحب نے بتا دیا ہے۔ ہات واقعی پروفیسرصاحب کی سیجے ہے ہات ختم ہوجائے گی پروفیسر صاحب نے تھوڑے سے وقت میں تفییر کے بارے میں تین فیصلے بدلے

پہلانیا کہ کا فروں کے لئے۔

دوسرایہ کے مسلمانوں کے لئے نماز کے لئے اور نماز میں ہاتیں کرنے کے لئے۔ہم کب کہتے ہیں کہ نماز میں باتیں کرو، نہ ہم کرتے ہیں بیہ ہمارے خلاف ہے ہی نہیں۔

اور تیسرا آخر میں پروفیسر صاحب اس بات پرآگئے کہ بینماز کے لئے ہی نازل ہوئی ہا جماعت نماز کے لئے ہی نازل ہوئی الیکن اس لئے کہ پیچھےاو کچی نہ پڑھو۔

او چی نه پڑھنے کا لفظ پروفیسرصاحب مجھے دکھا دیں بات فتم ہوجائے گی۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔الحمد للدیہ بات قطعاً اس میں ٹابت نہیں ہے، پروفیسر صاحب پیفرمار ہے ہیں کہ خضرت عبدالله بن عباس المه و آن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. كي تغير تبين آتي تھی۔ پروفیسرصاحب اس کو حسم المسجدہ بیں جا کر کا فروں کے ساتھ لگارہے ہیں ، کہیں کی اینگهیں کاروڑا بھان متی نے کنبہ جوڑا۔ بیجواس کے ساتھ یسٹو منسون کھڑا ہے یہ پر توفیسر صاحب کونظر تہیں آ رہااوراس آیت کی وہ تغییر کرنا جا ہے ہیں کہ جس کے بارے میں عبدالرحمٰن مبار کپوری تحقیق الکلام میں لکھ گیا ہے کہ مینفسیر کہ ہیآیت کا فروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کسی صحافی نے بیان نہیں گی۔

سما بہ کوتفسیر کاحق تھا یانہیں؟ (تھا)۔ تابعین میں سے کسی نے بھی بیان نہیں گی۔ حاجی ا ب میں آپ کوبیہ بات بتانا جا ہتا ہول کدانصاف ہوتو مسئلہ واضح ہے۔ بید میں نے روایت

انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ

اگریہ بوری حدیث لکھ دیتے تو مسئلہ مل ہوجا تا انہوں نے آ گے نہیں لکھا،

واذا قال الامام غيرالمغضوب عليهم ولا الضآلين فقولوا آمين واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد.

الله اكبركية تم الله اكبركبو، واذا قرأ الفاتحة فاقرأو الفاتحة جبامام فاتحرير عيم فاتحد ياهو، واذا قدراً السسورة فانصنوا جبامام بورة يرصحتم خاموش بوجاؤ ـ توديكي كهانهول نے حدیث نامکمل نقل کی اور آ کے جا کر جواب دیتے ہیں کہ اس سے فاتحہ مراد ہی نہیں ، فاتحہ کب مرادر ہے گی جب مدیث بی تاممل پیش کی اور لکھا ہو اذا قرأ فانصتو اکوماعدا الفاتحد پر محمول کریں،آپ انداز ولگا ئیں اللہ کے بی اللہ کے جی تابیق کی صدیثوں کے ساتھ بیددھوکہ،اور بیدوہ کتابیں ایں جومیرے حاجی صاحب جیسے دوستوں کولا کر دی جاتی ہیں اور حاجی صاحب پیر بجھتے ہیں کہ بیہ اوُک قرآن کی خدمت کررہے ہیں۔اللہ کے بی اللہ کے میں میں اللہ کے بی میں اللہ کے بی میں اللہ کے بی میں اللہ کے اللہ اللہ کے بی میں اللہ کی خدمت کر ہے لکھنا میرے خیال میں بیا کیے مسلمان کی شان نہیں ہے اور پھراس طرح کاٹ کر حدیث پیش کرنا اور پھراللہ ك ترايط كافران غير المعضوب عليهم ولا الضآلين كاكرآك بالهديتاكديه فاتخہ کے لئے نہیں ہے، میں بیومض کرتا ہوں کہ بیا نداز سیجے نہیں ہے۔ میں پروفیسر صاحب نے بهمى بيعرض كرول گاكهآب بھى بيانداز اختيار نەفر مائميں جومولا ناعبدالرحمٰن مباركبورى كاخفار بهم

قرأت خلف الإمام

نے ہات مجھنی سمجھالی ہے۔

فتوعات سفدر (جلد سوم)

# إبروفيسر حافظ عبدالله صاحب

میں نے پیوش کیاتھا کہ جماعت کا سلسلہ مدینہ منورہ میں شروع ہوتا ہےاور بیآ بیت کل ہے،اس پرسب کا اتفاق ہے کہ بیآ بیت کل ہے۔اور میں نے قرآن کریم کی آبیت آپ کے سامنے پیش کی تھی،

> وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. كافرول نے كہاكة آن كونة سنو،

## والغوا فيه لعلكم تغلبون.

اور شور مچاؤال میں تا کہ تمہاری جیت رہے۔ جبتم شور مچاؤ گوگوں کے لیے کھنہ اپڑے گا، نبی ہارے گا تھی جینو گے۔ کیا یہ کا فرنماز کے بارے میں جوشور مچاتے تھے؟ کا فرنو جب حضور کیا تھا اس وقت تورکرتے بتھے۔ اس وقت کی یہ بات ہے نماز کے بارے میں تو ایہ ہے۔ کی نہیں۔ اور پھر کی لفظ میں نے آپ کو قرآن کی آ بت پڑھ کر سنائی و اذا قسری عملیہ المقوآن وہ کا فقوی ماضی جمہول کا صیخہ ہے، الا یست جدون وہ مجدہ نہیں کرتے ہیں۔ میں نے اپنی جھکتے نہیں، بسل المدیس کفووا یک ذبون ملک کا فرقرآن کی تکذیب کرتے ہیں۔ میں نے اپنی طرف سے تعییر نہیں کی ، یہ تعییر ابن کثیر ہے

واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم

ترحمون.

میرے کہنے کا مقصدیہ ہے کہ اس قرآن کے اندر نہ نماز کالفظ ہے، ای قرآن مجید کے اندر نہ نماز کالفظ ہے، ای قرآن مجید کے اندر نہ مقتدی کالفظ ہے اور نہ کوئی اور لفظ ۔ اس میں عام بات بیان کی گئے ہے۔ وافدا قسسری المقدر آن فعاصة معوا له وانصتوا لعلکم تر حمون جب قرآن پڑھا جائے تو تم قرآن کا وعظ سنوغاموش رہو۔ انہوں نے کہا کہ اونجی آواز کاذ کرنہیں ہے، یہ ہے،

البيهقى فى القرأت عن ابن عباس فى قوله تعالى واذا قرئ القرآن نزلت فى رفع الاصوات خلف رسول الله الله فى الصلوة.

> قال الزركشي في البوهان قد عوف من عادة الصحابة.

صحابہ کی عادت سے میہ بات معلوم ہوئی ہے والت ابعین اور تابعین کی عادت ہے بھی الدا صدھ ماذا قبال نزلت ھذہ الآیت فی کذا کہ جب سحابی یا تابعی کئے کہ ہے آیت اس الساحدھ ماذا قبال نزلت ھذہ الآیت فی کذا کہ جب سحابی یا تابعی کئے کہ ہے آیت اس السام میں تازل ہوئی ہے، فیانہ میر بد بذالک انھا تنظم من ھذا الحکم کہ بیر جج بھی اس میں نزولھا یہ سال کا استدلال ہے کوئی خطبے کیلئے فٹ کرتا ہے، کوئی عمید کے لئے فٹ کرتا ہے، کوئی نماز کے لئے اللی کا استدلال ہے کوئی خطبے کیلئے فٹ کرتا ہے، کوئی عمید کے لئے فٹ کرتا ہے، کوئی نماز کے لئے اللہ کا استدلال ہے کوئی خطبے کیلئے فٹ کرتا ہے، کوئی عمید کے فٹ کرتا ہے، کوئی نماز کے لئے اللہ کا استدلال ہے کوئی خطبے کیلئے فٹ کرتا ہے، کوئی نماز کے لئے اللہ کا استدلال ہے دوئی کیا او تی آواز سے پڑھے ساتھ ساتھ پڑھے، جس سے مخالجت ہو جو اللہ کا رہا۔

6

بیدانیں ہوتا۔

مواا ناعبدالحی لکھنوگ فرماتے ہیں کہ بیہ جو آیت مذکور ہے، جس سے ہمارے حنفی جھالی استدلال کرتے ہیں اپنے مذہب پر بیددلالت نہیں کرتی ،

على عدم جواز القرأت اذا جهر الأمام في الصلوة.

جب امام بلندآ وازے پڑھ و ماہومقدی قرات نہ کرے ، یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ یمی نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ فیصلہ حدیث کرتی ہے، قران فیصلہ تبیل کرتا۔ حضرت علی ہے، فران فیصلہ تبیل کرتا۔ حضرت ابن عبال ہے کہ جو حضرت ابن عبال ہے کہ بھی اختیار فر مایا تھا جا صحصہ مالسندہ ان سے سنت سے بات کرنا فائھ ملی یجدو عنہا محیصا، وہ بھا گنیں سکیں گے۔ آپ کو یہ بات شلیم کرنی ہوگی کہ اس آیت میں نہ نماز کاؤ کر ہے، نہ امام کاؤ کر ہے۔ اس کے اندریہ ہے کہ قرآن کو آت میں نہ نماز کاؤ کر ہے، نہ امام کاؤ کر ہے۔ اس کے اندریہ ہے کہ قرآن کو سیختے کی کوشش کرو۔ اب اگر یہ آیت اس بارے میں ہے، تو نماز ہورہی ہے، ایک حنی آتا ہے وہ اللہ اکر کہتا ہے قرمعلوم ہوا اللہ اکر کہتا ہے قرمعلوم ہوا کہ جو واجبات ہیں، جو ضروری ہیں، وہ بے شک اداکر و، اس آیت کے خالف نہیں۔ کہو واجبات ہیں، جو ضروری ہیں، وہ بے شک اداکر و، اس آیت کے خالف نہیں۔

اس بات کوحدیث ثابت کرے گی۔ کداس سے کیا کیا چیز ثابت ہوتی ہے بیں پھرآپ کی توجہ اس طرف دلا دُل نیہ کتاب فلال کی، بیعبدالرحمٰن کی ،ان کتابوں سے بید قطعا ثابت نہیں کر سکتے کی مقتدی قر اُت مذکر ہے، اور قر اُت بھی وہ جو ہمارا دعویٰ ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس پھٹے کی دکھا دی۔ اور بھٹی کا حوالہ دیا، عباس پھٹے کی دکھا دی۔ اور بھٹی کا حوالہ دیا،

والبيهة في القرأت عن ابن عباس واذا قرئ نزلت في رفع الإصوات خلف رسول الله عليه وابن ابي شيبه عن مجاهد قال هذا في الصلوة والخطبة يوم الجمعة.

یے جاہد بات کررہے ہیں۔اب دیکھیں یہ ہاتیں تو چلتی رہیں گی بمولوی تو تبھی نہیں مانے گانہ میں نہ یہ رئیکن یہ بات تو طے ہے کہ جومیں نے شروع سے عرض کیا تھا کہ قرآن ہے مولوی

ا بین است نہیں کر سکتے کہ مقاندی امام کے پیچھے قرائت ندکرے۔ یہ کہتے ہیں کہ فلال کہتا الله اللہ کہتا ہے۔قرآن تونہیں کہتا۔قرآن میں ندنماز کالفظ ہے، ندمقتدی کالفظ ہے۔ یہ بالکل

اگرآپ کابید عوی ہے کہ قرآن سے ٹابت ہوگیا ہے۔ قرآن سے اگر واضح ہے تو بتاؤ۔
اگر آن رکوع کے بارے میں بتا تا ہے؟ ، تجدے کے بارے میں بتا تا ہے؟ ، جونماز کے چھے
اس بیں ، اورایام صاحب کے نزدیک سات فرض میں ان کے بارے میں تو قرآن بتا تا ہے؟
اس بیں ، اورایام ماحب کے نزدیک سات فرض میں ان کے بارے میں تو قرآن بتا تا ہے؟
اس بیا نمید ہیں رہ گئی کہ جس کوقرآن سے ٹابت کرتے ہیں۔ حالانکدند نماز کا نام ، نیقراً ت کا نام ،

واذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون بل الذين كفروا يكذبون.

حضرت مولانا محمد امین صفدر صاحب او کاڑوی۔

الحمد لله وكفئ والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفىٰ. اما بعد.

میرے دوستو، میں نے پروفیسرصاحب کے سامنے اور آپ سب کے سامنے قر آن کی

واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم

ترحمون

پیش کی میں نے کہاتھا کہ قسوئ مجبول کا صیغہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ خطاز یونے لکھا تو ہو چاہوتا ہے کہ خطاز یونے لکھا۔ جب کہاجاتا ہے کہ خطالکھا گیا ہے، اب بتانہیں کہ کس نے السا ہے۔ تو بتا چلانا پڑتا ہے۔

اب میں نے اللہ کے نبی میں ہے۔ اب میں نے اللہ کے نبی ملاقی کی عدیث سے تفسیر بیان کر دی اس میں غیب الله ف ہے۔ بروفیسرصاحب ندزیان ہلائیں ندہونٹ، پھرجو جا ہیں کریں۔

یہ بخاری شریف میرے پاس ہے، پروفیسرصاحب بھی چودھویں صدی کی بات بتارہے اں بھی کسی صدی کی ، میں سیجے بخاری ہے حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے بتار ہا ہوں اور خود اللہ العالى سے لا تحوك به لسانك اورالله كے ني الله الله سے بياتيں بيان كرر ماہوں ، تو و كيم

علينا جمعه وقرآنه ﴾ قال جمعه لک صدرک وتقرأه ﴿فاذا قرأنا ٥ فاتبع لرانه ﴾ قال فاستمع له وانصت ، ﴿ثم ان علينا بيانه ﴾ ثم ان عليناان تقرأه فكان رسول الله عليه بعد ذالك اذا اتاه جبرئيل استمع فاذا انطلق جبرئيل قرأه البي الشي كما قرأه. (بخارى ص٣)

ترجمه سند کے بعد ، ابن عباس رہے اس آیت کی تغییر میں ، (اے پینیمبر آلیہ کے) جلدی ے وی کو یا دکر لینے کے لئے اپنی زبان کو نہ ہلایا کرو، ابن عباس نے کہا آنخضرت اللغظیم پر قرآن الرئے ہے (بہت) بخی ہوتی تھی اورآپ اکثر اپنے ہونٹ ہلاتے تھے (یاد کرنے کے لئے ) ابن ا ماس نے (سعیدے) کہا میں بچھ کو بتا تا ہوں ہونٹ ہلا کر جیسے رسول الشعابی ہونوں کوحر کت ا ہے تھے۔ سعید نے کہا میں اسپے دونوں ہونٹ ہلا کر دکھا تا ہوں جیسے میں نے ابن عماس منظہ کو و یکھا کہ وہ ہونٹ ہلاتے تنے۔ پھر سعید نے اپنے دونوں ہونٹ ملائے ، ابن عماس ﷺ نے کہا اب الله تعالیٰ نے بیآیت اتاری ، وی کو یاد کرنے کے لئے اپنی زبان نہ ہلا یا کرو ، قرآن کا بچھاکو یا د کرادینااور پڑھادیناہمارا کام ہے،ابن عباسﷺنے کہالیعنی تیرے دل میں جمادینااور پڑھاوینا ( للربيه جواللہ نے فرمایا ) ہمارا کام ہے کہاں کا بیان کر دینا یعنی تجھ کو پڑھا دینا ، پھران آیتوں کو اڑنے کے بعد آنخضرت علی ایسا کرتے تھے (کہ) جب جریل آپ کے پاس آ کر قر آن سَائِے تو آپ(چِکے) منتے رہتے ،جب وہ چلے جاتے تو آنخضرت ﷺ ای طرح قرآن پڑھ ا ہے جیے حضرت جبریل نے پڑھا تھا۔

میں بھی پروفیسر صاحب کو کہتا ہوں کہ صرف ایک صحابی کا قول جس نے پیرکہا ہو کہ بیآ ہے کمیں نازل ہوئی ہے بیر اچیلنج ہے۔ یہ سی صحابی سے ثابت نہیں ، میں پور سے پیلنج سے کہتا ہوں ي كه مكه ميں جماعت نہيں ہوئی، يہ سی صحابی كا قول نہيں۔

پروفیسرصاحب اپی طرف ہے ہاتیں کررہے ہیں اور یہ بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ خطبے میں بھی ہم خاموش رہتے ہیں،اور یہ آ کر خطبے میں نفل پڑھتے ہیں،ہم خاموش رہتے ہیں انہوں نے نہ نماز میں اس آیت کو مانا نہ خطبے میں اس آیت کو مانا، نہ عید میں اس آیت کو مانا، ہم عید میں بھی باتیں نہیں کرتے۔انہوں نے نہ عید میں مانا، نہ جمعہ میں مانا، نہ اور جگہ مانا۔

پھر یہ کہتے ہیں کداو کچی آواز کے بارے میں تازل ہوئی اور علامہ عبدالحی مکھنوی کا قول و پیش کیا۔ پیش سحابہ کا قول کرنا تھا، کر عبدالحی لکھنوی کا رہا ہے۔ بیردیکھیں بخاری شریف آیت أنازل موئى لا تدحوك به لمسانك لتعجل به حضرت جرائيل الطفيخ جب قرآن لير نازل ہوتے تھے تواللہ کے بی اللہ کے کور آن ساتے تھے تواللہ کے بی اللہ اس خوف ہے کہ کہیں كوئى لفظ بحول نه جائ ،ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ يہاں لفظ بيں بحو ک شفتيه صرف معزت ا متالیت کے ہونٹ ملتے ،حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ نے بھی ہونٹ ہلا کر دکھائے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایاساته نه پرهیس ف استمع له و انصت. (۱) و بی لفظ فرماتے ہیں ،اس سے پتا چل گیا کہ اگرزبان بل جائے تو بھی انسستوا کے خلاف ہے، اگر ہونٹ بل جائیں پھر بھی انسستوا کے

(1). حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابو عوانه انه قال حدثنا موسى بن ابى عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس ﷺ في قوله تعالىٰ ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به ﴾ قال كان رسول الله عَلَيْكُ يعالج من التنزيل مشدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس ري فانا احركهما لك كماكان وسول الله المنتيج يحركه ما وقال سعيد انا احركهما كما رأيت ابن عباس حركهما فح ك شفتيه فانزل الله تعالى ﴿ لا تحرك به لسانك لتعجل به ان

میں جبران ہوں پر وفیسر صاحب کو نہ بخاری شریف کا بتا ہے کہ اس میں مکہ مکر مدیمیں جماعت کا ذکر ہے، نداس کا بتا ہے کہ بید خود پہلے فرما چکے جیں کہ آیت اسوفت نازل ہو گی جب حضرت ابو هر بره منظمہ ایمان لا چکے تھے،اور ابو ہر برہ منظمہ کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ سات هجری میں مسلمان ہوئے۔

پروفیسرصاحب بات فیصلے کی ہے ہے کہ بین نے شروع میں جو بات کی کہ آیت اس مسئلہ کے بارے میں ہے، میں ابھی تک اس پر ہوں نجی فیصلے کے فرمان کی وجہ ہے، اس پر ہوں صحابہ کی تابعداری میں، اس پر ہوں اجماع امت کی وجہ ہے۔ اور پروفیسر صاحب کئی باتیں بدل کے

نبرا-یدکافروں کے لئے ہے۔ نبرا-یدباتوں سے روکنے کے لئے ہے۔ نبراا-یدباتوں سے روکنے کے لئے ہے۔ نبراا-ید نظیم کے لئے ہے۔

نبر ۱۳ ۔ بینماز کے لئے اور قراُت کے لئے ہے۔ کیکن او نجی ہے رو کئے کے لئے۔ تو دیکھئے آج تک پروفیسر صاحب مجھ سے زیادہ عمر والے میں ، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر سیجے نہیں سمجھ سکے در ندمیر کی طرح ایک ہی ہات بیان کرتے اور میں نے جو ہات بیان کی اس پرالحمد ناٹد قائم ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ریہ ہات سیجے ہے۔

میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے جوابن عباس ﷺ والی روایت اونجی آواز والی کتاب القرأة بیھتی سے پیش کی ہے، اس کا پہلا راوی ضعیف ہے۔ پروفیسر صاحب اگر آپ کوعلم اساء الرجال سے کوئی تعلق ہے اور علم حدیث آپ نے واقعی کسی استاد سے پڑھا ہے تو مجھے اس کی سندھیج ٹابت کرے دکھا کمیں۔

نمبرا۔ یروفیسرصاحب نے ایک بڑی تجیب ہات ارشادفر مائی ہے کے حق کی ہات نہ ہم مانیں گے نہ رید مانیں گے، پروفیسرصاحب اپنے ہارے میں جو چاہیں فرمائیس لیکن میں الحمد للہ

ا پنارے میں اور اپنی جماعت کے بارے میں پورے واثو ت کہتا ہوں کے تن بات کو مانے
میں ہم شکست نہیں ہجھتے بلکہ فتح سمجھتے ہیں۔ جوئق بات ہوہم مانیں گے، میں پنیس کہتا کہ ہم نہیں
مانیں گے۔ پروفیسر صاحب نے خودیہ بات مان کی کمتن بات نہم مانیں گے نہ یہ ۔ لیکن پروفیسر
صاحب یہ اپنے بارے میں تو کہیں ، لیکن ہمارے بارے میں نہ کہیں ۔ میں عرض کرتا ہوں کہ
پروفیسر صاحب اگر آپ ای طرح رہے آپ نے نہ بی تابیقہ کی تغییر مانی ، نہ صحابہ کی تغییر مانی ، نہ آپ نے باس ہوگاند آپ
آپ نے اہماع امت کو مانا ، تو بھر آپ تن کہاں سے لیس گے؟ نہ تن آپ کے پاس ہوگاند آپ
مانیں گے۔

بہر حال میں نے یہ یا تیں داضح کر دی ہیں۔ بات توختم ہے پر وفیسر صاحب ہے ہیں ا مطالبہ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی ای آیت کے بارے میں ایک سحالی کا قول پیش کریں کہ سے آ آیت قرائت خلف الامام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ،اگر ایسا قول ہو پھر ردہ ہوگا۔ایک تا بعی کا قول ہو۔ میں نے اجماع امت بیان کیا۔ اللہ کے نجھ اللہ تھا کا ارشاد ہو کہ یہ آیت قرائت خلف الامام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔

پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں حق نہیں مانوں گا میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب ایک صحابی کا قول چیش کریں ہیں ای وفت اٹھ کر اعلان کردں گا کہ پروفیسر صاحب نے مجھے یہ بات بتادی ہے ہیں مان گیا ہوں اور یہ میری فنکست نہیں الحمد للدفتے ہے۔

إپروفيسر عبدالله بهاولپوى

یہ کہتے ہیں کہ بیآیت کی نہیں ہے۔ بیمبرے ہاتھ میں کتاب ہے مولا نارشیداحمر گنگوہی

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كالروى.

سی ابہ سے تفسیر پیش کرو۔ یہ بات پہلے طے ہوگئ تھی کہ سحابہ سے تفسیر پیش کی جائے گی یا تا بعین ہے۔ ان دونوں آیتوں کا آپس میں نکراؤ ہے اور جب فکراؤ ہے،

فان الاول بعمومه يوجب القرأت على المقتدى والثانى بخصوصه ينفيه وقدورد افي الصلوة جميعا

دونوں ساقط ہو گئیں۔ دونوں ہے استدلال نہیں ہوسکتا۔ آگے دیکھئے گا،

فيصار الى الحديث بعده.

اس کے بعد ہم حدیث کی طرف جائیں گے۔

وهو قوله عليه السلام من كان له امام فقرأة الامام له

اب ہم مدیث کی طرف جائیں گے بیان کے بڑے ہیں۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كالزوى-

ترجمه بھی کرو۔

پروفيسر عبدالله بهاولپوري.

اب ہم حدیث کی طرف جائیں گے،

من كان له امام

جس كاامام ہو،

فقوأة الأمام له قرأت.

ا مام کی قر اُت مقندی کی قر اُت کوبھی کفایت کر جائے گی۔لیکن کون کی قر اُت؟ ہم کہتے ہیں کہ الجمد تو فرض ہے۔

(بروفیسر عبدالله بهاولیوری صاحب کے اس سینے پرلوگوں کی بنسی قابل دید

إپروفيسر عبدالله بهاولپوري.

بيآيت كل ہے مدنى نہيں۔مولانا رشيداحد كَنْكُوبِيّ نے سبيل الرشاد ميں لكھاہے، باتفاق محدثین ومفسرین بیآیت کی ہے کسی نے اس کے کمی ہونے سے اٹکارنہیں کیا۔ میں نے ایک حفق عالم كا حواله ديا ہے۔ بيرد يكھيں تفسير جلالين ہے، اس ميں لكھا ہوا ہے سورۃ الاعراف مكية بيتفسير ا جلالین ہے،اب جب بیکی ہے۔ بیر جتنے عالم ہیں بیسب مولا نارشیدا حد گنگوہیؓ کے شاگر دہیں، ا بلاواسط بابالواسط۔وہ صاف طور پر ہے کہدرہے ہیں کہ ریکی ہے۔پھر بینورالانوارہے اس میں لکھا

104

وحكمها بين الايتين المصير الى السنة لان الايتين اذا تعارضتا تساقطتا.

جب دوآيتول مين تعارض ہوتو وه گر جاتی ہيں،

فلا بدللعمل من المصير الى ما بعده وهو السنة. پھر ہمیں سنت کی طرف جانا پڑے گا۔

و لا يمكن المصير الى الاية الثالثة.

تيسري آيت ڪي طرف نبيس جا سکتے،

لانه يفضى الى الترجيح بكثرة الادلة. اس کئے کہ کثر ت داائل کی وجہ ہے ترجی کا مسئلہ پیدا ہوگا،

ذالك لايجوز.

اور پیر آن میں جائز جہیں۔

مشالم قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن مع قوله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا

قرأت خلف الإمام

تھی اوگ پروفیسر صاحب کے ڈھیٹ بن پر تعجب کررے تھے،اس پر کسی نے کہا کہ کیا الحمد قرآن نیس ہے؟اس پر پروفیسر صاحب نے کہا کیا الحمد اور باقی قرآن سارا برابر ہے؟اس بر کسی نے کہا کہ سارا برابر ہے،اس پر پروفیسر صاحب نے کہا کہ کیا تھم مختلف نہیں؟)

106

کچر پروفیسرصاحب نے فرمایا

کہ میں نے بیرکہا ہے کہ بیائی آیت سے استدلال کررہے ہیں بیائی سے استدلال نہیں کر سکتے اور بیاس کو پیش کر کے اس استدلال نہیں کر سکتے اور بیاس کو پیش کر کے اس سے استدلال نہیں کر سکتے اور بیاس کو پیش کر کے اس سے استدلال کررہے ہیں۔ آپ کہدرہے ہیں کہ فاتح قر آن ہے، بے شک قر آن ہے، کیکن قر آن فر آن کے بھونے میں فرق ہے۔ جونسبت الحمد کی نماز کے ساتھ ہے باقی قر آن کی نہیں کو کی امام ہو حقی ہو یا اہل حدیث ہو الحمد ضرور پڑھے گا باقی قر آن خواہ کہیں سے پڑھ لے لیکن الحمد ضرور پڑھتا ہے۔ اگر سارا قر آن برابر ہے اورالحمد بھی برابر ہے تو پھر رہے کو ل پڑھی جاتی ہے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاڑوى۔

یکھا ہے کہ بیآیت بخصوصہ خاص مقتری کو پڑھنے ہے منع کررہی ہے۔ پروفیسر صاحب، اکتائی

ال نے دوآ يتن لکھى بيں ايک واذا قوئ القوآن دوسرى فاقوؤا مدا تيسو من القوآن دوسرى فاقوؤا مدا تيسو من القوآن انہول نے کہا کہ ف اقدوؤا ما تيسو کہتی ہے کہ مقتدي پڑھے اور واذا قوئ القوآن روکتی ہے،

فان الاول بعمومه يوجب القرأت على المقتدي.

اول بعنی فیافرؤا ما تیسو من الفرآن پیمفتدی پر پیمفتاوا جب کرتی ہے،اور واذا فسری السفسر آن کہتی ہے کہند پڑھے،اب دونوں آیتوں میں گراؤ ہے۔لہذا ہم نداس سے استدلال کرتے ہیں نداس سے استدلال کرتے ہیں۔اس کو چھوڑ کرہم حدیث کو لیتے ہیں۔

اں پر مناظرہ کروانے والے جاجی صاحب نے کہا کہ بیر عدیث تواسی سے روک رہی ہےاور کہدر ہی ہے کہامام کی جوقر اُت ہے وہ مقتدی کی قراُث ہے۔

پروفیسر عبدالله بهاولپوری.

ایک بیہ ہے کہ مقتدی پڑھے اور دوسری بیہ ہے کہ مقتدی نہ پڑھے۔ اس پر جاجی صاحب نے کہا کہ حدیث تو بیہ ہے کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش ہو جاؤ۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كازوى-

میں اس بات کا جواب دیتا ہوں۔

اس پر حاجی صاحب نے کھا،

کریں نے پہلے کہاتھا کہ اگر تیسرا آ دی ہو لے گاخواہ خنی عالم ہو یا اہل حدیث میں اس کو اللہ دوں گا۔ اب (سلفی یا چھتوی) صاحب نے بات کی ہے، علاء کی عزت کا مسئلہ ہے لیکن اس آ دی کو میں باغی تصور کروں گا، اس کو آپ نے تشکیم کیا ہے۔ میں نے بھی وہ کتاب نہیں پڑھی، مالانکہ میں پڑھسکتا ہوں۔ وہ کتاب اٹھا کرمیں نے مولانا کودے دی ہے، اس لئے کہ چومیس نے مالانکہ میں پڑھسکتا ہوں۔ وہ کتاب اٹھا کرمیں نے مولانا کودے دی ہے، اس لئے کہ چومیس نے خود کہا ہے اس کے خلاف نہ لازم آئے۔ اگر ان کواعتر اض ہے تو یہ پروفیسرصاحب کو پیچھے کر دیں افود آئے تشریف لے آئیں۔ اگر آپ ان میں پروفیسرصاحب میں ضعف محسوس کرتے ہیں تو خود آئے تشریف لے آئیں۔ اگر آپ ان میں پروفیسرصاحب میں ضعف محسوس کرتے ہیں تو خود آئے تشریف لے آئیں۔ اگر آپ ان میں پروفیسرصاحب میں ضعف محسوس کرتے ہیں تو خود آئے تشریف لے آئیں۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاژوى -الحمد الله و كفى والصلوة والسلام على عباده

الذين اصطفىٰ. اما بعد.

بی بین مصلی ۔ ویکھئے بات الحمد ملند صاف ہوتی چلی آرہی ہے، پر وفیسر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم حق نہیں مانیں گے، حاجی صاحب نے بڑی صاف بات بوچھی کہ فاتحہ قرآن ہے یانہیں؟ اس کا

کے بیانتلاف کیسے ہے گا۔ سورۃ مزل نازل ہوئی ہے تبجد کے بارے میں۔ تبجد کی نماز اسکیلے اللى جاتى ہے، تو بيرا كيلے كامسئلہ ہے۔اس كوہم مانتے ہيں كون نہيں مانتا۔ آپ اسكينہيں پڑھتے؟ آپ کیوں خواہ مخواہ ککراؤ بیدا کررہے ہیں۔ پھر جوحدیث انہوں نے بیان فر مائی ہے

(من كان له امام فقرأة الامام له قرأت)

فرماتے ہیں امام اخبر نا ابوحنیفیاً مام محدّ قرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے ہمیں بیرحدیث سائی مدلنا ابو الحسن موسى بن ابى عائشه. (ا)\_وه قرمات بين كدامام موى بن ابى عائشه في الهين عديث سنائي ،

حدثنا غيدالله بن شداد ابن الهاد عن جابر بن عبدالله قال صلى رسول الله عَلَيْكِ

حضرت جابر بن عبدالله ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللّعظیمیّۃ جماعت کروارے ہیں۔ دیکھو ا اعت کی حدیث ہے، اور ایک آ دمی جب آیا تو اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا نماز میں البان قرآن كهال عشروع كرتا م؟ ـ فاتحه عنه المجعل رجل من اصحاب النهي عليسية معدیث پرغورکریں، یہاں (پڑھنے والے کے لئے ) رجل کالفظ ہے اور یہاں (رو کئے والے کے کئے ) سحالی کالفظ ہے۔اس نے اس کونماز میں رو کناشروع کر دیا، یعنی سحابہ کے نز دیک ہے مسئلہ الٹا پہنتہ تھا کہا ہے وہ نماز کے بعد بھی روک سکتے تھے،لیکن نماز کے اندر ہی رو کناشروع کر دیا۔ ينهاه عن القرأت في الصلوة.

(۱) - اس میں جود ورا دی تابعی ہیں ایک امام صاحب ہیں جن کی امامت یوری دنیا پر اظہر من الشمس ہے اگر چہ کوئی جیگا دڑ آپ کے شمل امامت کو نہ دیکھے سکے۔ دوسرے راوی حضرت موی ان الى عائشة الكوفى سي جي جليل القدر تابعي بين امام بخارى في بخارى من باب كيف كان بدؤ الوحبي بيں ان ہے روايت لی ہے۔ جواب انتاہے کہ ہے یانہیں۔

(غیر مقلدین آپس میں باتیں کرنے گئے جس پر مناظرہ منعقد کروانے والے حاجی صاحب نے فرمایا کہ جب مولا نابات کرتے ہیں آپ سنتے کیوں نہیں) میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب عورت پر ایسے دن آتے ہیں جن میں وہ نماز نہیں پڑھتی کیاوہ قرآن پڑھتی ہے؟ (نہیں ) نہیں پڑھتی ہے۔ فاتحہ پڑھتی ہے؟ نہیں۔ تو فاتحہ اور سادے قرآن کا ایک بی حکم ہوا۔ جب مردیاعورت پرعنسل فرض ہوتو قرآن نہیں پڑھتے۔ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ تو فاتحہ اور سارے قرآن کا ایک ہی حکم ہوا۔ آتخضرت علیہ نے فرمایا کہ رکوع ادر مجده میں قرآن پڑھنامنع ہے جس طرح سورة پنسس پڑھنامنع ہای طرح سورة فاتحہ پڑھنا

پرقرآن كبتاب اذا قسرأت القرآن فاستعذ بالله آپاوركوكى كتاب شروع كرتے بیں تو حاجی صاحب آپ اعوذ باللہ نہیں پڑھتے ، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ سے بوچھتا ہوں آپ فیصلہ دیں کہ آپ تماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں یا کسی اور سورۃ سے پہلے؟ سورۃ فاتحدے پہلے پڑھتے ہیں۔تو سورۃ فاتحة تر آن ہو كی يانہ ہو كی؟ حاجی صاحب نے تو بات بالکل داضح فر مادی ہے کہ جب پورے قر آن کا پیچم ہے،اب پروفیسر صاحب ان دوآیتوں کونکرانا چاہتے ہیں کہ بیدوآیتیں آپس میں نکراجا کمیں اوراس طرح بیآیت ختم

آیت فسافسوؤا ما تیسو من القوآن سورة مزل کی آیت ہے،اور سیح مسلم شریف میں موجود ہے کہ سورة مزمل بالکل ابتدا میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ سیوطی الانقان میں فریاتے ہیں کہ سورة مزل تیسر نے نمبر پر نازل ہوئی۔ بلکہ یہ کتاب جوانہوں نے دی تھی تحقیق الکلام اس میں بھی ہے کہ مزمل کا نزول اعراف سے پہلے کا ہے اور سورۃ فاتحہ یا نچویں تمبر پر نازل ہوئی ہے۔ یا پچ پہلے ہوتا ہے یابعد میں؟ جس دن سورۃ مزمل آئی ہے اس دنت تو ابھی فانچہ ناز ل بھی نہیں ہو ئی تھی۔ اس

نماز میں ہی رو کناشروع کر دیا۔

فقال اتنهاني عن القرأت خلف النبي. مُنْكُنْ ا

نماز کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اللہ تھے جماعت کروارے ہیں او نے مجھے پیھے قرأت كرنے سے كيوں روكا۔ فتسناز عا دونوں بيں جھاڑا ہوگيا، حسى ذكو ذالك للنبي عَلَيْكِ بِهِ جَعَلُرُ اللّٰهِ كَ بِي اللَّهِ كَ مِها مِنْ كَيارِ و يَصِيحُ اللّٰهِ كَ بِي اللَّهِ فِي عدالت كس كي ہے؟رسول اقد سی اللہ نے فرمایا

من صلى خلف الامام فان قرأت الامام له قرأت.

جوامام کے چیچے نماز پڑھے امام کی قرائت اس کی قرائت ہے۔

یہ حدیث اتنی او نجی سند کی ہے اس کے راوی دو تابعی ہیں اور دوصحابی ہیں۔صحابہ اور تابعین کےعلاوہ راوی ہی کوئی نہیں اور میں بورے دعوے سے کہتا ہوں کہاتنی اونچی سند کی حدیث پروفیسرصاحب کوئی میرے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔اس لئے دیکھئے میں نے قرآن کی آیت پیش کی اور الحمد للہ دو پہر کے سورج کی طرح آپ کے سامنے سے بات واضح ہوگئی کہ قر آن کی سے آیت نازل ہونے سے پہلے صحابہ اللہ کے بی تعلیقے کے پیچھے پڑھتے تھے۔ اس آیت نے آ کرمنع كرديا۔اب جس طرح صحابہ پہلے نماز ميں باتيں كرليا كرتے تھے، پھرمنع ہوگئيں؟ آج دنيانے د کھے لیا ہے کہ جولوگ قرآن وحدیث کا سب سے زیادہ نام لیتے وہ پہلے ہی قرآن کو چھوڑ گئے اور حدیث بھی کوئی نہیں آ رہی۔

ادرمیں پیموض کرر ہاہوں کداگر بالفرض حدیث ہوبھی سہی تو جس طرح تماز میں باتیں کرنے کی حدیثیں بخاری ومسلم میں ہیں اوراس کے بعد آیت نازل ہوئی قومو اللہ قانتین اب ان حدیثوں پڑھل نہیں رہا،اگر کوئی نماز میں یا تیں کرنے کی حدیث پیش کرے تو جس طرح وہ دھوکہ ہوگا ای طرح ہی جھی دھوکہ ہے۔ یا تو دونوں حدیثیں سنائیں ،کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی البھی۔اوراگرایک سنانی ہےتو نہ کرنے کی سنائے۔

قرأت خلف الإمام 111 ای طرح متعہ کرنے کی احادیث موجود ہیں بخاری ومسلم میں اور متع کی روایتیں بھی ا الله الرکوئی متعد کرنے کی حدیث سنائے اور منع کی نہ سنائے تو بیددھوکہ ہے۔ایک سنانی ہے ا " کی ہناؤ، اس زمانے کی روایتیں جب شراب بھی جائز تھی جسب متعہ بھی جائز تھا، بیراس ا الے کی روایتیں لوگوں کو سنائے اور اس کے بعد آئیتیں نازل ہوئیں متعہ کی حرمت کی آیت نازل ال المازيس باتيس كرنے ہے منع كرنے كى آيت نازل ہوئى، بيت المقدس ہے منه پھيرنے كى ا الله الله و بي المام كے پيچھے قرأت نه كرنے كى آيت نازل ہوئى اس آيت كو كيوں الله النظ ؟ \_اس لئے میں پروفیسر صاحب نے گذارش کرتا ہوں کدا کیک روایت چیش کردے۔ ا الما ایت قر اُت خلف الامام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی میں خدا کی قتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ال الهان کھولوں گا ہی نہیں۔ اور لکھ کر دے دول گا کہ مسئلہ الحمد نشخل ہو گیا ہے۔ ایک صحابی ہے ال ار یں کہ بیآیت قرائت خلف الامام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ، مجھے اس کے بعد بیان المے کے لئے اٹھنے ہی نہ دینا۔ اور میں اس کو بھی فتح سمجھوں گا کہ پروفیسر صاحب نے اپنی

الله الامام كے بارے ميں نازل نبيس ہوكى۔ ہات تو واضح ہوگئ ہے، جب قر آن سامنے آگیا ہے،قر آن کا انکارکر ناجا ہے؟ قر آن کا الا الاس كرنا جاہئے اور بنہ بات بھی آپ سب كے سامنے آ چکی ہے كہ پر وفيسر صاحب كو حاجی ا ب نے کتنی صاف بات ہوچھی کہ فاتحہ قر آن ہے یانہیں؟ انہوں نے جواس پر کہادہ آپ کے ا ہے ہے۔ پروفیسر صاحب یہی لکھ دیں جہاں قرآن کا لفظ آئے گامیں فاتحہ سمیت سارا قرآن الوں کا یا یہ لکھ دیں کہ میں فاتھ کوقر آن نہیں مانتا۔ میں آپ کوایک اور فرق بتا تا ہوں کہ پروفیسر ا اب ف اقرؤا ماتيسى من القرآل كباركين مائة بين كرفاتح كي كي بادر والدافسرى القوآن كيار عيس كتيتين كه فاتخه كے لئے بيس دفيا قسروا ما تيسر من

ا الى امر كے مطالعے ہے ميرے علم ميں اضافه كيا ہے۔ ليكن ميرادعویٰ ہے كہ قيامت تک تي الله اللہ

الی پاک اللی کے سے ایسے ، تابعین سے کسی ایک کا قول بھی پیش نہیں کر سکتے کہ یہ آیت قر اُ

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاثروى -الحمد لله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفیٰ اها بعد اها بعد پرونیسرصاحب نے قرآن پاک کی تو کوئی آیت پیش نہیں کی قرآن پاک میں نے پیش کی تر اللہ کے جو اس کی تفسیر بیان کی صحابہ کا اور اللہ کے جو تیان کی ، تابعین سے بیان کی ۔ الحمد للہ ہمارا مسئلہ قرآن سے ثابت ہوگیا ، حضو و کی اللہ کے المحمد اللہ ہمارا مسئلہ قرآن سے ثابت ہوگیا ، حضو و کی خروان کے مطابق تو اب دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں تھی ۔ لیکن اب پروفیسر صاحب نے آپ کے مطابق تو اب دوروایتیں پر تھی ہیں ، ایک تو ضحیح ہخاری سے پر تھی ، اس حدیث میں مقتدی کا ذکر بالکل

حاجي صاحب آب الفاظ ديميس،

حدثنا على بن عبدالله حدثنا سفيان بن عيينه حدثنا الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت الله ان القرآن میں فاتحة قرآن بن گئی،اورواذا قرئ القرآن میں فاتحة قرآن نبیں رہی۔ میں پروفیسر صاحب کی خدمت میں بیٹرش کروں گا کہ خذا کے قرآن کے ساتھ نیہ سلوک نہ کیا کرو۔اب حالی صاحب سے میں یہی عرض کروں گا کہ میرا بیہ مطالبہ پورا کروادو۔

112

## پروفیسر عبدالله بهاولپوری

میں نے بیعرض کیا تھا کہ فاتحہ قرآن ہے، بہت سارے احکام میں برابر ہے، کیکن قمالہ کے اعتبار سے اس کا تھم اور ہے۔ اور پورے قرآن کا تھم اور ہے۔ حدیث ہے۔

عن عبادة بن الصامت في ان رسول الله عليه قال لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

بیعام ہے کہ مقتدی کی نماز بھی نہیں ہوتی ۔ جب فرمایا لاحسلوۃ کوئی نماز خواہ امام **کی ہو** یا مقتدی کی ،کوئی نماز نہیں ہوتی فاتحہ کے بغیر۔

عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله مَلَيْتُ لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام.

اس آدی کی نماز نہیں جوامام کے پیچھے الحمد شریف ندیز ھے۔آ گے فرماتے ہیں فھللہ اسناد صحیح یہ جوروایت ہے اس کی سندھیج ہے۔

فزيائة التي فيه كزيادة التي في حديث مكحول وغيره فهذا عن عبادة بن الصامت صحيح.

عبادہ بن صامت من ہے ہیں وایت سے کے مشہور من اوجہ کٹیر ہ کئی سندول سے بیدوایت واضح ہے،

وعبائدة ابن الصامت من اكابر اصحاب رسول الله مالية و فقهائه

رسول الله عَلَيْظِيمُ قال لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

ال میں مقتدی کا ذکر نہیں، پھریہ کہ اس میں جورادی سفیان بن عیبیۃ ہیں یہ خود فرماتے ہیں ہدا کہ است بعد المسن بعد کے لئے ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے۔ (۱) ۔ بیا لگار کریں، میں ابھی دکھا تا ہوں۔ بید اوی سفیان بن عیبیۃ تود فرماتے ہیں ہدا المسن بعد کے کہ غیر وحدہ میں آپ سے بوچھتا ہوں حدیث لانبی بعدی ہے اگر کوئی بیسنانے کے بعد کے کہ غیر تشریعی نبی آسکتا ہے، تو آپ اس کو حدیث کا مشرکبیں کے انہیں؟ اگریہ حدیث مقتدی کے لئے تشریعی نبی آسکتا ہے، تو آپ اس کو حدیث کا مشرکبیں کے لئے ہے، تہیں۔ اس کا مشر ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مقتدی کے لئے ہے، تہیں۔

پھر پروفیسرصاحب پاکستان میں رہتے ہیں سفیان بن عیدیہ مکہ میں رہتا تھا۔ کیا مکہ مکرمہ والاعربی جانتاہے یانہیں؟اس کے بعداس کےاستاد ہیں زہری۔

(اس کے بعد شور ہونے لگا۔ غیر مقلدین دلائل کا جواب برداشت نہ کرسکے،شورتھا تو حضرت نے بات شروع فرمائی)

یہ آپ نے وکھ لیا کہ قرآن پاک الحمد للدائل سنت والجماعت کے پاس ہے، اب آئی الحمد للدائل سنت والجماعت کے پاس ہے، اب آئی الحمد للہ کی بات ۔ بخاری شریف سے پروفیسر صاحب نے جو صدیت پڑھی ہے، بخاری شریف سے پروفیسر صاحب نے جو صدیت پڑھی ہے، لاصلو قلمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب.

میں کہتا ہوں کہاس کی سند کے جوراوی ہے امام سفیان بن عیدیڈ مکہ مکر مدے رہنے والے وہ عربی النسل میں وہ فرماتے ہیں ہدا کہ من یہ صلی و حدہ بیا کیلے آ دمی کے لئے ہے۔امام

ال کے استادامام احمد قرباتے ہیں اذک ان و حدہ ('' ۔ بیا کیلے کے لئے ہے۔ حضرت جابر ان میداللہ کے موطا امام مالک میں ، حدیث کی وہ کتاب جو مدینہ میں کھی گئی اس میں فرماتے ہیں میں مسلس سلسلوۃ جس نے نماز پڑھی اس میں فاتیج ہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ الا ان مسلس صلوۃ جس نے نماز پڑھی اس میں فاتیج ہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ الا ان مسلس و دراء الامسام ، ہاں اگرامام کے پیچھے ہوتو نہیں ۔ مدینہ منورہ میں حضرت جابر بن میداللہ پھیاں لئہ کے نمیج کے سحانی وہی بات بیان فرماتے ہیں۔

پر پروفیسرصاحب کی ایک اور بات میں عرض کر دول؟ انہوں نے بخاری میں امام جماعت ے روایت پڑھی، اس بخاری میں ص ۱۰۸ پر روایت ہے اور روایت کا ترجمہ میں امام جماعت ار با وامل حدیث عبدالستار صاحب ہے کرتا ہوں، خود نہیں کرتا۔ وہ فرماتے ہیں فقاوئ ستار سے میں ۵۰ جماع کہ رسول پاکھائے کے صحابی آخری بار مدینہ متورہ میں حضرت ابو بکر چھے تشریف اائے ، رسول پاکھائے جماعت کروارہے ہیں۔

(اس پر پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری نے کہا کہ میں نے جب مولا تارشید
احمد کی عبارت پڑھی آپ نے نہیں پڑھنے دی اس پر حضرت نے فرمایا)
دہ عبارت تھی بیر ترجمہ ہے، ترجمہ تو بچھے بھی کرنے کا حق ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول
استالیہ جماعت کروارہے ہیں اور آپ تالیہ رکوع میں چلے گئے، سارے صحابہ بھی رکوع میں
چلے گئے۔ حضرت ابو بکر میں ابھی صف ہے دور ہیں، انہوں نے وہیں ہے رکوع کر لیا کہ میری

(١). واما محمد بن حنبل فقال معنى قول النبى النبى المنطقة لا صلواة لمن لم المارا بفاتحة الكتاب اذا كان وحده . (ترمذى ص ا ك)

رکعت ندرہ جائے۔اب جو پیچھے ہے رکوع کرتا ہے دہ فاتحہ پڑھتا ہے؟ <sup>(۱)</sup>۔

ای بخاری میں میہ جماعت والی حدیث تھی یانہیں؟ پروفیسر صاحب کو جماعت والی حدیث پیش کرنی جا ہے ، بخاری شریف ہے دھو کہ ہور ہاہے۔ اور ہم انشاء اللہ بید دھو کہ ہیں ہونے ویں گے۔ نیالیے ہی ہے جیسے انگ آ دی قر آن سے وہ آیت نہ سنائے ،جس میں ہے ماں ہے نكاح حرام ب، بهن عنكاح حرام ب، يآيت توندسنائ اورو وآيت پر هے،

فانكحوا ما طاب لكم من النساء.

اور کے ماعام ہےاور پر وفیسر صاحب سے پوچھو کہ مال عورت ہے یانہیں۔؟ وہ کہے کہ قرآن سے ثابت ہو گیا کہ ماں سے نکاح جائز ہے، خالہ عورت ہوتی ہے یانبیں؟ اور کیے کہ قرآن میں ماعام ہے خالہ کے ساتھ ڈکاح جائز ، بہن کے ساتھ ڈکاح جائز۔ میں خدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں پیقر آن کے ساتھ دھوکہ ہے یانہیں؟ میں نے جماعت کی نماز کی حدیث پڑھی اور اس کا ترجمهامام جماعت غرباءالل حدیث ہے بیش کیا بیای طرح دھوکہ کرتے ہیں۔

اب بخاری کی کوئی حدیث پیش کرے کہ کھاؤ جو جاہو۔ اور کھے کہ خنز پر کھانا بھی جائز

(١). حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم ثنا سعيد بن أبي عروبه عن ذياد الاعلم ثنا الحسن ان ابابكرة حدث انه دخل المسجد ونبي الله المنطب واكع قال فركعت دون الصف فقال النبي المنظم وادك الله حرصا ولا تعد (ابوداؤد ص۲۰۱)

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن الاعلم وهو ذياد عن الحسن عن ابى بكرة انه انتهى الى النبى النبي المستقطية وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذالك للنبي مُنْ فقال ذادك الله حرصا ولا تعد. (بخاري

Best Urdu Books

ہ۔ ۔ رود کھانا بھی جائز ہے،اورلوگوں ہے پوچھے کے صدیث سیح ہے یانہیں؟ یہ بتاؤ حدیث سیح ہ یانہیں؟ حدیث توضیح ہے، کہ جو جا ہو کھا ؤ کیکن اس کا بیہ مطلب غلط ہے کہ جو جا ہو کھا ؤ ،خنزیر الماؤ ، مود کھاؤ ، بیرحدیث بھی ہے۔ اتنابز ادھوکہ بیر بخاری شریف کے ساتھ کرر ہاہے۔

اب و میکھتے پر وفیسر صاحب نے بیرحدیث پڑھی تھی لا صلوة لمن لم يقو أ بفاتحة الكساب خيلف الامام. يركماب القرأت يحقى مين ب- بيره وحديث بجوعا فظ عبدالقادر ں پڑی نے چارجگہ میرے سامنے پیش کی ،آج تک وہ اس کی سند کے راویوں کو ثفتہ ثابت نہیں کر کے۔ حافظ عبداللہ صاحب اس کے راویوں کو اساء الرجال کی کتابوں سے تقہ ثابت کرلیں میں

اب دیکھتے ہیں 2 ہے اس کتاب میں آ محص ۹۳ پرانہوں نے آیت کا شان نزول ا ان کیا جار صحابہ اور ہائیس تابعین ہے۔ تو کتاب دالے نے ٹابت کردیا کہ بیساری حدیثیں اس ا ہے ہے منسوخ ہوگئیں۔ قیامت تک پروفیسرصاحب اس حدیث کو پیچے ثابت نہیں کر سکتے ۔ کیکن

نہ خنجر اٹھے گا نہ تکوار ان سے یے بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

دوسرادهوكدكيادياكة كاس آيت كي تفسير جار صحابدادر بائيس تابعين سے جس سے ا بلا کدا گر میں جھے بھی ہوتی تو آیت ہے پہلے کی ہے، میں پہلے بھی میا کہ چکا ہوں کدایسادھو کہ جائز الیں کہ متعدی آیتوں کو پیش کرنا اور اس ہے منع کی روایتوں کو پیش ندکرنا کیا ہے ایمانداری ہے؟ ایت المقدس کی طرف منه کر کے نماز پڑھنے کی روایتوں کو پیش کرنا اور بیت اللہ والی روایتوں کو ا یا اکیابیا ایمانداری ہے؟۔ تماز میں یا تیں منع ہوجانے کے بعد نماز میں باتیں کرنے کی حدیثیں ساناادرآ پکوکہنا کہائی پڑھمل کرویہ دھوکہ ہے یا جہیں؟ ۔اسی طرح کا دھوکہ پروفیسرصا حب نے ال كتاب كيماته كيااوراس كتاب من صفحة الاردايت موجود ب،عن ابسي هويرة قال الل د سول الله عليه مخترت ابو ہر پر مظافر ماتے ہیں من صلی صلوۃ جس نے نماز پڑھی

پروفیسر عبدالله بهاولپوری.

صحالی ایک حدیث بیان کرتا ہے اس کے بغداس کاعمل کیا ہے؟ اس سے حدیث کے معنی متعین نہیں ہوجائے گا؟ اب حضرت عبادہ بن صامتﷺ کا اپنا ند ہب ہے بیدکھا ہے کہ جب حضرت عبادہ بن صامت ﷺ نے ایسانہیں کیا توقطعی بات ہے کہوہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے | تھے۔اور جہری نمازوں میں بھی وہ پڑھتے تھے اب یہ کہتے ہیں کہ پیہ طے شدہ بات ہے۔ آپ ان ے یہ بوچیس کرعبادہ بن صامت ﷺ کا ندہب کیا ہے؟ امام کے پیچھے پڑھنے کا ہے یانہیں۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كاروى.

یہ پوچیس کہ عبادہ بن صامت ﷺ امام کے پیچھےاو کچی آوازے پڑھتے تھے یا آہتہ؟ وہ او کچی پڑھتے تھے۔ بیالکھ دیں کہ آج کے بعد ہمارا مذہب او نچا پڑھنے کا ہے۔اب دیکھیں کہ مبادہ ﷺ کے مذہب پران کا بھی عمل نہیں۔

پروفيسر عبدالله بهاولپوري.

عبادہ بن صامتﷺ کا میرند ہب ہے، کہ دہ امام کے بیچھے قر اُت کرتے تھے، جوان کا لمرہب بالكل غلط ہے، او نجى كرنے كاوہ ہم نہيں ليتے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كازوى

یه دیکھئے کہ حضرت عبادہ بن صامت ﷺ کویڈ ہیں مانتے پیلکھ دیں کہان کی نماز خلاف سنت تھی یا بیآج ہے او کچی آوازے فاتحہ پڑھا کریں گے۔

پروفیسر عبدالله بهاولپوری.

میں آ پ کویہ کہدر ہاہوں کہ عبادہ بن صامت ﷺ کا ند ہب کیا ہے؟ ان کا ند ہب ہےامام کے پیچھے پڑھنا۔ فلم يقرأ بام الكتاب ليكن قاتخ بين برهي، فهي خداج وه نماز ناقص ب، الا ان يكون خلف الاهام الرامام كے پیچھے بوتو ہوجائے گی۔

118

کیامه کاصفحه دالی حدیث پروفیسر صاحب کونظرنہیں آئی۔ای طرح صفحه ۲ کا پرحدیث موجود ہے عس جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ ﷺ كماللہ كن بي الله عن اللہ على اللہ عن اللہ عن اللہ اللہ عن الله عن اللہ عن الم عن اللہ میں دھوکہ بتار ہاہوں کہاں صفحے ہے آ گے نہیں پڑھا، یہا یک عظیم دھوکہ ہے آپ اندازہ لگا کمیں کیا انہیں بیحدیثیں نظر نہیں آئیں۔

إپروفيسر عبدالله بهاولپوري

میں نے حدیث پڑھی تھی اس پرانہوں نے کہا کہاس کاراوی سفیان کی کہتا ہے لے۔ يه صلى و حده اب ديكيس فرمان ني ﷺ كا ہے،اس كى تشريخ نه صحابي بيان كرے، نه تا بعي بلكه بعد والابیان کرے۔اب میہ ہے کہ صحافی ہے پوچھا جائے گا کہ میکس کے لئے ہے؟ یا بعد والا راوی بتائے گا کہ بیکس بارے میں ہے؟ اب بتا کیں کہ صحابی کا کہنا معتبر ہوگا یا بعد والے کا کہنا معتبر ہوگا؟۔ آپ بیدد بکھیں کہ صحالی کا کہنا معتبر ہوگا یا بعد والے راوی کا کہنا معتبر ہوگا۔ آپ اس بات كافيصله كريں \_صحابي معتبر ہوگا \_

بدا بوعبدالله امام بخاری کے استاد ہیں ،ان کے استاد ہیں حضرت سفیان ان کے استاد ہیں ز ہرگ ، زہری کے استاد ہیں محمود بن رہے تا بعی ۔ حضرت عبادہ پھی صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ بیر بات حضور مثلیقی نے بیان فرمائی۔اب دیکھئے کہ صحابی کا کہنا معتبر ہے یا بعد والے کا کہنا معتبر ہے۔ دونوک فیصلہ کہ صحابی کا کہنا معتبر ہوگا یا بعد والے راوی کا کہنا معتبر ہوگا۔امام کے بیجھے مقتدی قر اُت کرے یانہ کرے۔ بیان سے بوچھیں ابھی بوچھیں۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كازوي.

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ نے بھی یہ بیں کہا کہ جو فاتحہ امام کے بیچھے نہیں پڑھتااس کی نمازنہیں ہوتی ۔ایک بھی سیجے سند سے بیٹا بت نہیں کرسکتا۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب او كازوى

یبال ککھا ہوا ہے، قسو اُ بھا جھو اُ خلف الامام پھرامام مالک مدینے کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ابوقعیم و بہب بن کیمانؓ نے بیاعدیث سنائی،

ان سمع جابر بن عبدالله على يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصل الا وراء الامام.

جس نے نماز پڑھی اس نے فاتح نہیں پڑھی اس کی تماز نہیں ہو گی۔

الاوراء الامام

مگریہ کہ امام کے پیچھے ہور

یہ صحابہ کی حدیث ہے۔ اور اس کے کسی راوی پر اعتر اض نہیں۔ (۱)

عبدالله بهاولپوري.

امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اہل علم کاعمل حدیث عبادہ ﷺ پر ہے امام مالک کاعمل بھی اس پر ہے۔امام شافعی کاعمل بھی اس پر ہے،امام احد کاعمل بھی اس پر ہے، یسوو ن السقسو أت خلف الا حام بیرسارے قرأت خلف الامام کے قائل ہیں۔

حضرت او کاڑوی۔

الحمد لله و كفى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

بیلوگ صحابہ پرآئے تھے، پھرجس صحابی کو پیش کیا اسے خود ہی جھوڑ گئے۔ بلکہ انھوں نے یہاں تک کہا ہے کہ صحابہ کونہیں لینا ،سنت کولیما ہے۔اس کا مطلب ہے کہ صحابہ سنت کونہیں مانے

(١). موطاء امام مالک ص٢٢.

انا لله وانا اليه راجعون.

حاجی صاحب سید تیکھیں۔

عن جابر عن النبي الشيئة كل صلوة لا يقرأ فيه بام

القران

ہروہ نمازجس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے فہی حداج وہ ناتھ ہے الا ان تدکون وراء الا مام اللہ کے بی اللہ فرمار ہے ہیں۔ یہ غنی ابن قدامہ موجودہ سعودی حکومت کی شائع کی ہوئی آتاب او گوں کو میہ کہتے ہیں کہ دہ ہمارے ندہب کے ہیں۔ مغنی ابن قدامہ میں انھوں نے اسکو استدلال میں چیش کیا ہے۔ اور جوروایت انھوں نے اب ترندی سے پڑھی ہے اس پراان کا فیصلہ کیا ہے؟ ان کا فیصلہ ہے ہے کہ اس کا راوی ابن اسحاق ہے ، میروایت ضعیف ہے۔

نمبر۲.

جس طرح اس نے بخاری ہے دھو کہ کیا تھا ای طرح ترندی ہے دھو کہ کیا ہے۔ یہ دوایت تؤیز ھی کیکن اس ہے اگلی روایت ہے عن ابسی ھو پو ہ محضرت ابوھریر قافر ماتے ہیں کہ روایت تؤیز ھی کیکن اس ہے اگلی روایت ہے عن ابسی ھو پو ہ محضرت ابوھریر قافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ نماز سے فارغ ہوئے اور فر مایا کیا کوئی اب بھی میرے بیچھے پڑھتا ہے۔ (۱)۔

(۱). حدثنا الانصارى نا معن نا مالك عن ابن شهاب عن ابن اكيمه الليشى عن ابني هريرة ان رسول الله المنافقة انصرف من صلوة جهر فيها بالقرأة فقال هل قرأ معى احد منكم انفا فقال رجل نعم يا رسول الله المنافقة قال انى اقول سالى انازع القرآن قال فانتهى الناس عن القرأة مع رسول الله المنافقة فيما يجهر فيه وسول الله المنافقة من الصلوت بالقرأت حين سمعوا ذالك من رسول الله المنافقة النافقة المنافقة المنا

اں ان اللہ الاجفی من الحمیو کروہ گدھے ہے بھی زیادہ جفائش ہے۔ بیای کتاب القرأة میں ہے۔ بیای کتاب القرأة میں ہے جس کوآپ نے سب ہے پہلے ہوئے شوق ہے پیش کیا تھا اندازہ لگا کمیں کیا پروفیسر صاحب کو از لدی کی دوسری حدیث پیش کرنی چاہئے تھی یانہیں؟ امام ترفدی اس بات پر باب ختم کرتے ہیں اللہ اللہ حدیث حسن صحیح ، جہال ترفدی نے بات ختم کی ہے جمیس وہاں بات کرنی چاہئے۔ الہوں نے ترفدی ہے کیوں دھوکہ کیا؟ ترفدی تو اس پر باب ختم کردہے ہیں کہ امام کے بیچھے نہ الہوں نے ترفدی ہے کیوں دھوکہ کیا؟ ترفدی تو اس پر باب ختم کردہے ہیں کہ امام کے بیچھے نہ الہوں ا

حضرت جابر ﷺ کی روایت پیش کی ہے انہوں نے اس روایت کو کیوں پیش نہیں کیا۔اتنا برا دھو کہ ، میں نے مناظر سے میں کہیں نہیں دیکھا۔

(جب غیرمقلدین نے اپی شکست دیکھی تو انہوں نے شور مجانا شروع کر دیا تا کہ مناظرہ فتم ہوجائے۔ بوی مشکل سے شور پر قابو پایا گیا تو پھر حضرت رئیس المناظرینؓ نے فرمایا)

میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی تھی اوراس کا شان نزول صحابہ اور تا بعین سے ثابت کیا کہ بیقر آت خلف الا مام کے ہارے میں نازل ہوئی ہے، اور میں نے غیر مقلدین سے مطالبہ کیا کہ کی ایک صحابی کا قول ثابت کردیں کراس نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کے ہارے عبداللہ بن معفل کے کہا ہو کہ تم نے بات غلط کی ہے۔ بیآ بیت قرات طلف الا مام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ کیا میرا بیہ مطالبہ پروفیسر صاحب نے بورا کیا ہے؟ طلف الا مام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ کیا میرا بیہ مطالبہ پروفیسر صاحب نے بورا کیا ہے؟ طلف الا مام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ کیا میرا بیہ مطالبہ پروفیسر صاحب نے بورا کیا ہے؟

چھتوی صاحب بھی بورانہیں کر سکتے۔

(اس پرچھتوی صاحب بڑے تلملائے کہ پروفیسر کے سر پرچڑھا ہوا قرض میں کیوں اتاروں، چنانچے چھتوی صاحب نے کھڑے ہوتے ہی اس سے فرار اختیار کیا ، تو عوام کی لعن طعن دیکھے کر بیاعتراض داغ دیا کہ اس آیت سے حنفیوں نے مطلب ہے کہ منع ہو چکی تھی اور بھری ہوئی معجد میں سے صرف ایک آ دمی پیچھے پڑھنے والا نکلا۔ صرف ایک آ دمی ۔ وہ نیا آ دمی تھاوہ نکلاتو حضور علیقے نے فرمایا۔

122

اني اقِول ما لي انازع القرآن.

(۱). قبال منحمد الخبرنا داؤد بن قيس الفراء الخبرنا محمد بن عجلان ان عسر بن الخطاب قال ليت في فم الذي يقرأ خلف الامام حجراً (موطا امام محمد ص ۱۰۲)

(۲). قبال مسحمد اخبرنا داؤد بن قيس الفراء المدنى اخبرنى بعض ولد سعد بن ابى وقاص انه ذكر له ان سعداً قال ودت ان الذى يقرأ خلف الامام فى فيه جموة. (مُوطا امام محمد ص ١٠١)

#### رئيس المناظرين.

الحمد الله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

انہوں نے قرآن پاک چھوڑا، نی پاک تھائے کوچھوڑا، اب صحابی پر بات آگئ۔اس میں انہوں نے قرآن پاک چھوڑا، نی پاک تھا۔ کی بات اتن ہے کہ ایک شخص اچھی طرح سجدہ نہیں کرتا تھا، حضرت عبادہ بن صامت ﷺ نے ایک بات اتن ہے کہ ایک شخص انہی طرح سے دونکہ اکیلانماز پڑھ دہاتھا تو اسے بیفر مایا کہ جب تو ایا م کے بیچھے ہوتو دل میں پڑھا کر، قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے،

تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك.

اباس میں دل والی بات کے لئے فسی نفسسی کالفظ بولا جارہاہے، دیکھیں ایک دل ب، ایک ہے دل میں پڑھنا، ایک ہے زبان سے پڑھنا۔

اس کومثال سے بیجھیں کہ بیسا نے کیلنڈرلگا ہوا ہے اس پرلگا ہوا ہے ۱۹۸۲ء اگرآپ نماز
اس نے بان سے بڑھ لیس تو نمازٹوٹ جائے گی یانہیں؟ (ٹوٹ جائے گی) دل میں پڑھ لیا تو
ا نے گی؟ (نہیں) ۔ بیباں بھی بہی ہے کہ دل میں پڑھ لے، نہ کہ ذبان ہے۔ پھر دل میں جو چیز
اواس پر بھی کلام کا اطلاق ہوتا ہے، ان المسکلام لمفسی الفواد . پھرد کچھوصحابہ بی کریم ہوئے گی اور عرض کیا کہ حضرت نماز میں ہمارے دل میں ایسے ایسے خیالات
اتے ہیں جواگر زبان پر لے آئیس تو ہمیں جبنم کا انگارہ بنتا پستد ہے، لیکن وہ با تیس ذبان پر لائی اسے ایسے دیان پر لائی اس وہ کلام آچکا ہے لیکن زبان پر نہیں لائے۔ یہاں بھی دل کا مسئلہ ہے۔

(۱). عن ابن عباس ان النبى المستحدث و رجل فقال انى احدث نفسى الشهد لان اكون حمدة احب الى من ان اتكلم به قال الحمد الله الذى و د امره الى الوسوة رواه ابو داؤد (مشكوة ص ۱)

استدلال نہیں کیا۔اس پررئیس المناظرینؓ نے چھوی صاحب کوآڑے ہاتھوں لے کر فرمایا )

124

چھتوی صاحب پہلے بید کھے دو کہ میں بیہ بات نبی پاک خلیفی سے ٹابت نبیں کرسکتا، صحابہ سے ٹابت نہیں کرسکتا، تابعین سے ٹابت نہیں کرسکتا، تو پھر فقہ پر آ جانا۔ ہم وہیں میدان لگالیں گے۔ گویا کہ مولا ناصاحب زبان حال سے کہ درہے تھے۔

> وہ اور ہی ہوں گے جو ہیں ان کی جفائیں بے کل ہم کسی کا غمزہ بے جا اٹھایا نہیں کرتے

انہوں نے اعتراض کیا کہتمہارے احناف نے اس آیت سے استدلال نہیں کیا اس پر حضرت نے فرمایا کہ ذمیں کیا اس پر حضرت نے فرمایا کہ نصب الرابیہ حقیوں کی کتاب ہے، اس نے بھی استدلال فرمایا ہے۔ اس پر فیسر صاحب اپنا سامنہ لے کررہ گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ اور عصر حنفیوں پر آ رہا ہے۔

جب حضرت نے بیہ بات کی تو پر وفیسر صاحب بھرآ گے بود ھے، تو لوگوں نے کہا ایک آ دی متعین کرو سے کیا ہے کہ بھی پر وفیسر صاحب آگے بودھ آتے ہیں، بھی چھتوی صاحب لوگ اس بات کا مشاہدہ اپنی آ تھوں سے کررہ ہے تھے۔ کہ بید دونوں خضرات غیر مقلدیت کی مردہ لاش کو باری باری کندھاد سے رہے ہیں، لوگوں نے مشکل آکر پوچھا کہ بیہ بتا و تمہاری طرف سے مناظر کون ہے تو پر وفیسر صاحب نے کہا مناظر میں ہوں۔ اس برعوام نے حاجی صاحب جو کہ مناظر میں ہوں، تو آپ بھتوی مناظر میں ہوں، تو آپ بھتوی صاحب کو بیچھے کردیا گیا تب جا کر خدا خدا کر صاحب کو بیچھے کردیا گیا تب جا کر خدا خدا کر کے شور تھا تو رکھی المناظرین کا بیان شروع ہوا آپ نے قرمایا۔

ننصره

یہاں پہنچ کرمناظرہ ختم ہوگیا،آپ حضرات پریہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگئ ہوگ المیر مقلد مناظر پر وفیسر عبداللہ بہاولیوری دلاک پیش کرنے ہے کس قدر عاجز رہا۔ حدیث ہے اللہ دسوکہ کیا ہے، ترفدی کی پہلی حدیث پڑھی ووسری چھوڑ دی۔ فقہ ہے بھی دھوکہ کیا کہ آدھی المارت پڑھی بقیدآ دھی چھوڑ دی۔

اتی خیانتوں کے باوجود پر دفیسر صاحب ایسے عاجز ہوئے کہ چھوی صاحب کو آگے کیا الم لیرت نے جوش ماراتو چھوی صاحب کو چیچے کر کے آگے ہوئے ہے۔ کیا کا داؤنہ چلا سکے عوام اللہ اس اللہ اللہ من المنسم سس ہوگئی کہ غیر مقلدین کے پاس سوائے دھو کہ اور فراڈ کے پیچنیس المام المتحکمین ، وکیل احناف ، حضرت مولانا محمد الین المام المتحکمین ، وکیل احناف ، حضرت مولانا محمد الین المام المتحکمین ، وکیل احناف ، حضرت مولانا محمد اللہ بن المام المتحکمین ، وکیل احناف ، حضرت عبد اللہ بن المام المتحکمین ، وکیل احناف ، حضرت عبد اللہ بن المام المتحکمین ، وکیل احتاف ، حضرت عبد اللہ بن المام اللہ بن اللہ بن المام اللہ بن اللہ

إسرال الجنة والتعوذ من النار فخل به.

ترجمد اور سخسن ہے احتیاط کے طور پرجیبا کدامام محد سے روایت کیا گیا ہے۔ اور مکروہ امام ابو حقید اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس لئے کداس میں وعید ہے وہ سے اور خاموش امام ابو یوسف کے نزدیک اس لئے کداس میں وعید ہے وہ سے اور خاموش کے اگر چدامام ترغیب و ترجیب کی آیت ہی کیوں نہ پڑھے اس لئے کہ سننا اور چپ رہنا تص کی اس کے فرض ہے اور قر اُت اور جنت کا سوال اور چہنم سے پناہ ما نگنا یہ تمام چیزیں اس میں خلل اللہ والی ہیں۔

(هداییشا•۱)

آپزبان کالفظ دکھاؤ،۔ای طرح بخاری میں اذا طبلق فی نفسہ۔(۱)۔اگر کوئی دل میں بیوی گوطلاق دے دے، زبان سے ندد ہے تو طلاق نہیں ہوگی۔

اں پر چھتوی صاحب اور پر وفیسر صاحب نے فر مایا امام محمد اس کو سخسے ہیں۔
اس پر حضرت نے فر مایا یہ محتماب السحیحة علی اهل المعدینة امام محمد کی اپنی کتاب
ہے۔ اور بیان کے مناظرے کی کتاب ہے، اور بیہ بات بھی یا در کھو کہ سب سے پہلے عدیث کے
مناظرے کی کتاب احناف نے لکھی ہے۔ اس میں احادیث پیش کر کے ان کا جواب دیا ہے، اس
میں با قاعدہ باب با عدحاہے کہ جب امام آہتہ پڑھے تو اس وقت بھی چیھے نہیں پڑھنا جو پڑھتا

امام محدی اپنی کتاب میں بدلکھا ہوا ہے، پھراور حدایہ میں جو بدلکھا گیا ہے، آگے اس کی تر دید ہے کہ پڑھے گیا ہے، آگے اس کی تر دید ہے کہ پڑھنے پروعید آئی ہے۔ (۱)۔ انہوں نے ہدایہ کی عبارت چھوڑی ہے، میں کہتا ہوں کہا جوں کہا جات ہوں کہ کہتا ہوں کہا جات ہوں کہ کہتا ہوں کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کہ کہتا ہوں کا کہتا ہوں کا کہتا ہوں کا کہتا ہوں کہتا ہوں ک

اور بیہ جوروایت میں نے پیش کی تھی بیہ مغنی این قد امد موجود وسعودی حکومت کی شائع کی ہوئی کتاب اس میں بھی پیش کی گئی ہے۔

(۱) ـ حدثنا مسلم بن ابراهیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن فراد قاده عن الله قاده عن الله قاده عن فراد قد الله قد

(۲). حداييك إورئ عارت بيت ويستحن على سبيل الاحتياط فيما يروئ
 عن محمد ويكره عندهما لما فيه من الوعيد ويستمع وينصت وان قرأ الامام
 آية الترغيب والترهيب لان الاستماع والانصات فرض بالنص والقرأت





روئيدا دمناظره كوباك مناظر اهل سنت والجماعت المجال المحال ا

روي حياجيجي

موضوع مناظره



128 حضرت عبدالله بن مغفل ﷺ، حضرت ابوالعاليه ﷺ، حضرت مجامِدٌ، امام زبريٌّ، حضرت عطاءً ہے پیش فرمائی ۔اوراس بات پر اجماع پیش کیا کہ مغنی ابن قدامہ میں لکھا ہوا ہے کہ جوامام کے پیچھے جهری نماز میں قر اُت نہ کرے اس کی نماز ہوجاتی ہے۔ پروفیسرصاحب ہے حضرت رئیس المناظرینؓ نے مطالبہ کیا کہ کوئی ایک حوالہ دیں کہ

جب ان صحابہ یا تا بعین نے مینسیر بیان کی تو کسی ایک آ دمی نے اٹھ کران پراعتراض کیا ہو۔ پر وفیسرصاحب پورے مناظرے میں رئیس المناظرینؓ کے ان لاجواب دلائل کا جواب دینے کی بجائے صنم بکم کامصداق بنے ہوئے اپنی ڈگر پر بی طلتے رہے عوام پر سے بات واضح ہوگئی اورخود مناظرہ کروانے والے حاجی صاحب کے دل میں بھی ندہب اہل سنت والجماعت احناف کی حقانیت رہے بس گئی اور ضدی حضرات کے علاوہ باقی تمام حضرات کے دل خوشی ہے یاغ باغ ہو گئے اور وہ حق کی فتح کی خوشی دل میں بسائے ہوئے اپنے گھروں کولوئے۔

فلله الحمد على ذالك.



www.besturdubooks.wordpress.com

# بسم الله الرحمن الرحيم مناظره كوهات

رجاء الحق و ذهق الباطل ان الباطل کان ذهو قاً ﴾
الفير مقلدين اگرچه تمام آئمه اربعه کومشرک اور بدئتی کيتے جيں ليکن سعوديہ سے حنبل الله ين کويہ لوگ ان الماحة من الرجم تمام آئمه اربعہ کومشرک اور بدئتی کيتے جيں ليکن سعوديہ سے بل الله ين کويہ لوگ اپنا حاجت روا، اور مشکل کشا جھتے جيں ۔ اور ان کے صدقات اور خيرات کے بل الله ين کويہ لوگ اپنا حاجت روا، اور مشکل کشا جھتے جيں ۔ اور ان کے صدقات اور خيرات کے بل الله ين کويہ لوگ ہے۔

سعودی عرب کے حنبلی مقلدین تقلید شخصی کو داجب قرار دیتے ہیں۔ایک مجلس کی تین الله ان کو تین قرار دیتے ہیں۔ ہیں رکعت تراوح پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ امام کے پیچھے جہری المالہ ان میں فاتحہ پڑھنے والوں کی نماز کو باطل قرار دیتے ہیں۔

(المغنى ابن قدامه)

بلكه جرى نمازوں ميں فاتحه يڑھنے والے مقتدى كوگدها كہتے ہيں۔

( فآوڭ ابن تيميه)

رکوع کی رفع پدین نہ کہنے والوں ، آ ہتہ آ بین کہنے والوں ،اور زیرناف ہاتھ ہاندھ کر الار پڑھنے والوں کی نماز کو وہ ہرگز باطل نہیں کہتے۔انہوں نے جھی فقہ حنفی کومن گھڑت یا خرافات کا

132

پلندہ نہیں کہا۔ ہاں مولوی ثناء اللہ غیر مقلد کواس سعودی حکومت نے گمراہ اور گمراہ کنندہ قرارہ ہا

(٢) غير مقلدين نے غير ملكي سرمائے كى شه بركراچى سے بشاور تك فرقه واديت كى آ گ بھڑ کا رکھی ہے، تمام محدثین اولیاءاللہ اور فقہاء کومشرک اور بے نماز کہا جار ہا ہے۔ تحریر وتقریم میں چیلنج بازیاں شروع کردیں ، ان کی اس اشتعال انگیزی اور نفرت انگیز چیلنج بازیوں سے تک آ کرکوہاٹ کے اہل سنت والجماعت نوجوانوں نے ان کے مناظرے کا چیلنج قبول کرلیااور تاریخ

#### (۳)موضوع مناظره

چونکہ اسلام میں نماز سب سے اہم عبادت ہے، ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ہم کہتے ہیں کہ اچھا مکمل نماز کا طریقہ قرآن سے دکھا دو۔جب، نہیں دکھا کیتے تو ان کا جھوٹا ہونا بالکل واضح ہوجا تا ہے۔

ای طرح تم لوگ جونمام امت کو بے نماز ، بے نماز کہتے ہوا در دعویٰ کرتے ہو کہ ہاری نماز كا ہر ہرمسئلہ حدیث سیجے ،صریح ،مرفوع ،غیر مجروح ،غیر معارض قطعی الثبوت ،صریح الد لالت سے ثابت ہے۔ تو آ یئ اپی نماز کی شرائط،ارکان واجبات، منتیں، مستحبات، مباحات، مكرومات ،اورمفسدات اورنماز ميں پيش آنے والے تمام مسائل مذكورہ شرا نَظ كے مطابق حديث ے ثابت کردیں۔ غیر مقلداس پر آمادہ ہو گئے۔

(س) مکمل نماز کاموضوع طے ہوجانے کے بعد مولوی معراج محمد غیر مقلد خطیب کوہائ نے، حافظ عبدالقادر روپڑی، مولانا شمشادسلفی، مولانا خالد گرجاتھی وغیر ہم سے استمد ادکرنا شروع کردیا :اوران کومشکل کشائی کے لئے بکارا

# (۵) غیر مقلدین کی پهلی شکست.

جنانچہ ندکورہ حضرات کو ہاٹ کے غیرمقلدوں کے امام اور پیشوا بن کر بلکہ جاجت روااور

مشکل کشابن کر کوہائ پہنچے تو خوب شہرت دی گئی کہ پنجاب سے ہمارے شیر آئے ہیں۔ان شیروں نے جب دیکھا کہ موضوع مکمل نماز ہے تو بیلوگ جودن رات کہا کرتے تھے کہ حفیوں کی نماز نہیں ہوتی، فرمانے کگے کہ ہمیں اپنی نماز نہیں آتی ، کیوں کہ ہم اپنی نماز بہ تفصیل بالاشرائط ندکورہ ہر ہرمسکلہ حدیث ہے ہرگز ثابت نہیں کر سکتے۔

كوماث كے غير مقلدين اب ايسے مايوس تھے۔

جیسے کسی کا خدا نہ ہو

اب ان شیروں نے یو جھا کہ احتاف کی طرف ہے سائل مناظر کون ہے، جوہم ہے ایک ا بک مسئلہ کا سوال کر کے بشرا نظ ندکورہ اُحادیث کا مطالبہ کرے گا۔ جیضر ت مولا نامحمد امین صفدر صاحب کانام سناتواس شیراقکن کانام سنتے ہی بیشیردم دباکرکو ہائے ہے بھا گے اور پہلاسانس جہلم

غیرمقلدین کے روپڑی شیر کو یادتھا کہ کڑ والاضلع فیصل آباد میں تو میں شرا لط نماز بھی صحاح ستہ سے ندد کھا سکا تھا اور اپنے بیگانے مجھے دھتکارر ہے تھے۔ آخریا پولیسس المدد الغیاث کاوظیفہ پڑھتے ہوئے وہاں سے بھا گاتھا۔اورلوگ جان گئے تھے کہ بیشیر کی کھال میں کوئی اور ہی ہے۔ میان کی پہلی تکست تھی۔

(١) جب شیروں کو بھا گئے دیکھا تو ہاتی غیرمقلدوں کے دل دہل گئے کیوں۔ جن کی بہار پیہ ہو ان کی خزاں نہ پوچھ

اب غیرمقلدین نے پنجاب کی بجائے پیٹاورکواپنا کعبہ حاجات بنایا،اوررب عزیز کوچھوڑ كرعيدالعزيز كومشكل كشائي تے لئے يكارا۔وہ مولانا اوكاڑوى صاحبٌ سے نا آشنا تھا۔اس لئے مستی شہرت حاصل کرنے کے لئے آگیا۔

مگریہاں آ کردیکھا کہ غیرمقلدین کے چہروں پر مابوی کی سیابی چھائی ہوئی ہے ، پیس لگ رہے ہیں، شیر بھاگ بچے ہیں تو پورے ملک میں اختلافات کی آگ بھڑ کانے والوں نے

فتو عات صفدر ( جلدسوم )

أة مات صفدر (جلدسوم) 135

الرائط اور كتاب وسنت سے ان كے دلائل بيان فرمائے ،اور غير مقلدين كى معتبر كتابوں سے ثابت اردیا که غیرمقلدین کے نزد میک مادر زاد نظیجی بلاعذر نماز جائز ہے۔ اورجسم لباس اور مکان پراجاست لیپ کربھی نماز جائز ہے۔

نٹ بال کھیلنا ہوتو نماز قبل از وفت بھی جائز ہے۔ اور غیر مقلدین کے نہ ہب میں منی اک، شراب باک، خون، مردار، خنزیر پاک، پیشاب ہرحلال جانور کا بلکہ ایک قول میں کتے اور ملزر کا بیشاب بھی پاک ہے۔

الغرض غیرمقلدین کی کتابوں سے یا کی اور نا یا کی کے مسائل بیان فرمائے۔ کیونکہ ان پر المال كادار دمدار ہے۔غیرمقلدین اپنی كتابوں كا گندین س كر پریشان ہے۔

غير مقلد مناظر نے اہل سنت مناظر كاايك بھى حواله غلط ثابت نہيں كيا۔ ہاں اٹھكر بيا علان ارديا كهربيسب كتابين غلط اور باطل بين ليعني الل حديث كيمنام علاء اليينه دعوي عمل بالحديث اں ہموئے ہیں۔ان کی کتابیں قرآن وحدیث کے خلاف ہیں۔اور انہوں نے قرآن حدیث کی واللت جہالت ہے کی ہے۔

مناظرابل سنت نے بتایا کہ دیکھوغیر مقلدین نے اپنے تمام علماء کو کتاب وسنت سے بال بلكة قرآن وسنت كامخالف مان ليا ـ اورآ تخضرت الله كي اس پيشين گوئي كا مصداق معلوم الالا كه جوآ تخضرت عليه في في الما فقا كه آخرى زمانه ميں لوگ جاہلوں كواپنادى پيشوا مان ليس ۔ دہ بغیرعلم کے فتویٰ دیں گے ،خود گمراہ ہوں گے اورلوگوں کو گمراہ کریں گے۔

عبدالعزيز نورستانی نے اپنے تمام علماء کی کتابوں کو گمراہ کن قرار دے کراپنے فرقے کے کراہ ہونے پرمہرتصدیق نگادی ہے۔ پیغیرمقلدین کی چھٹی شکست تھی۔

(۱۱) اب عبدالعزیز نورستانی نے اپنے عوام کے آنسوخٹک کرنے کے لئے پیرکہنا شروع الاكسحاح سته ماري كتابين بين-

الل سنت والجماعت مناظر نے کہااس دعویٰ کا ثبوت پیش کرو۔ عجیب بات ہے کہ مولوی

ا ہے گھرے باہر نگلنے سے انکار کردیا۔ اہل سنت نوجوانوں نے کہا جب تم لوگوں نے پاکستان کی گلی کلی میں چیلنے بازی کر کے ملک کے امن کو ہر باد کرر کھا ہے تو اب باہر نکلولیکن زیمن جنبد نہ جنبد گل محد

وہ ہنوقر یظہ کی طرح اپنے گھرول میں محصور ہو گئے ، بیان کی دوسری فٹکست تھی۔ (۷) جس طرح مسلمانوں نے بنوقریظہ کا محاصرہ وہاں پہنچ کر کیا تھا۔اب بھی اہل سنت والجماعت نے ان کے گھر میں جا کر مولوی عبدالعزیز وغیرہ کا گھیراؤ کر لیا۔ اور مناظر اہل سنت والجماعت نے کہا کہ مدی پہلی تقریر میں اپنا وعویٰ بیان کرے اور اس کے مفردات کی تشریح کرے، گرمولوی عبدالعزیز پرسکته طاری تھا۔اس میں اپنادعویٰ بیان کرنے کی بھی سکت نتھی۔ بیا غیرمقلدین کی تیسری فنکست بھی۔

(٨) جب مناظر اہل سنت والجماعت نے دیکھا کہ مدی فرار ہور ہاہے تو سائلانہ تقریر شروع کردی۔اور بتایا کہ مولوی عبدالعزیز نورستانی وغیرہ پشاور کے غیر مقلدین نے اس علاقے کی فضاخراب کرنے کے لئے تمام احناف کوایک لا کھرد ہے کا انعامی چیلنج دے رکھا ہے، بہادر الیک نے ہیں ہزار کا انعامی چیلنے دے رکھا ہے۔

آج ان اشتهاروں میں مندرجہ شرا نظ کے مطابق اپنی نماز کا ہر ہرمسئلہ عبدالعزیز نورستانی ثابت كريں كے، تو مولانا عبدالعزيز نورستاني نے نه صرف ان اشتباروں پر بلكه ان ميں درج شرائط کے موافق بھی مناظرہ کرنے سے صاف انکار کردیا۔ بیغیر مقلدین کی چوتھی مخکست تھی۔

(9) جب مناظر اہل سنت نے دیکھا کہ غیر مقلدین بھا گنا چاہتے ہیں ، تو ان سے خود سوال کردیا که مولانا این نماز کی شرا نظر بیان کریں ، اور موافق شرا نظر اصادیث ہے ان کا ثبوت پیش ۔ فرمائیں۔غیرمقلدمناظرنے صاف طور پرشرائط نماز بیان کرنے سے انکار کردیا۔ بیغیرمقلدین کی پانچویں فکست تھی۔

(۱۰) اہل سنت والجماعت مناظر نے پھرفقہ حنی کی معتبر کتاب ہدایہ شریف سے نماز کی

سرجس قول کاحوالہ دیا ہے ای تقریم میں درج ہے کہ اس پرفتوی نہیں۔
ایک حوالے میں تمین فریب کر سے سوامی دیا تند کی روح کو بھی شرمادیا، اور
لادین لمن لا دیانة له، لا دین لمن لا امانة له

کے موافق اپنی دیائت اور امائت کا جنازہ نکال دیا۔ یہ غیر مقلدین کی دسویں شکست تھی۔

وں۔ اس وقت مولوی بشیرالرحمٰن کھڑا ہوااور کہنے لگا کہا گرچاصل لفظ میا مسویٰ المنحمسر ہے،گراس میں خصصه کالفظ آئی گیا ہے اس پر مالک مناظرہ نے اس کووہ ڈانٹ پلائی کہ پھروہ سارے مناظرے میں صدم بکم ہے رہے۔

ست بلدہ ہے ہو یں ہیں، ساسے ہیں۔ جب اسے بتایا گیا کہ امام بخاریؒ نے سیح بخاری صا۱۰ن اپراس کا تھم وجوب بیان کیا ہے۔ابی باتوں پرعبدالعزیز نورستانی کہتے رہے ہم بخاری کوئیس مانتے ،اس کے ای جملہ پرغیر مقلدین کی آنجھیں شرم سے جھک جاتیں۔ ثناء الله، نواب صدیق حسن وغیرہ جن کا غیر مقلد ہوتا ان کے اقرار سے بھی اور تاریخی شہادلوں ا سے بھی ثابت ہے، ان کی کتابوں کا تو تم نے انکار کر دیا، اور اصحاب صحاح ستہ جن کی کتابوں میں ندا مگر مجتهدین کی تقلید کے نثرک ہونے کا باب، نہ حرام ہونے کا ، اور ندان میں ہے کسی نے اپنے غیر مقلد ہونے کا اقرار فر مایا، اور نہ تاریخ نے ان کو غیر مقلدین کہا، ان کی کتابوں پر غاصبانہ قبلتہ کون کرنے دےگا۔

136

چنانچ غیرمقلدمناظران سوالوں کا جواب بھی نددے سکابیان کی ساتویں شکست تھی۔ (۱۴) اب غیر مقلدین کی حالت ناگفتہ بھی۔ آخر غیر مقلدین کے صدر مناظر مولوی بشیر الرحمٰن گوجرا نوالہ جود لالت رابعہ کود لالت اربعہ کہا کرتے ہیں ،مصلے کو صلحے ،رانج کوراجع کلسے بیں۔ جن کی اردوا ملاً دوسری جماعت کے بچے سے بھی کمزور ہے (دیکھوکتاب تقلید کیا ہے؟)

انہوں نے عبدالعزیز نورستانی کو کہا کہ نماز کا ہر ہر مسئلہ کیسے ثابت کرو گے، یہ موضوں ا چھوڑ و اور اٹھ کر اعلان کردو کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب میں شراب بینا جائز ہے۔ چنانچہ اصل موضوع کو چھوڑ کراس نے بیاعلان کردیا۔ یہ موضوع چھوڑ نااس کی آٹھویں شکست تھی۔

(۱۳) مناظر اہل سنت والجماعت نے فرمایا کہ بیہ بہتان ہے و بی میں شراب کوخمر کہتے میں اگر آپ فقہ حفی کی معتبر کتاب ہے دکھا دیں کہا مام ابوحنیفیہ نے خمر پینے کو جائز کہا ہو،اوروہ قول مفتی بہ ہوتو میں شکست لکھ دوں گا، یا آپ کو بہتان طرازی سے توبہ کرنی ہوگی۔

تواس پرغیر مقلد مناظر نے تقریر ترندی ہے ایک عبارت پڑھی اس کا ترجمہ بھی نہ کیا،
مولوی بشیرالرحمٰن نے اٹھ کرنا چنا شروع کردیا کہ بس مناظرہ فتم ہم نے مطالبہ پورا کردیا بھلست
کھے کردو ۔ باتی غیر مقلدین جوابام صاحب کی تقلید کوشرک کہتے ہیں وہ بھی ملال بشیرالدین کی تقلید
میں نا چنے گئے، شور مجانے گئے، مناظر الل سنت والجماعت جب جواب دینے کے لئے کھڑے
ہوتے شور مجانے کہ بیٹھ جاؤ۔ چنا نچان کے شور کرنے کی وجہ سے کافی ویر مناظرہ بندر ہا اور بیشور
ان غیر مقلدین کی نویں فکست تھی۔

روئيدادمناظره كوباث

فتو حات صفدر (جلدموم)

الیی آیت پیش نه کرسکے۔

مجرمطالبه كيا كه محيحين سے أيك عي صرح روايت مندرجه بالامضمون كى پيش كردومكروه بین نہ کر سکے۔ پھر مطالبہ کیا کہ آتخضرت کا تھے نے جو آخری نماز صدیق اکبر اس کے پیچھے پڑھی ہے تیجے حدیث موافق شرا نظ سے صراحة آپ کاصدیق اکبر میشنے بیجھے فاتحہ پڑھنا ثابت کرومگر وہ بہال بھی نا کام رہے۔

(٣١) جب يهال بھي لا جواب ہو ميئ تواب مناظره بند كرنے كاشور مياديا، حضرت مولا تا قاری خبیب احمد صاحب عمر صدر مناظر احناف نے ان کو پکڑ کی اوکرایا کد مناظرہ کمل نمازیر ے، ابھی تو آپتر بمدے مسائل بھی ثابت نہیں کر سکے۔ جب تک مکمل نماز کے مسائل آپ ٹابت نہ کریں گے مناظرہ ختم نہیں ہوگا۔

ہاں پہلی نشست ختم ہے، نماز کے بعد دوسری نشست ہوگی۔

کیکن عبدالعزیز نورستانی ،معراج محد اور بشیر الرحمٰن نے مناظرہ جاری رکھنے سے انکار كرديااورمناظره سےشرمناك فرارا ختياركيا۔

(۲۲)اب غیرمقلدین جوبه که رہے ہیں کہ ہم جیت گئے اور حنفی ہار گئے اگر ان کیسٹوں میں نماز کے ہر ہرمسکلہ پرحدیث صرح مطابق شرا نظاموجود ہے تو وہ جیتے ہم ہارے،اورا گر پیش نہ كرسكين تويمي كيشين ان كفراراور فكست كي دليل بين كدوه اپن نماز مكمل ثابت نبين كرسكے۔

(۳۳) اگر کوہاٹ کے مناظرہ میں وہ اپنی نماز کی پوری شرا نظء ارکان، واجبات ہنن، مستحبات ، مکروہات ، مفسدات کے تمام پیش آ مدہ مسائل کو حدیث سیجے ،صریح ،موافق شرا نط سے ٹا بت کر چکے ہیں تو اب تو ہر غیر مقلدان دلائل ہے واقف ہو چکا ہوگا۔

کیکن ان کا بیرحال ہے کہ ۲۱ اپریل کوہاٹ سے فرار کے بعد ۲۹ اپریل گوجرا تو الہ میں میٹنگ کی که آئندہ مجھی اس موضوع پرمناظرہ نہ کرواور مجھی بید دعویٰ نہ کرو کہ ہم اپنی نماز کا ہر ہرمسئلہ مدیث سیجے صریح موافق شرائط ہے ثابت کر سکتے ہیں۔

(١٦) پھر مناظر اہل سنت والجماعت نے بوجھا نماز میں آپ کا امام الله اکبر بلند آواز ے کہتا ہے اور مقتدی آ ہستہ آ واز ہے، بیفرق کمی حدیث سیح صرت کے موافق شرا لکط ہے تابت کریں جس پروہ کوئی حدیث نہ پیش کر سکے۔

فتوعات صفدر (جلدسوم)

(۱۷) جب غیرمقلدمناظر کوکوئی دلیل نه لمی نولا جواب ہوکر کہا کہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ اللہ اجل ،الله أعظم سے نماز شروع کرنا جائز ہے۔ حالانکہ ان الفاظ سے شروع کرنے سے نماز نہیں

مناظرابل سنت والجماعت نے بتایا کہتم نے فقہ میں بھی خیانت کی ، ہمارے نز دیک اللہ اكبرواجب ہے، يمي بخارى ص ١٠١ج ايس ہے۔

اورمطالبه کیا کدوه سیح حدیث پیش کرو که الله اجل، الله اعظم کہنے سے نماز فاسد ہوجاتی ے۔لیکن وہ کوئی حدیث پیش نہ کر سکا۔

(۱۸)اس کے بعدال مسئلہ سے ہٹ کر تجبیر تحریمہ کی رفع یدین پر دوحدیثیں پیش کیس، جن میں سے ایک کا راوی شیعہ تھا، دوسری کا ناصبی مناظر اہل سنت والجماعت نے کہائی راویوں کی روایت پیش کرو \_

غیر مقلد مناظر کہنے لگا شیعہ اور ناصبی اور بدعتیوں کی احادیث سے ہم استدلال کرتے میں یعنی ہم تکبیر تحریمہ میں بھی شیعہ اور خوارج کے مقلد ہیں۔

(۱۹)اب غیرمقلدصد راورمناظرنے مالک مکان غیرمقلد کی منت ساجت شروع کی که اس طرح تو تلبیرتح پر بھی ہم ثابت نہیں کر سکتے ،خدا کے لئے قر اُت خلف الا مام پر مناظرہ کرادو۔ وہ کہتے تھے کہ فاتحہ اپنے نمبر پر آئے گی رکین غیر مقلدین کو فاتحہ خوانی کا اتنا شوق تھا کہ نماز کے اسائل ہے بھا گتے تھے۔

(٢٠) مناظر الل سنت والجماعت نے مطالبہ کیا کہ ایک آیت قر آنی ایسی پیش کر وجس مين خاص مقتذى پرسورة فاتحه پر هنافرض اور مساز اد على الفاتحه كوحرام كيا گيا ہو\_ليكن وه كوئي الله بث عالم نے نماز کا ہر ہرمسکہ حدیث سجیح ،صریح ،غیرمعارض سے ثابت کر دیا ہے۔لیکن اللہ ہیں حق کاابیاغلبہ تھا کہ باوجودا تنے ہڑے لاچے کے بھی وہ اعلان نہ کرسکے۔

141

بعد میں جب غیرمقلدین نے پوچھاتوانہوں نے کہا کہ میں آپ کے ند ہب ہے بخت الرت ہوگی ہے تم نے مناظر ہے میں جھوٹ بولے بشورمچایا گرا پی نماز کی شرائط بھی ندیتا سکے۔ ( ۲۷ )اک دوغیہ مقلدین جے مزاقل و میں موجود مخصانیوں نے مزافل میں کہ اور غیر

(۱۷) ایک دوغیرمقلدین جومناظرہ میں موجود تضانہوں نے مناظرے کے بعد غیر اللہ بت ترک کر کے حفی طریقہ پر نماز شروع کردی کیونکہ کمل نماز کے لئے کممل مسائل کی اللہ بت ترک کرکے حفی طریقہ پر نماز شروع کردی کیونکہ کممل نماز کے لئے کممل مسائل کی اللہ بات ہے جوغیرمقلدین کے پاس نہیں۔

(۴۸) ایک غیرمقلدمولوی نے تقریر میں کہا کہ کوہاٹ میں ہمیں شاغدار فتح ہوئی ۔ توایک ال نے کہا کہ آپ ہمیں ان کیسٹوں سے مندرجہ بالاسوالات کے علاوہ ان مسائل کی دلیل نکال اں کہ۔۔

(۱) اسلیے آدی کے لئے آمین آہتہ کہنا سنت ہاور مقندی کو چھر کعتوں میں بلند آواز آمین کہنا سنت اور گیارہ رکعتوں میں آہتہ کہنا سنت ہے۔

(ب)رکوع اور بجود کی تسبیحات ، درود اور درود کے بعد کی دعا آپ آہتہ پڑھتے ہیں ان کامریج عدیث سنادو۔

ج )امام بلند آوازے سلام کہتا ہے اور مقتدی سب آہتہ آوازے سلام کہتے ہیں اس ارن کی مجیح بصرت کے حدیث لاؤ۔

(د)اگرایک آ دی التحیات کی جگہ بھول کرالحمد شریف پڑھ لے تو صریح حدیث ہے اس مال کا تھم بتا کیں۔

س) ایک شخص چوشی رکعت کے شروع میں شریک ہوا وہ نماز کس طرح پوری کرے اور کالنسیل سیجے بصرت کے حدیث ہے دکھاؤ۔ (۳۴)چنانچہ و جون ۱۹۸۳ء برطابق ۲۷ شعبان کوغیر مقلدین نے اپنے مولو ہوں کے حجو نے پر مقلدین نے اپنے مولو ہوں کے حجو نے پر و بیگینڈ ہے متأثر ہوکر علقہ سرائے سدھوضلع ملتان میں پھر کھمل نماز پر مناظرہ طے حجو نے پر و بیگینڈ ہے سے متأثر ہوکر علقہ سرائے سدھوضلع ملتان میں پھر کھمل نماز پر مناظرہ طے کرلیا۔ انہیں یقین تھا کہ کو ہائے کی کیسٹوں میں کھمل نماز کا ثبوت ہے۔

چنانچہ غیر مقلدین نے وہ کیشیں منگوا کیں گران میں تو تکبیرتح بہد کے مسائل بھی شہ خے۔ چنانچہ وہ بہت مایوس ہوئے اب بھا گم بھاگ ملتان، وہاڑی، بہاو لپور،او کاڑہ، گوجرانوالہ تک جا پنچے۔ چنانچہ پروفیسر عبداللہ بہاولپوری، ماسٹر محمد یونس او کاڑوی، مولوی اللہ بخش ملتانی، ماسٹراحمد علی وہاڑی وغیرہ پہنچ گئے ۔ مگر جاتے ہی سب نے صاف الفاظ میں کہ دیا کہ اگراہل سنت والجماعت کی طرف ہے مولانا محمد امین صفدرصاحب آ گئے تو ہم مناظرہ نہیں کریں گے۔

اب غیر مقلدین جیران تھے کہ سارے ملک میں یہ پروپیگنڈہ بھی ہے کہ کوہاٹ میں مولا نامحدامین صفدرصاحب کوشرمناک شکست ہوئی ہے، گرحق کارعب اب بھی اتناہے کہنام ہے ہی دل در ماغ پررعشہ طاری ہوجاتا ہے۔

چنانچہ مولانا محد امین صفدر صاحب جب بذریعہ کار مقام مناظرہ پر پہنچے تو عبداللہ بہاولپوری اپنی پارٹی کو لے کرفرار ہو گیا۔اور سب لوگ سمجھ گئے کہ بیلوگ جھوٹے پروپیگنڈے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔

(۲۵) لاڑکانہ میں غیر مقلدین نے شور مجایا کہ کوہاٹ ٹیس ہارے مولوی عبدالعزیز نورستانی نے مکمل نماز کو حدیث سیج صرح سے ثابت کر دکھایا ہے۔ حقی علماء نے کہا کہ آپ ہمیں وہ کیشیں سنائیں اگراس میں شرائط نماز سے لے کرسلام نماز تک ہر ہر مسئلہ کی دلیل بل جائے ، موافق شرائط تو ہم مان جائیں گے، اور اگر نہل سکیں تو جھوٹ ہو لئے والوں پر لعنت راس کے بادر اگر نہل سکیں تو جھوٹ ہو لئے والوں پر لعنت راس کے بعد آج ہم تک غیر مقلدین نے وہ کیشیں تہیں دکھائیں۔

(۲۶) یہ بھی پتا چلا کہ غیر مقلدین نے چند آ دمیوں کو کافی رقم دی تھی کہتم دوران مناظرہ ابٹھ کر اعلان کرنا کہ ہم حفی تھے،لیکن اس مناظرہ سے متاکز ہوکر المحدیث ہو گئے ہیں کیونکہ



مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفى. اما بعد

میرے دوستواور بزرگوآج ہمارے بہاں استھے ہونے کا مقصدیہ ہے کہاس ضلع میں 98% حنفی آباد ہیں لیکن چند دنوں سے بیاشتہارات حنفیوں کو پریشان کرنے کے لئے شائع ہو

ان اشتہارات میں قرآن کی آیات اور احادیث نقل کرنے میں خیانت کی گئی ہے، اور اراس کے بعد ان اشتہارات نے اس علاقے میں بیتہلکہ مجار کھا ہے، اور حوالے ان میں غلط اور

جب بات یہاں تک پیچی تو ہمیں اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے اس علاقے کے مالات سے واقف کیا، تو بات یہاں تک پیچی تو ہمیں اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے اس علاقے کے مالات سے واقف کیا، تو بات رہے ہموچکی ہے کہ اس وقت بات کھمل نماز پر ہموگی، اور بیاشتہارا سے اس میں جوشرا لکا ہمارے دوستوں نے لکھی ہیں، اگر وہ سے اس سے آئیں گھی ہیں، اگر وہ



# الثالج المراع



مناظر اهل سنت و الجماعت معرض مرالانا محماط المحماعة معرض مرالانا عليه

غير مقلد مناظر روي حمي المحرود مناني

> موضوع مناظره مممل نماز





الاام الليم كرنے كے لئے تيار تبيس بيں۔

کیونکہ ہمارے پیغیبر حضرت جمعیاتی نے ہمیں ایسی شرا نطاشکیم کرنے ہے منع فر مایا ہے۔
مارے دوست غیر مقلدتو اگر واقعی ان کی بیشرا نطاقتھ جیں ، آئ کی بات میں بیہ بات سامنے
مارے کی کہ اگر وہ نماز کا ہر ہر مسئلہ ای شرط کے مطابق دکھا کمیں تو ہم بیہ بات شکیم کرلیں گے کہ
مارے کی کہ اگر وہ نماز کا ہر پر مسئلہ ای شرط کے مطابق دکھا کمیں تو ہم بیہ بات شکیم کرلیں گے کہ
مارے نے سائل اس شرط کی گئی ہے ، اور اگر وہ نماز کے سارے کے سارے مسائل اس شرط پر
ماری کے تو بھر قرآن میاک کی آیت ''کہ ایسی ہا تھی تم کیوں کرتے ہوجن کوتم خود بھی تشکیم
مارک تے اور اس پر پور نے بیں اترتے ''

اں کوسا منے رکھ کر میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ عوام کوامن سے رہنے دیں اورا سے اشتہارات جو قانونی جرم ہیں،اور آپس میں مسلمانوں کولڑاتے بھی ہیں،ایسے اِشتہارات

شرائط واقعی قرآن و حدیث سے ٹابت ہیں تو میر سے دوست آج اپنا ہر ہرمسکلہ ان شرائط ہے۔ ٹابت کر کے دکھا کیں گے۔ہم اللہ کے پیمبروکی کے فرمان کے مطابق ، جو کہ بخاری شریف ہیں موجود ہے ،فرمایا'' کہ لوگ ایسی شرائط لگاتے ہیں جو کتاب اللہ ہیں موجود نہیں ہیں''(ا) ایسی شرائط

(١). جدثنا اسمعيل حدثنا مالك عن هشام بن عرو ةعن ابيه عن عائشة قالت جائتني بريرة فقالت كاتبت اهلى على تسع أواق في كل عام اوقية فاعينيني فقالت ان احبوا ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريسومة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجائت من عندهم ورسول الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله على الله فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي السي الماني فاخبرت عائشة النبى الماسي أليله فقال خذيها واشترطى لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله مَالِيَّةُ في الناس فحمدلله واثني عليه ثم قال ما بال رجال يشتزطون شروطا ليست في كتاب الله ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مأة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانماالولاء لمن اعتق.

ترجمہ۔ بعد سند کے۔حضرت عروہ بن زبیر اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنصائے فالد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنصائے فاللہ عنصائے بیں وہ فرماتی ہیں کہ میر سے پاس بر برہ رضی اللہ عنصا آئی اور کہا ہیں نے اپنے مالکول سے مکا تبت کی ہے نواو قیہ پر۔ ہرسال ایک او قیہ اداکروں گی لہذا آپ میری مدوفر ما کمیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنصانے فرمایا آگر وہ اس بات کو پہند کریں کہ ہیں ان کو قیمت اداکر دول اور

14

الريخة بهول مي (۱)\_\_\_\_\_

الله کے پنجیبر حضرت محمد الله کا بیار شاد کتنا داختے ہے۔ان شاءاللہ آج کی اس بحث میں پر حضرات کو پتا چل جائے گا کہ بیشرا کط محض فتنہ ہیں ۔

بہرحال آج مکمل نماز پر ہات ہوگی۔سب سے پہلے نماز کی مکمل شرائط ،کہ نماز سے پہلے ان کون می ہاتیں ضروری ہیں ہم اپنی کتابوں سے پڑھ کرسنا نمیں گے اور ہمارے دوست حدیث کی کتابوں سے اپنی نماز کی شرائط سنا نمیں گے۔اس میں کسی قشم کی گالی نہیں ہے۔

ہم نمازروزانہ پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھناہ ہے کہ کہ نماز کہاں ثابت ہے اور کہاں ثابت اس کے بعد نماز روزانہ پڑھتے ہیں، ہم نے دیکھناہ ہے کہ کہ نماز کہاں ثابت ہے اس کا فرض ہونا اس ہے۔ اس کے بعد نماز میں فرض ہونا امار ہے دوست حدیث کے الفاظ میں دکھا کمیں گے۔ جن چیزوں کو بیسنت کہتے ہیں، ان کا بیسنت اونا بیصدیث کی کمابوں سے دکھا کمیں گے۔ جس کو بیواجب یانفل کہیں گے اس کا واجب یانفل اونا ہی حدیث کی کمابوں سے دکھا کمیں گے۔ جس کو بیواجب یانفل کہیں گے اس کا واجب یانفل اونا ہی حدیث کی کمابوں سے دکھا کمیں گے، اگر بین دکھا سکے تو جارے دوست واضح طور پراعلان اونا ہی حدیث کی کہابوں سے دکھا کمیں گے، اگر بین دکھا سکے تو جارے دوست واضح طور پراعلان اونا ہی حدیث کی تابوں سے دکھا کمیں گے، اگر بین دکھا سکے تو جارے دوست واضح طور پراعلان اونا جن کہابوں سے دکھا کمیں ہونا حدیث سے ثابت نہیں کر سکے۔

ان شاءاللد آج ہے بات واضح ہو جائے گی کہ کون لوگ ہیں جن کونماز کے مکمل مسائل اتے ہیں،اورکون لوگ ہیں جونماز کے کمل مسائل تو کجادسوال حصد مسائل بھی نہیں جائے ،لیکن اندمسائل کے بارے میں اشتہار شائع کر کے امن سے بسنے والے مسلمانوں کولڑ اسکتے ہیں۔

(۱). حدثنى حرصلة بن يحى بن عبدالله بن حرملة بن عمران التجيبى قال ثنا ابن وهب قال حدثنى ابو شريح انه سمع شراحيل بن يزيد يقول اخبونى مسلم بن يسار انه سمع اباهريرة يقول قال رسول الله عليه يكون فى آخر الزمان دجالون كدابون ياتونكم من الاحاديث بما لم تسمعو انتم ولا آبائكم فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. (مسلم ص ۱)

پھیلا کر<sup>نق</sup>ص امن کا ہاعث نہ بنیں \_

میں پوری ذمدداری ہے کہتا ہوں کہ میری جماعت کی طرف ہے ایباایک اشتہار بھی اس علاقے میں شائع نہیں ہوا، جس میں ہمارے دوستوں کو بے نمازیا مشرک کہا گیا ہو۔

مرکزی همیعت اہل حدیث پیثاور سے بیااشتہارات شائع ہور ہے ہیں اور ساری ذہبہ داری ان پر ہے،ان اشتہارات پر پرنٹ لائن نہیں ہے، بیا یک قانونی جرم ہے۔

دوسراجرم جوان میں ہے، وہ ہیہ ہے کہ ان میں جوشرائط ہیں وہ غلط ہیں،اگر ہمارے وہ دوست دہ شرائط ہیں وہ غلط ہیں،اگر ہمارے وہ دوست دہ شرائط قرآن وحدیث ہے دکھا دیں تو پھر ہم تنظیم کرلیں گے، ورندان شاءاللہ آئے گی اس بحث میں ہیں بات آئی واضح ہوجائے گی کہ غلط اور باطل شرائط لگا کر دوسروں کوچیلنج دینے والے ایک نماز کا ایک مسئلہ بھی اس شرط پر پورا ثابت نہیں کر سکتے۔

تیسری بات کہ آن ان اشتہارات ہے دہ حوالے ہم بتائیں گے کہ جن سے نقل کرنے میں اللہ کے پیغیبر کی حدیث میں خیانت کی گئے ہے، قرآن پاک کی آیات نقل کرنے میں خیانتیں کی گئیں ہیں۔

آنخضرت میلید کی حدیث مبارکه مسلم شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کہ آخری زمانے میں کہ آخری زمانے میں کچھنایا کریں زمانے میں کچھنایا کریں گئے نہ کہ ماری ، وہ کوئن کے حدیث سنایا کریں گے ، مسالم تسسمعو انتم و لا آبانکم جو گئے نہ کہ ماری ، وہ کوئن کی حدیثیں سنایا کریں گے ، مسالم تسسمعو انتم و لا آبانکم جو احادیث تم جو فی احادیث ، متروک احادیث تم جو فی احادیث ، متروک احادیث ، متروک احادیث ، کتابوں کی زینت تو بنی رہیں ، لیکن ان کوتقریروں میں ، کتابوں ، اشتہاروں میں شائع احادیث ، کتابوں ، اشتہاروں میں شائع کر کے جوام کو بھی ہریثان نہیں کیا گیا۔

مكمنل نماز

إن؟ ـ

ہربشر کے لئے تین چیزیں پہچاننا ضروری ہے۔

(١)تعريف.

(۲)غرض و غایت۔

(۳) موضوع۔

ہم مولوی صاحب سے عرض کریں گے کہ شرا نظایا شرط کے لغوی معنی ، اصطلاحی معنی اور اللہ ہمیں بتادیں ، اس کے بعد ہم شرا نظا چیش کریں گے کہ یہ ہماری شرا نظا ہیں۔ آپ کا بیہ مطالبہ کہ شرا نظا چیش کریں ہے کہ یہ ہماری شرا نظا ہیں۔ آپ کا بیہ مطالبہ کہ شرا نظا چیش کریں بیر سے چھے نہیں ہے ہم بھی بیہ کہتے چیں کہ رسول اگر میں ہے جہ تہم ہمی سے کہتے چیں کہ رسول اگر میں گئے نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو شہیں حدیثیں سنا کیں گے ، جو شتم نے سی ہوں گی ، نہ تہمارے آباء نے ۔ آباء سے مراد فیر القرون والے چیں۔ ہم اپنی نماز کے برفعل کے لئے سیح مرفوع اسادیث پیش کرنے کے لئے تیار چیں۔ آپ شرط کا لغوی ، اصطلاحی ، شرعی معنی نہیں بتا کیں تا کہ اسادیث پیش کرنے کے لئے تیار چیں۔ آپ شرط کا لغوی ، اصطلاحی ، شرعی معنی نہیں بتا کیں تا کہ اسم سمجھیں کہ شرط کیا چیز ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے ، اصطلاحی معنی کیا ہے ، شرعی معنی کیا ہے ۔ اسلام کی کوئلہ چیں ایک جن کوش طاکھوں گا ، نموالا تا کہیں گے کہ یہ شرط میں ایک جن کوش طاکھوں گا ، نموالا تا کہیں گے کہ یہ شرط میں سے ایک جن کوش طاکھوں گا ، نموالا تا کہیں گے کہ یہ شرط میں ایک جن کوش طاکھوں گا ، نموالا تا کہیں گے کہ یہ شرط میں سے ایک جن کوش طاکھوں گا ، نموالا تا کہیں گے کہ یہ شرط میں ایک جن کوش طاکھوں گا ، نموالا تا کہیں گا کہ یہ شرط میں ایک جن کوش طاکھوں گا ، نموالا تا کہیں گے کہ یہ شرط میں ایک جن کوش طاکھوں گا ، نموالا تا کہیں گے کہ یہ شرط کی یہ شرط کی ایک جن کوش کی کے دیا گوری کوش کی کے دیا گوری کوشن کیا ہے ، شرط کی کہ کوش کی کے دیا گوری کوشن کی کوشن کیا ہے ، شرط کی کوشن کی کی کی کی کی کی کھوری کے کہ کوشن کی کوشن کی کوشن کی کھوری کو کیوں گا کہ کوشن کی کے کہ کوشن کے کئے گوری کو کی کوشن کی کوشن کے کہ کو کو کی کوشن کی کوشن کو کو کوشن کی کوشن کی کوشن کی کوشن کی کی کوشن کوشن کی کوشن کوشن کی کوشن کی کوشن کوشن کی کوشن کی کوشن کی کوشن کی کوشن کی کو

کیونکہ میں ایک چیز کوشرط کہوں گا، نمولا تا کہیں گے کہ بیشر طانبیں ہے۔ ایک چیز کومیں اگن کہوں گا، مولا نا فرما کمیں گے کہ بید کن نہیں ہے۔ رکن اور شرط کے بیر بینوں معنی آپ بیان کر ایں۔اس کے بعد ہم بیان کریں گے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب .

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفٰی. اما بعد.

پہلی بات جو میں نے کہی تھی وہ بیتھی کہان علاقوں میں بیساری ہلجل جو ہوئی ہے، بیان اشتہارات کی وجہ سے ہوئی ہے کہان میں خیانتیں ہیں۔

مولا نانے ان کے جواب میں کھے بیان نہیں فرمایا، گویا وہ یہ بات سلیم فرما کیے ہیں کہ

آئان شاءاللہ تعالی ہے بات واضح ہونے کے ساتھ ان اشتہارات کی تلعی بھی کھل جائے گی کہ جن میں قرآن کی آیت آ دھی کھی گئی ہے اور آ دھی چھوڑ دی گئی ہے، حدیث آ دھی کھی گئی ہے آ دھی چھوڑ دی گئی ہے۔ ایک حدیث کھی گئی ہے تو ساتھ والی حدیث چھوڑ دی گئی ہے۔

مولوى عبدالعزيز نورستاني.

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وناعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمد عبده ورسوله.

جو غلط سلط ہو،اے معاف کر دینا اور جوشیح مضمون ہواس کو لے لینا۔مولانا محد امین صاحب نے بینا۔مولانا محد امین صاحب نے بیفر مایا کہ لوگ چند مسائل کو لے کوعوام کو گمراہ کررہے ہیں۔رسول اکر میں ہے ہے ہم میں جو پچھ کھھایا جو پچھ پڑھایا وہ قرآن وحدیث کے اندر ہے، ہماری نماز ہویا جو پچھ بھی ہو ہم اس چیز کو پیش کریں گے۔ اس چیز کو پیش کریں گے۔

باتی میہ بات کہ پیشرا لکا جو لکھے ہوئے ہیں بیقر آن وحدیث میں نہیں ہیں۔ کسی چیز کو
سنت کہتے ہوتو سنت کالفظ بناؤگے، فرض کہتے ہوتو فرض کالفظ بناؤگے، واجب کہتے ہوتو واجب کا
لفظ بناؤگے، بیاگر کسی دین کے اندر ہے تو ہم بھی بیہ مطالبہ کر سکتے ہیں چارفرقوں کے اندر جس چیز کو
سنت کہا گیا ہے اس کے متعلق آپ بھی بیالفظ حدیث میں دکھاؤ کہ بیسنت ہے یا فرض ۔ اور جس
چیز کوفرض کہا گیا ہے تم قرآن وحدیث سے اس کا فرض ہونا دکھاؤ۔

آپ نے بیکھاہے کے ممل نماز کے مسائل ٹابت کرنے ہیں، قرآن کریم یا حدیث سیجے، صرتے ،مرفوع غیر مجروح ،مرفوع متصل ہے۔لہذا ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ پھرانہوں نے بیدکہا کہ اول نماز کی شرائط بیان کریں کہ وہ کتنی ہیں، پھرارکان کہ وہ کتنے

سب کچھ ہماری طرف ہے ہورہا ہے۔مولانا نے فرمایا ہے کہ میں بھی مطالبہ کروں گا۔ بات سے ہے کهاگرمولا نامیری باتوں کوہی و ہراتے جا کیں تو اس کومناظر ہنیں کہتے۔ میں جو یا تیں کہر ہاہوں و و بوری فر مدداری سے اپنے مسلک کے مطابق کررہا ہوں۔

اگرمولا نامجھ سے میدمطالبہ کریں گے تو میں حدیث معاذ ﷺ پڑھ کرعرض کردوں گا کہ حدیث معاذ ﷺ میں آتا ہے کہ اگر مسئلہ کتاب اللہ سے نہ ملے تو سنت رسول اللہ سے لے لیا والله والرسنت رسول الله على مسئله نه ملي تو بهر مجتهد ع مسئله يو جهاليا جائے۔

میں صاف کہ دول گا کہ فرض یا سنت کالفظ قر آن وحدیث میں نہیں ہے، اس لئے مجھے عدیث بیاجازت دے رہی ہے کہ میں مجتهد کی طرف سے پیش کروں ،اور میں الحمد للہ پیش کرووں

میر نے دوست جورات دن میہ کہتے ہیں کہ قر آن وحدیث کےعلاوہ کوئی تیسری چیز پیش نہیں ہوگی۔وہ بھی یا تو میری طرح کھڑ ہے ہوکراقر ارکرلیں کہاگر ہمیں پیفرض یا داجب وغیرہ نہ الملاتو ہم بھی کئی مجتبدے پیش کریں گے رتو پھر ہم میں صلح ہوجائے گی بصرف اتن یات رہے گی کہ وہ کسی اور مجتہد کی مانیں گے۔

مولانا کی بات ہے آپ ہے بھھ سے ہول کے کہمولانانے دبی زبان سے میا قرار فرمالیا ہے کہ نہ بیشرا نطقر آن وحدیث میں موجود ہیں اور نہ بیفرائض وار کان قر آن وحدیث میں موجود میں ، نہ بیروا جہات وسنن قر آن وحدیث میں موجود ہیں۔ ا

آج مولانا مجھے یہ مطالبہ کررہے ہیں۔ جب یہاں کھڑے ہو کررکوع میں رفعیدین کو اسنت کہا جاتا ہے ،اور کہا جاتا ہے کہ جونبیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔

خودمولانانے اپنے رسالہ میں اس فتم کی باتیں لکھی ہیں ، تو اس وقت تو ان کو یا زنہیں ہوتا کہ سنت کا لفظ کیوں استنعال کر رہے ہیں۔اگر بیلفظ حدیث میں نہیں تو مولا نانے کیوں استعمال

ر ہا یہ کہ شرط کا اصطلاحی معنی ۔شرا نظان با توں کو کہتے ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی اوروہ المازے پہلے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ہمارے ہاں ہمارے فقہاء نے اس بات کی وضاحت فر مادی ہے۔ باتی مولانا کا پیفرمانا کہ میں ایک بات کورگن کہوں گا، آپ سنت کہیں گے بیتو اختلاف ے۔لیکن سیاختلاف کہال سے ختم ہوگا۔اگر تو حدیث میں مولانا کی بات آ جائے تو پھر تو مجھے ضد نہیں کرنی جا ہے اورا گرمیری بات آ جائے تو پھرمولا نا کو بھی ضدنہیں کرنی جاہے۔

151

اوراگر نہان کا لفظ حدیث میں ہواور نہ میرا ہوتو پھرمولا نا اٹھ کر اعلان کریں گے کہ صدیث میں نماز کے سارے مسائل ندکورنہیں ہیں ،اس لئے اب ہمیں چارونا چار مجہد کے پاس مانار علام المات آج ان شاء الله العزيز كط كي \_

باتی میں نے جو بیکہا کہ شرط وہ ہوگی جواشتہار میں ہے،اس کے بارے میں مولانانے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔مولانانے آج اس شرط پراپنے سارے مسائل ٹابت کرنے ہیں۔اوراگر ال شرط پرسارے مسائل چیش نہ کر سکے تو تجی بات کہنے ہے ڈرنائیس جا ہے، مولانا اٹھ کریے املان کریں کے کہ بیشر طامحض ایک جذباتی بات تھی ،اس کا مسائل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

میں بات شروع کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں نماز کے لئے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جسم پاک ہونا چاہئے ،کن کن چیزول سے پاک ہونا چاہئے ان چیزوں میں اختلاف ہے۔

ہم مثلاً میر کہتے ہیں کہ نطفہ تا پاک ہے،قرآن نے اس کو مساء مھین فرمایا ہے،لیکن امارے دوست کہتے ہیں کہ۔

, منی هر چندطا براست<sup>، (۱)</sup>

(عرف الجادي مزل الابرار)

(۱) \_ چنانچیرنواب وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں اہل حدیث اور شافعیؓ اوراحمہ کے نزدیک منی پاک ہے اور دھونے کا تھم استحباباً ہے نہ کہ وجو ہا۔ (تیسیر البازي ص ٢٠٤) ال بیشرط ہے کہ کیڑے اورجسم خون سے پاک ہونا جا ہیں۔

ہماراعقیدہ یہ ہے کہ شراب جس کوعر بی میں خمر کہتے ہیں وہ پیشاب کی طرح نا پاک ہے،
اگر اس کا ایک قطرہ بھی ہمار ہے جسم پرنگ جائے تو ہمارا جسم نا پاک ہے،
اگر اس کا ایک قطرہ بھی ہمار ہے جسم پرنگ جائے تو ہمارا جسم نا پاک ہے، ہمارا کیٹر ا نا پاک ہے۔
اگر ان کے مولا نا وحید الز مان صاحب بخاری کی شرح ، تیسیر الباری میں اور نزل الا ہرار میں اور
الز الحقائق میں نواب صدیق حسن صاحب بدوالا ہلہ میں بحرف الجادی میں لکھا ہے کہ خمر پاک

میں کہ موائے جیش کے خون کے باقی ہرانسان حیوان کا خون پاک ہے۔ اس کنز الحقائق میں لکھا ہے۔و کذالک الدم غیر دم الحیض ( کنز الحقائق ص ۱۹) نیز عرف الجادی میں لکھا ہے،۔

'' دعویٰ نجس عین بودن سگ وخزیر دیلید بودن خمر دوم مسفوح وحیوان مردار ناتمام است''۔

ترجمہ۔ کتے اور خزر کے نجس عین ہونے کا دعوی اور خمراور بہتے ہوئے خون اور مردار حیوان کے پلید ہونے کا دعویٰ ناتمام ہے۔ (عرف الجادی ص•۱) ای طرح نزل الا ہرار میں کھھاہے۔

والمنسى طاهر سواء كان رطباً او يابساً مغلظاً او غير مغلظاً وغير دم الحيض وكذالك رطوبة الفرج وكذالك الحمر وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه من الحيوانات.

ترجہ منی پاک ہے عام ہے کہ تر ہویا ختک، گاڑھی ہو یا تیکی اوراس کا دھوتا بہتر ہے، اوراس اسٹس کے خون کے علاوہ ہاقی خون اوراس طرح فرج کی رطوبت اوراسی طرح شراب اوروہ جانورجن کا اسٹ کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب اوران جانوروں کا بیشاب جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا پاک ہے۔ ( اول الا برارص ۴۹ ج ا) یعنی ان دوستوں کے نزد کیک اگر ساراجہم اور کپڑے آلودہ ہوں تو نماز ہوجاتی ہے، ہم کہتے ہیں کنہیں ہوتی۔

ای طرح ہمارے دوست ہے کہتے ہیں کہ جیض کے خون کے سوا ہرفتم کا خون پاک ہے۔ تمام کیڑے اورجسم خون آلود ہوں تو میرے دوست رہے کہتے ہیں کہ نماز ہوجاتی ہے <sup>(۱)</sup> کیکن ہمارے

> منی ہر چند پاک است۔ (عرف الجادی ص ۱۰) ترجمہ منی باک ہے۔

و المنى طاهر سواء كان رطباً او يابساً مغلظا او غير مغلظ .

( نزل الابرار ص ٩ ٣ ج ١ )

منی پاک ہے،عام ہے تر ہویا خشک، گاڑھی ہویا نہو۔

در نجاست منی دلیلے نیامہ و مستنن آنخضرت اللے جامہ خود ازمنی نہ بنا ہر نجاست ہود بلکہ بجر د استقاد از بلکہ بجر د از الہ درن از جامہ خسل میتواند شد ۔ ( بدور الاحلیص ۱۵)

چونکہ ان حضرات کے نزدیک پاک تو ہے چنانچہ اس موقعے کوئنیمت جانے ہوئے نہوں نے سوچا کہ اس قیمتی چیز سے بھر پور فائدہ اٹھانا چاہئے چنانچہ لکھا ہے منی کھانا بھی ایک قول میں جائز ہے۔ (فقد محمد بیرس ۴۹ ج۱)

اب بیان کے کس ذوق پرمنی ہے کہ قلفیاں بنا کر کھاتے ہیں یا کسی اور طرح ،البتہ میری احناف سے اتنی گذارش ہے کہ گرمیوں میں قلفیاں بیچنے والوں سے تحقیق کرلیا کریں کہ ہیں وہ غیر مقلد تو نہیں۔

(۱)۔ ایکے تواب وحید الزمان اپٹے ترجمہ بخاری میں لکھتے ہیں، 'ہاب خون کا دھونا'' کے تحت حاشیہ میں لکھتے ہیں، مراد حیض کا خون ہے، کیونکہ اور خون کی نجاست میں اختلاف ہے۔ اور کوئی توی دلیل ان کی نجاست پر قائم نہیں ہوئی۔ (نیسیر الباری میں 10)

نیز بدورالاهله کے ص ۳۱ پرنواب صدیق حسن خان غیرمقلد بھی یہی لکھتے

مكمل نماز

ال لئے اگر سادے کیڑے تمرے آلودہ ہوں تو ہمارے بیددوست کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے (۲)۔ ہمارے الل سنت والجماعت خمرے اپنے کیڑوں کو پاک کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے دوستوں کے دحیدالز مان صاحب لکھتے ہیں السخت نیو طاهو خزریاک ہے، اس کا

( أ ). والصحيح أن الخمر ليس بنجس.

ترجمه اور همی بیب که شراب نجس نبیس به ( نزل الایرار ۴ ۲۰۰۰) وچول برمحرم رجس نیست علم بنجاست خمر بنا برحرمت به دلیل باشد ولاسیما نزدی نو جابلیت و درصد راسلام مستطاب غیر ستخب بود بلکه انرا اطیب الطیبات واحسن مستلذات می شمر دند و میان رجسیت شی ء واستنجاتش ملاز منتے نیست به

جبکہ ہرحرام ناباک نبیں ہے۔ خمر کے حرام ہونے کی بناپراس کی نجس ہونے کا تھم ہے دلیل ہوگا۔ خصوصا جب کہ زمانہ جالمیت اور اسلام کے شروع دور میں پی جاتی تھی۔ (عرف الجادی ص ۲۳۷)

ومراد برجس درآیت فمرنه نجس است بلکه حرام ر (بدورالاهله ص۱۵) ترجمه آیت فمر می رجس سے مراد نجس نبیل بلکه حرام ب ر السخه مصوط اهو. ( کنز الحقائق

(۲)۔ جیسا کہ بتایا جاچکا ہے کہ ان کے زویک منی جمر بخون پاک ہے۔
نیز ان کے زویک اگر نجاست نمازی کے بدن کولگ جائے تب بھی نماز ہوجائے گ۔
چنا نچے وحید الز مان صاحب لکھتے ہیں۔ اگر نمازی کو نماز شروع کرتے وقت نجاست کا
علم نہ ہواور وہ نجس کیڑے سے نماز شروع کر دے۔ پھر نماز کے اندر یا نماز سے
فراغت کے بعد علم ہواتو اس کی نماز سے ہور نماز کا اعادہ لاز م نہیں ہے۔ گووقت ہاتی
ہو۔ (تیسیر الباری ص اس)

الا التى پاک ہے، اس کے بال بھی پاک ہیں، اس لئے اس کے چیزے کواگر ان کے نمازی استعمال کریں تو یہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہنماز نہیں ہوتی۔ ہمارے نزد یک

نیزلکھتا ہے کہ آپنگی کے بدن کونجاست لگ گئالیکن آپنگی نے نماز نبیں توڑی۔ (ص۲۱۲)

> اس طرح نواب صدیق حسن خان غیرمقلد لکھتے ہیں۔ پس مصلی بانجاست ہدن آثم است ونمازش باطل نیست۔

(بدورالاهليص٣٩)

ر جمدیس نا پاک جسم کے ساتھ نماز پڑھنے والا گنا ہگار ہے اوراس کی نماز

باطل نہیں ہے۔

ميرنورالحن صاحب لكصة بين-

ہرکہ درجائے تایاک نمازگذار دنمازش صحیح باشد۔ (عرف الجادی ۲۳۰) ترجمہ۔ جونایاک کپڑے میں میں نماز پڑھ لے اس کی نمازش ہے ہے۔ ان کے قد بب میں حیض کے خون کے علاوہ ہر شم کا خون ، منی تو و ہے ہی یاک ہے۔ جیسا کہ او پرگذر چکا ہے۔ نیز ان کے نزدیک ہر حلال جانور کا پیشاب یا خانہ یاک ہے۔ چنانچ کھا ہے۔

ہر حلال جانور کا پیٹاب پاخانہ پاک ہاور بوقت ضرورت کھاٹا پیٹانجی عائز ہے۔ (فاوی ستاریج ۱۳۳۰ج)

چنانچہ یہ چیزیں تو ان کے نزدیک پاک ہیں ،ان کے ساتھ نماز نہونے کا تو سوال بی بیدائیں اوتا۔ البتہ جو چیزیں ان کے نزدیک تا پاک ہیں (وہ کتنی بچی ہیں یہ خودآ پ اندازہ لگالیں، کیونکہ حلال بالوروں کا بیشاب، پاخانہ سوائے جیش کے خون کے باقی خون، منی رطوبت فرج وغیرہ پاک ہیں ) ان سے بھی اگرانیان لت بت ہوکرنماز پڑھے تو نمازیجے ہوگا۔ الا مات سندر ( جلدسوم )

شرط ہے کہ جسم اور لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔

# مولوى عبدالعزيز نورستاني

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وناعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان محمد عبده ورسوله

یہ جوانہوں نے اشتہار کی بات کی ہے بیالی بات نہیں کہ ملک میں احتاف نے بیاشتہار ندچھوائے ہوں، صرف ہم نے چھپوائے ہوں۔ بیر سائل کی چیزیں ہیں اس لئے مسلمانوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تا کہ انہیں معلوم ہو کہ بیقر آن وحدیث سے ثابت ہیں۔اس کو مان لوور نہ اس کے مخالف دین بناؤ۔

آج بھی ہمارا یہ بیلنے ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کدرسول اکرم اللی کی سیح مرفوع احادیث ہے فاتحه خلف الامام سے منع ثابت کرو،لیکن کسی نے بیٹا بت نہیں کیا۔

مولانانے میرے متعلق میں جوفر مایا ہے کہ مؤلانانے دیے لفظوں میں بیہ بات تسلیم کر لی ہے کہ شرا نظاقر آن وحدیث سے ثابت نہیں۔ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث ہے نماز کی شرا نظ مذكورنبيس، نه قرآن ميں ذكر بيں، نداحاديث ميں ذكر بيں۔لہذارسول اكرم اللہ نے جيے فرمايا ے صلوا کما رأیتمونی اصلی اس طریقے ہے تم نمازکو پڑھلوجس طریقے ہیں پڑھرہا ہول۔ نماز کا ہر ہر فعل رسول اقد ک علیقہ کے کہنے کے مطابق کرتا پیلازی اور ضروری ہے، کیونک

ای طرح رسول اکرم اللے نے جو بچھ ہمیں فر مایا ہے کہ سے چیزتم پر فرض ہے وہ ہمارے

ا كالمارش ہے۔مولانانے ميہ جوفر مايا ہے تم قرآن وحديث ہے شرا نظ دكھاؤورنہ بياعلان كرو المساشرا الطقر آن وحدیث میں نہیں ہیں۔جوچیز قرآن وحدیث سے ٹابٹ ہے وہی ہمارے المارش اور لازی ہے، کیونکہ رسول اکرم اللے نے فر مایا ہے علیکم بسنتی.

انہوں نے یہ بھی کہا کہتم نے سنت کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے؟۔رسول اکرم اللہ نے الاسليكم بسنتى سنت رسول اكرم المنطقة كافعال اورآب المنطقة كطريقول كوكهاجاتا

مولانا نے حدیث معافظ کی بات کر کے بیاعتراف کرلیا ہے کہ شرائط ہم قرآن و الله الله سينبين وكھا سكتے۔ باتى رہا مجتبد كے دروازے برآنا، تو اس كے لئے مولانانے ايك » یک ایش کی الیکن صدیث کی کوئی سند پیش نہیں کی تا کہ پتا چلے کہ اس صدیث کی سند کہیں ہے۔ ال النااول كەربەحدىيە شعيف ہے، تمام آئمەحدىيە فرماتے ہيں۔

اسناده ضعيف وان احتج به اصحاب اصول الفقه وقد صرح آئمة الحديث كالبخاري والمتقدمون والدار

محقق الباني في سلسلة الموضوعات مين ١٠١١ يربيه بات ذكر كي هد البندا آپ اس كي الدواشح كرين كديدكون بإوركون فييس ب-

ر سول اکر میں تھا کے بارے میں حضرت عائش قرماتی ہیں کہ میں جب رسول اکر میں تھا المراون پرمنی دیمتی تومیں یا تواس کو دھولیتی ، یاصاف کرلیتی پینچے مسلم کی حدیث ہے۔ قسال الت ماطر الى عائشة. بم في جويد مسكر لكهاب توحديث عنابت كياب آب فرمايا الأكرابك قطره بھی بخس كالگ جائے تو كپڑاتا پاك ہوجا تاہے بيكن احناف كے ہاں شخ الہندمحمود للاللريرترندي كاندر فرماتے ہيں۔ صصح امام ابو حنیفہ کے زود یک اپنے آپ کوتوی بنانے المسلطة شراب بيناجا تزيير

عملاما

www.besturdubooks.wordpress.com

## مولانا محمد امين صفدر صاحب ـ

الحمد لله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

مولانانے آپ کے سامنے اقرار فرمالیا کہ قرآن وحدیث میں نماز کی شرائط نہیں ایل مولانانے بیجوفر مایا ہے کہ کیونکہ شرط کالفظ نہیں ملتا،اس لئے ہم اس کا اقرار نہیں کرتے۔

میں مولانا سے بڑے ادب ہے عرض کردں گا کہاصول حدیث کی جنتی اصطلاحات ہیں کہ بیرحدیث مرفوع ہے، بیرمرسل ہے، بیموقوف ہے کیاوہ الفاظ قرآن وحدیث میں الن معنول میں ملتے ہیں۔

اگریدد کھا دیں تو میں ان کے علم کالو ہا مان لوں گا،اورا گرندد کھا سکیں تو میں مولانا۔ امید رکھوں گا کہ آئندہ فن حدیث کی اصطلاحات کا استعمال چھوڑ دیں، کیونکہ وہ احادیث میں نذکورنہیں ہیں۔اگر آپ لوگوں کا ہات کرنے کا اندازیہ ہے تو پورےاصول حدیث کا انکار کرو۔

نمبرا۔ میں نے بیکہاتھا کہان لوگوں کے زدیک خزیر بھی پاک ہے، اس کا ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔

نبر اور میں نے کہاتھا کہ اردو میں جس کوشراب کہتے ہیں جم بی میں اس کو تمرکتے ہیں اور خود شراب بھی عربی کا لفظ ہے۔ مولا تا نے جو تقریر ترندی کا حوالہ دیا ہے اور اس کے علاوہ کتابوں کا جوحوالہ دیا ہے ، اگر مولا تا اس ہیں تمر کالفظ دکھا دیں ہیں اٹھ کراپی شکست لکھ دوں گا ، اگر مولا تا تمر کالفظ نہ دکھا سکیس تو ہیں مولا تا ہے گذارش کروں گا کہ مولا تا آپ کے سامنے وہ فخل کھڑ ا ہے جواٹھار و سال غیر مقلد رہا ہے۔ وہ اچھی طرح اس اعتراض کو جانتا ہے۔ اور اگر مولا تا اللہ کے مارا کر مولا تا اللہ کو اللہ کہ اور اگر مولا تا اللہ کے مارا کر مولا تا اللہ کے مارا کر مولا تا اللہ کہ اور ہیں مولا تا اللہ کہ اور ہیں مولا تا ہو اس کی روایت کا اعتبار تہیں بولوں گا۔ اور ہیں مولا تا اللہ کہ اس کو مناظر ہو گئے اور شام کو مناظر ہو گئے کا اختیار ہوں کہ جو راوی جھوٹ بولا ہو اس کی روایت کا اعتبار تہیں چہ جائے کہ اس کو مناظر ہو گئے کا اختیار ہو۔

ادر میں بیجی کہتا ہوں کہ فقہ خفی کی کسی جھوٹی سے لے کربڑی کتاب میں اگرخمر پینے کی است کے کربڑی کتاب میں اگرخمر پینے کی است دی گئی ہے دو مولانا کو کھلی چھٹی ہے کہ وہ دکھا ٹیس اور اگر خمر کالفظ نہیں ہے، تو مولانا کو کھلی جھٹی ہے کہ وہ دکھا ٹیس اور اگر خمر کالفظ نہیں ہے، تو مولانا کو کہا گئی ہے۔ کہ وہ دکھا ٹیس اور اگر خمر کالفظ نہیں ہے، تو مولانا کو کہا گئی ہے۔ کہ وہ دکھا ٹیس اور اگر خمر کالفظ نہیں ہے، تو مولانا کو کہا تھے۔ کہ وہ دکھا ٹیس اور اگر خمر کالفظ نہیں ہے، تو مولانا کو کہا تھے۔ کہ وہ دکھا ٹیس اور اگر خمر کالفظ نہیں ہے، تو مولانا کو کہا تھے۔ کہ وہ دکھا ٹیس اور اگر خمر کالفظ نہیں ہے، تو مولانا کو کھلی جھٹ کے دھو کے ندویں۔

ایک پادری کے ساتھ میرامناظرہ تھاوہ کہنے لگا کہ استعمال غلام ہیں۔ میں نے کہاوہ کیے؟ اور اللہ الدقر آن میں لکھا ہے غلام حلیہ اب عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں۔لیکن جس طرح اللہ الدی نے یہ دھوکہ دیا تھا اس طرح تورستانی صاحب نے دھوکہ دیا ہے۔ وہاں خرکا لفظ نہیں

ال کے بعد مولانا نے بیفر مایا کہ نئی پاک ہے، میں نے کہا تھا کہ بخاری شریف میں اس کے بعد مولانا کے بیفر مایا کہ نئی ا اللہ کاللہ ہے، (۱) یہی حدیث منی کے لئے بخاری شریف میں موجود ہے، جیش کے لئے بھی

(۱). حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمدش عن سالم بن ابى الجعد عن كريب عن ابن عباس على عن ميدمونة رضى الله عنها زوج النبى غَلَيْكُ قال لوضا رسول الله غَلِيدة وضوئه للصلوة غير رجليه وغسل مرجه و ما اصابه من الاذى ثم افاض عليه الماء ثم نحى رجليسه فعسله ما هذه غسله من الجنابة (بخارى ملاحكاب الغسل)

حدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث بن سعد عن يزيد اس اسى حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن ابى سفيان الله عنها زوج

دی کالفظ موجود ہے۔

سمی سیجے ،مرفوع ،غیر مجروح حدیث میں دکھائیں کے حضوط اللہ نے فرمایا ہو کہ جیش کے اللہ کا کہ جیش کے اللہ کا کہ جیش کے لئے اللہ کا اللہ کا معنی باک کرلیا ہے۔ اگر ہے تو مولانا مجھے دکھائیں ۔ اگر ہے تو مولانا مجھے دکھائیں ۔

پھرمولانانے بیفر مایا کہ حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں گھرچ و بی تھی۔ یہ ہات زیر بحث بات ہے کوئی تعلق نہیں رکھتی، آپ بچوں دالے ہیں،ٹی بالاتفاق نجس ہے، لیکن بعض بچاس طرح مینگنیوں کی طرح ٹئی کرتے ہیں کہ عورت جب ان کو پھینک دیتی ہے تو ان کا نشان کے نہیں رہتا۔

ای طرح بعض لوگوں کی منی انتہائی گاڑھی ہوتی ہے، وہ کھر چنے ہے ایسی اڑتی ہے کہ نشان تک نہیں رہتا۔ آنخضرت تالیقی کی طاقت کا اندازہ آپ لوگ نہیں لگا سکتے۔ اس کئے آپ وکھا کیں کہ دہاں کچھنشان رہتا تھا، تب بات ٹابت ہوگی۔

اوراگریہ یہ بات نہ دکھا سکے تو یہ اس حدیث کا غلط مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ یک کے عرض کیا تھا ہمار ہے دوستوں کے نز دیک ان کی کتابوں میں کپڑوں کا پاک ہوتا بھی شرطنہیں ہے۔ عرض کیا تھا ہمار ہے دوستوں کے نز دیک ان کی کتابوں میں کپڑوں کا پاک ہوتا بھی شرطنہیں ہے۔ ''(۲)۔ ''جونا پاک کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز سیجے ہے''(۲)۔

(١). ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى. (البقرة)

(۲)۔ ہر چہ چیزے ازعورتش در نماز نمایاں شدیا در جامہ ناپاک نماز گذارہ نمازش است۔ (عرف الجادی ص۲۲)

(عرف الجادي ص٢)

اورنایا کی ان کے ہاں یا خانداورانسان کا پیشاب ہے۔اباگر کپڑوں پرانسان کا پاخانہ اوشاب نگاہوا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نماز جائز ہے، "درنماز عورتش تمایاں شد"

161

#### ترجمه.

نماز کے اندرا گرنمازی کی شرمگاہ نگی رہی۔ ہمارے ہاں جسم کا ڈھانپتایہ شرا نظانماز میں سے ہے۔

#### مولوى عبدالعزيز نورستاني.

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وناعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمد عبده ورسوله

و یکھے میں نے عرض کیا تھا کہ مولانا نے حدیث پیش نہیں کی۔ اب بھی مولانا نے حدیث اللہ نہیں کی ہے۔ دوسری بات جومولانا نے کہ مولوی صاحب نے مان لیا ہے کہ ترا اَطَانِیس اِللہ ہے۔ دوسری بات جومولانا نے کہا ہے کہ مولوی صاحب نے مان لیا ہے کہ ترا اَطَانِیس اِللہ ہم نے بینیں مانا۔ ہم نے بیکہا ہے کہ قرآن وحدیث میں نماز کے لئے کوئی شرط نہیں ہم شرط کوئیس مانے۔ ہمارے نزد یک نماز کے لئے کوئی ہر انہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نماز کے لئے قلال شرط ہے، فلال شرط ہے۔ کیونکہ رسول الشعابی اللہ اللہ اللہ اسلام ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نماز کے لئے قلال شرط ہے، فلال شرط ہے۔ کیونکہ رسول الشعابی ا

ترجمه جس کی نماز کے اندرشرمگاہ نگلی رہی یا ناپاک کیڑے میں نماز پڑھی اس کی نماز جی

تكمل ثماز

نے نماز کے لئے شرطیں نہیں بتا کیں۔ آپ ایسی شرائط پیش کرتے ہیں جو کتاب اللہ ہیں نہیں ہیں۔

آپ کے سامنے مولانانے یہ کہا ہے کہ آپ ہماری کتابوں سے خمر کالفظ دکھا کیں۔ تقریم ترفدی کے صفحہ ۲۵۵ پر بیدالفاظ میں کل مسکر یعنی خمر حرام۔ بہر حال مولانانے جو بیفر مایا تھا کہ لفظ خمر دکھاؤ کے تو ہم مان لیس گے۔ اب مان لوہم نے خمر کا لفظ ایک جگہ کی بجائے تین جگہ پر دکھا دیا ہے۔

مولانانے مان لیا کہنی پاک ہے، کیونکہ جب چنگی ہے گرائی تو باقی اڑ بھی تو رہا۔ آخ میں میں اور بات کرنا چا ہتا ہوں کہ موضوع ہے تکمل نماز ، مولانا موضوع ہے ہٹ گئے ہیں۔ میں مولانا ہے درخواست کروں گا کہ وہ موضوع سے نہیں ۔ آپ نماز پر بات کریں ہم کہتے ہیں کہ نماز میں ہم کوئی ایسی شرطنہیں مانتے جوقر آن وحدیث میں نہ ہو۔ لہذا ہم نماز کے اندر کوئی شرط نہیں مانتے ، اگر کوئی شرط قرآن وحدیث میں ہے تو بتا کیں ۔

آپ عرف الجادی وغیرہ کے حوالے دے رہے ہیں، ہمارا قد ہب ہی یہ ہے کہ ہم اشخاص پرست نہیں ہیں۔ ہم صرف قرآن وحدیث کو مانتے ہیں، قرآن وحدیث کے خلاف جو ہات ہوگا خواہ اسے میراباپ کیوں نہ لکھے میں اسے نہیں مانتا۔ کیونکہ اشخاص کو ہم نہیں مانتے ہم محمد رسول اللہ حیالت کو ہی مانتے ہیں۔

جیے میں نے صدیث سنائی ہے بہتع سند کے ای طرح آپ بھی بہتع سند کے حدیث سنائیں ۔اب میں مولانا ہے بیرمطالبہ کرتا ہوں کہ وہ نماز کے موضوع پر آجا کیں۔

آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری فقہ کے اندر پیشرط ہے، پیشرط ہے۔ آپ نے پیشرالط کہاں سے لی ہیں۔ آپ حدیث کی بات کرتے ہیں ،ہم کہتے ہیں کہ جوفعل ہم کرتے ہیں اس کی حدیث آپ ہم سے مانگیں۔اس کی حدیث ہم آپ کودکھا ئیں گے۔

اور جو آپ میکبیں کہ فلال ہات فلال مولوی نے لکھی ہے، فلال فلال مولوی نے لکھی

ے، مواویوں کی بات ہم پر جحت نہیں ہے۔ آپ شکست لکھ کردے دیں کیونکہ ہم نے لفظ خمر نین ار تبدد کھایا ہے۔ '

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب

اس عبارت كالرجمه كروبه

#### مولوي عبدالعزيز نورستاني.

آپ نے بھی ترجمہ نہیں کیا تھا۔ آپ نے خمر کا لفظ کہا تھا وہ ہم نے دکھا دیا۔ ہم نے خمر کا اللا دکھا دیا۔ اور خمر شراب کو کہتے ہیں۔ یہ علیحد وہات ہے کہ تہماری فقد میں انگور کی شراب کوتو خمر کہیں کے اور جوجو یا تھجور کی ہواس کو آپ شراب نہیں کہتے۔ بیرتر جمہ کا اس لئے کدرہاہے کیونکہ احتاف کے فزد دیک انگور کی شراب کے علاوہ ہاتی سب شرامیں حلال ہیں۔

# مولانا محمد امين صفدر صاحب

. الحمد لله و كفلى و الصلواة و السلام على عباده الذين

اصطفٰی. اما بعد.

ٹالٹ کا کام آخر میں فیصلہ کرنا یہاں ٹالٹ درمیان میں بات کررہا ہے۔ یہ رشید ہیہ اسے کا کام آخر میں فیصلہ کرنا یہاں ٹالٹ ورمیان اسے پاس ہے آپ کوٹالٹ کامعنی بھی نہیں آتا۔ مجھے بیہ رشید ہیہ میں دکھا کمیں کہ ٹالٹ درمیان اس بولنے کی اجازت ہی نہیں دیتی ۔ اگر ٹالٹ یہ کہتا ہے کہ ترجمہ سنا کمیں تو نورستانی صاحب ترجمہ سنا کمیں۔ لیکن پھرا تناوفت میں بھی بعد میں لوں گا۔
کوٹکہ انہوں نے ترجمہ اپنے وقت میں پیش کرنا تھا۔

اگر مولانا نے ترجمہ کرنا ہے تو لکھ کردیں۔ آخر آپ میرے جواب سے اتنا کیوں گھیرا ہے ہیں۔ امام ابوطنیفہ جسے خمر حقیقی کہتے ہیں، اس کے ایک قطرے کی پینے کی بھی اجازت نہیں سے یہ اگریہ بات دکھادیں کہ امام صاحب خمر حقیق کے پینے کی اجازت دیتے ہیں، تو میں اب اس ای بات پر قائم ہوں۔

میں نے پہلے میہ بات عرض کی تھی کہ ایک ہے خمر حقیقی ،اس کا ایک قطرہ بھی نجس ہے ،اور ایک ہے کہ آپ گھر میں ایک مشروب تیار کرلیں اور اس میں بعض ادقات نشہ پیدا ہوجا تا ہو ،اس کا نشرحرام ہے۔

نسائی شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس شیف فرماتے ہیں، حسومہ المنجے میں المعین المنظم المنجے میں المنظم الم المعینها (الکی خمر کا توایک قطرہ بھی حرام ہے، و مسکسوہ کل شواب لیکن باتی پینے والی چیزوں میں نشر حرام ہے۔

امام صاحب نے بیہاں خرحقیقی پینے کی قطعاً اجازت نہیں دی، اس لئے میں نے جو پھے کہا ہے وہ بالکل سیح ہے۔ لہذا یہ مغالطہ دے رہے ہیں۔ جیسے زنا ایک حقیقی ہے جس پر حد شرعی ہے۔ لیکن حدیث شریف میں آئکھ کے دیکھنے کو بھی زنا کہا گیا ہے (۲۰) لیکن اس زنا پر حد شرعی نہیں آئی۔

جو بات عالمگیری کی کہی ہے۔اس میں اکراہ کا ذکر ہے اور بیز ریر بحث نہیں ہے۔مثال کے طور پرایک آ دمی تو بیہ کہے کہ مردار کا کھانا حلال ہے، میں کہوں کہ میں یالکل حلال نہیں کہنا ،لیکن

(۱). اخبرنا محمد بن عبدالله بن الحكم قال ثنا محمد ح و اخبرنا الحسين بن منصور قال ثنا احمد بن حنبل قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن مسعر عن ابن عون عن عبدالله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر بعينها قليلها او كثيرها والمسكر من كل شراب. (نسائي ص ٢٣٣١)

(٢). قال ابو هريرة عن النبي المنطقة قال ان الله كتب على ابن آدم حطه من الزنى ادرك ذالك لا محالة فزنى العين النظر وزنى الملسان النطق و النفس تمنى و تشتهى و الفرج يصدق ذالك او يكذبه. (بخارى ص ٩٢٣ ج٢)

وویہ کے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حالت اضطرار میں مردار کھانے کی اجازت ہے۔ تو اس وفت جو الشہ ہور بی ہے وہ اضطراری حالت کی تو نہیں ہور ہی ہے۔

ای طرح اگرکوئی بیر کددے کہ سلمانوں کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کر سور کھانا جائز ہے، مردار کھانا جائز ہے۔ آپ سب اس کوغلط کہیں گے۔ آپ جب مطالبہ کریں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، تو وہ بیآیہ ہیش کرد نے کہ جس میں اضطرار کا ذکر ہے، تو کیا اس سے تنہارا مطالبہ پورا اوا۔ یقینا نہیں۔

اس لئے میں اب بھی ہے کہتا ہوں کہ فقد خفی کی جھوٹی ہے لے کربڑی کتاب تک امام ابو ملیانہ جس کوغمر کہتے ہیں اس کے ایک قطرے کے پیٹے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔اس کووہ پیشاب کی المرح نجس قرار دیتے ہیں۔اور مولانا جوعبارت پیش کررہے ہیں اس میں مساسو ا کالفظ موجود ے کہ خمر کے علاوہ جو چیز ہے جس کومشروب کہاجاتا ہے۔

میں نے مسئلہ واضح کر دیا ہے کہ یہاں لفظ ما سو النحمر موجود ہے، ایک ہے کہ اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہئے۔لفظ اللہ تو دوتوں مہادت نہیں کرنی چاہئے۔لفظ اللہ تو دوتوں اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہئے۔لفظ اللہ تو دوتوں ایس ہے، لیک معنی اللہ کا عمل اللہ کا غیر۔ای طرح میا سو اللہ حصر کا معنی خمر کا لیر ۔لہذا یہ کہنا کہ ماسو اللحصر میں خمر کا لفظ گیا ہے، یہ دھوکہ ہے۔

#### مولوى عبدالعزيز نورستاني.

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل غليه وناعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا المه الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمد عبده ورسوله

مولا نائے جوخرحقیقی اور غیرحقیقی کی بات شروع کی ہے بیقر آن وحدیث میں نہیں ہے۔

اٹا ٹیں کہ عنب کے علاوہ کوخمر نہ کہنا ہے قرآن وحدیث میں ہے؟۔اگر نہیں ہے تو اقرار کرو کہ ہے۔ اماری گھڑی ہوئی چیز ہے۔

## مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

الحمد الله و كفي و الصلوة و السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

میرے دوستواور برزرگوید بات تو آج واضح ہوگئی کہ تقریر ترندی میں جو بات ہے وہ مسا سوا النحمر ہے، ماسوی النحمر کالفظ ہے، نہ کہ ٹمر کالفظ۔

اس پرمولانانے فرمایا کہ بیہ بات تمہاری گھڑی ہوئی ہے، بیسنن نسائی بھی صحاح سند کی است کی ہوئی ہے، بیسنن نسائی بھی صحاح سند کی است کی سات کے درسول اقد سے اللہ کے فرمایا المنحصر من ھاتین شہوتین کے درسول اقد سے ہوتی ہے۔ (۱)

ال کے علاوہ جوحدیث مولانانے پڑھی ہے وہ تو میں پہلے بی عرض کررہا ہوں کہ ہم اس

الہ می مانتے ہیں۔ لیکن اس کی حیثیت وہی ہے جیسے زنا والی حدیث کی ، کہ ایک ہے ہے کہ زنا پرحد

ہے۔ مرادیہ ہے کہ زنا حقیقی پرحدہے ، اور دوسری حدیث بیرا رہی ہے کہ آ کھے ہے و یکھنا بھی زنا

ہار بان سے بات کرنا بھی زنا ہے ، قدموں ہے چل کرجانا بھی زنا ہے ، لیکن اس زنا کو حقیق زنا

اس کہتے ۔ پوری امت فرق کررہی ہے کہ بیرزنا حقیقی ہے اور دوہ زنا حقیقی نہیں ہے۔

(۱). اخبرناسوید بن نصر قال اخبرنا عبدالله عن الاوزاعی قال حدثنی آبو کثیر ح و اخبرنا حمید بن مسعدة عن سفیان بن حبیب عن الاوزاعی قال حدثنا ابو کثیر قال سمعت ابا هریر قبی یقول قال رسول الله المناب الخمر من هاتین وقال سوید فی هاتین الشجوتین النخلة و العنبة. (سنن نسائی ص۳۲۳ج ۱)

نی اکر میلانے فرماتے ہیں کہ گندم ہے بھی خمر بنتا ہے، جو سے بھی بنتا ہے، کھجورے بنتا ہے اور شہد سے بھی بنتا ہے۔ جواحتاف عسب کی شرط لگاتے ہیں کہ عسب سے شراب ہے، اور کسی چیز سے نہیں ہے۔

یہ حقیقی اور غیر حقیقی کہنا ہے درست نہیں ہے، کیونکہ پیغیبر وقیقے فرماتے ہیں کہ ہر چیز ہے شراب ہے،اگر بیصدیث سے دکھادیں کہ عنب کے علاوہ اور کسی چیز سے شراب نہیں بنتی تو ہم مان لیس گے۔

باقی میراسوال تھا کہ حدیث معاذہ کے سند پیش کرو، وہ بیا بھی تک پیش نہیں کر سکے۔ آپ لا بعنی باتوں میں نہ پڑیں اور پوری نماز کی بات کریں۔آپ نماز کی بات کرنے نہیں، بھی شراب کی بات شروع کردیتے ہیں، بھی منی کی۔

ہمارا بیرمطالبہ ہے کہ آپ جو زبان سے نیت کرتے ہیں اور ہدایہ میں اسے حسن کہا ہے۔ اس کو قر آن وصدیث سے ثابت کریں۔ آپ جو بیہ کہتے ہیں کہ مطلق نیت نہیں ، زبان سے پڑھنا نیت ہے۔ آپ کے مذہب کے اندر میہ چیز ہے، لہذا آپ اس کا حوالہ دیں۔ اور میرا قرضہ بھی اتاریں اور حدیث معاذ کی سند پڑھیں۔

دوسرامسلہ ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کہیں اللہ اکبر ، اللہ الکبیو ، اللہ الاجل سے کھیر تج بہر مسلہ ہدایہ کے دلیل بھی قرآن وحدیث سے پیش کریں۔اس کی دلیل بھی قرآن وحدیث سے پیش کریں۔اس کی دلیل بھی قرآن وحدیث سے پیش کریں کہ دسول اکرم اللے ہے اللہ السکبیر یا اللہ الاجل یا اللہ الاعظم کہ کر شدیت ہے پیش کریں کہ دسول اکرم اللے ہے اللہ السکبیر یا اللہ الاجل یا اللہ الاعظم کہ کر نیت باندھی ہو، تیسری بات یہ کہ تودت ہاتھ اٹھائے کندھوں تک اور مرد کا نوں تک اٹھائے۔ یہ تقریق جیسے ہدایہ بیں ہے ایسے ہی قرآن وحدیث سے دکھائیں۔

چوتھا مسئلہ کہ مرد ہاتھ ناف پر بائد ہے اور عورت سینے پر، بیہ تفریق بھی حدیث ہے۔ ں-

یہ جار باتنی میں نے عرض کی ہیں اور حدیث معافر ﷺ کی سند کا مطالبہ کیا ہے۔ اور یہ بھی

ای طرح سیرنا امام ابو حنیفہ دونوں حدیثوں کو مانتے ہیں ، کدان دو درختوں ہے جوخم بنے گی دو حقیقی ہے ، وہ بیٹنا ب کی طرح نجس ہے ،اس کا ایک قطرہ بھی نجس ہے ۔اس کے علاوہ جو مشروبات تیار کئے جا کمیں اس کا نشد حرام ہے ۔

مولانابار بارکدرے ہیں کہ صدیت معافق شاہ کی سند پڑھو۔ ابوداؤد بیصحاح سندگی کتاب ہے، اس میں بیسند ہے، بہی روایت ترفذی شریف میں بھی موجود ہے (۱)۔ علامدابن قیم فرائے ہیں کہی صدیت پر جب قمل ہوتو اس کی سند پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہیں کہی صدیت پر جب قمل ہوتو اس کی سند پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ المصحیح ما تلقی الامة بالقبول و ان لم یکن اسنادہ

(۱). حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن ابي عون عن المحارث بن عمرو بن ابي المغيرة بن شعبة عن اناس من اهل حمص من اصحاب معاذ بن جبل ان رسول الله من الما اراد ان يبعث معاذا الى اليمن قال كيف تقضى اذا عرض لك قضاء قال اقضى بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله من قال اجتهد برأى ولا لم تجد في سنة رسول الله ولافي كتاب الله قال اجتهد برأى ولا الموفض وب رسول الله من مدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله من الموفض و سول الله من الموفض و الله من الموفض و المول الله من الموفى و المول الله من و المول الله من الموفى و الموفى

حدثنا هناد ثنا وكيع عن شعبة عن ابى عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من اصحاب معاذ ان رسول الله من عن معاذ الى اليمن فقال كيف تقضى فقال اقتضى بما في كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فيسنة رسول الله من في كتاب الله قال فيسنة رسول الله من في كتاب الله قال الحمد لله الذي وفق رسول ان لم يكن في سنة رسول الله من في من في رسول الله من في رسول الله من في من في رسول الله من في من في رسول الله من في في من في في من في من

مولانا نے بیفر مایا ہے کہ اس نے خلط مبحث کیا ہے، میں نے خلط مبحث نہیں گیا، میں نماز کے مسائل میں پاکی اور ناپاکی کے مسائل بیان کرتا رہا۔ شراب پینے کا مسئلہ چھیٹر کرمولا نانے خلط مبحث کیا ہے، کیونکہ اس وقت جو بات تھی وہ تھی نمازی کے بدن کے کیٹر وں کے پاک اور ناپاک اونے کی۔

میں اپنے موضوع پر چل رہا تھا لیکن مولاتا نے اصل موضوع سے بہٹ کرشراب پینے اور ا یہ پنے کا سئلہ چھیڑد یا، اور اس کے بعد یہ سارا خمر کا چکر چلا۔ جس پردکھایا گیا کہ وہ مسا سو ا لحصو ہے خمر نہیں۔ امام صاحب اے ما صوی المحصوفر ماتے ہیں۔ شاید آپ خمرا ور ماسوی المحصو میں فرق سیجھے ہوں گے۔ جسے ایک اللہ ہا اور ایک ماسوی اللہ ہے۔ جسے ما صوی اللہ، اللہ کا فیر ہے، ای طرح مسا سوی المحصور خمر کا فیر ہے۔ تقریر تر فدی میں مساسوی المحمد کا لفظ کھا ہے۔

ای طرح یہ کدرہے ہیں گنزالد قائق میں لکھا ہے کہ د طبوبہ المفسوج طباہ وفرج کی رالو بت پاک ہے، اس کے بعد مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ ہم عرف الجادی کونبیں مانے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچٹ سے قبل تو میرے دوست ریکہا کرتے تھے کہ خفیوں کی فقد تو قرآن وحدیث کے طاف ہے، اوراہل حدیثوں نے جو کتابیں کھی ہیں وہ قرآن وحدیث کے مطاف ہیں۔

لین ہے بات یا در کھیں ہم ان شاءاللہ آئے ہم ایہ کا انکار نہیں کریں گے۔ مولانا نے پہلی ان میں یہ فریا، یا ہے کہ ہم ان کتابوں کو نہیں مانے ۔ مولانا آپ ہے بتا کیں کہ جن اہل حدیث علماء فرید کتا ہیں گئی ہیں تا معلوم ہوا کہ بڑے بڑے علماء جو بھا انسی ہیں یا خالف جی بڑے مولانا ہے کہ بری کے مولانا ہے کہ بری کرتے ہیں ہی آج مولانا ہے کہ بری کرتے ہیں ہی ہیں گئی کرتے ہیں ہی آج مولانا ہے کہ بری کہ ہم ان کتابوں کو بیس مانے کہ وہ قرآن وحدیث کے موافق کتابیں لکھ رہے ہیں ، آج مولانا ہے کہ رہے ہیں کہ ہم ان کتابوں کو بیس مانے کہ وہ قرآن وحدیث کے مطابق ہیں۔

ہمارے اوپر تو الزام تھا،لیکن مولانا نے اپنے مسلک کے بارے میں اقرار فرمالیا کہ

امارے علماء کی یہ کتابیں جت نہیں کیوں نہیں؟۔اس لئے کدوہ قر آن وہ حدیث کے خلاف ہیں۔
لیکن الحمد ملاحق علماء میہ بات تعلیم کرتے ہیں کہ ہماری فقہ کا جوقول مصصی بدہ ہووہ صحح ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہا گر رطوبت فرج جہم پر گئی ہوئی ہویا کپڑوں پر تو مولا تا کے مذہب میں اس کی نماز بالکل ہوجاتی ہے۔اس کا جواب میہ بیس ہے کہزل الا برار کو تہیں مانتا۔ نزل الا برار کی بیہ بات اگر تو قر آن وحدیث کے موافق ہے جیسے منی کے بارے میں مولا تانے حدیثیں سنائی تھیں، تو پھر یہ موافق حدیثیں سنائی میں مانتا کی دور ہیں۔

آپ اعلان کریں کہ مولا ناوحید الزمان صاحب، نواب صدیق حسن خان صاحب اہل حدیث ہیں، لیکن ان کا بید مسئلہ بخاری، مسلم کی فلال حدیث کے خلاف ہے۔ اس لئے ہیں نہیں مانتا۔ صرف اتنا کہ دینا کہ میں نہیں مانتا، اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔

# مولوى عبدالعزيز نورستاني

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وناعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمد عبده ورسوله

مولانائے جو بیصدیث پیش کی ہے، اس میں مجا جیل راوی ہیں، اور اصول حدیث میں کا انجابیل کی روایت معترفہیں ہے۔ اس میں عناب حضرت معافظ کا ساتھی مجبول ہے۔ دوسری بات میں نے بیعرض کی کہمولا تاوحیدالز مان صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، ہمارے لئے بیہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ کسی اور کے بیچھے جائیں۔ وہ انسان ہیں اور ہرانسان کی بات کے بید بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ کسی اور کے بیچھے جائیں۔ وہ انسان ہیں اور ہرانسان کی بات کے اندر خلطی نکل سکتی ہے۔ اہل حدیث ہویا جو بھی کوئی ہو، قرآن وحدیث کے خلاف بات کریں

کے تاہم نہیں مانیں گے۔ کیونکہ بنیادتو قرآن وحدیث ہے۔اگر چہتم پرالزام ہی کیوں نیآئے۔ کیونکہ ہمارا مسلک واضح ہے، ہمارا مسلک نہ تو وحید الزمان والا ہے، نہ ہمارا مسلک اراب صدیق حسن خان والا ہے، نہ ہمارا مسلک امام صاحب کا قول ہے، نہ صاحبین کا تول۔ ہمارا مسلک ہے محمد رسول اللہ والا۔

تقریرترندی میں ماں وی المنحمو حقیقی ہے۔اب پیقیقی کالفظ کیوں رگاتے ہیں السخمو حقیقی ہے۔اب پیقیقی کالفظ کیوں رگاتے ہیں السکھ ورتمر وغیرہ کی شراب کو خارج کیا جاسکے۔ کی کہتے ہیں کہ رسول اقدی تقطیعی نے فرمایا مالسن شہورتین اس حدیث میں تھجور بھسل، زبیب وغیرہ کی نفی نہیں ہے، پانچ چیزوں سے خمر اللہ حدیث اب آپ ان دو کی خمر کو حقیق کہتے ہو باقیوں کو کیوں شارنہیں کرتے۔

پھریں نے بیکہاتھا کہاللہ اکبر،اللہ الکبیر،اللہ اعظم سے نماز ہوجاتی ہے،مولا نانے اس کا اس نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا کہ تحریمہ کے وقت مرد کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عورت اندھوں تک،اس کا ثبوت بھی پیش کریں۔

نیزمردہاتھ تاف پر ہاند ھے اور تورت سینے پر ،اس کا ثبوت بھی قرآن وحدیث ہے پیش اگریں۔اور میبھی ٹابت کریں کہ رسول اکرم ایسٹے نے فرمایا ہو کہ بیز ناحقیق ہے، اس پر حدلا گو اوتی ہے اور میہ غیر حقیق اس پر حدنہیں ہے۔

اورنماز کی تمام شرانکاقر آن وصدیث ہے دکھا کمیں،ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لئے قرآن اسدیث میں کوئی شرانکانہیں ہیں۔اس لئے ہم نہیں مانتے ہیں۔آپ مانتے ہیں،اس لئے ان کا اوت قرآن وصدیث سے پیش کریں۔فقہ خنی کے اندر ہے، کہ قعدہ اخیری فرض ہے،تو قرآن و سدیث سے بھی ثابت کریں کہ قعدہ اخیری فرض ہے۔

اس طرح تماز کے اندر درود شریف پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اس کے لئے کوئی حدیث بتا

172

دي ۾ ميں ان پانچ چيز دن کاجواب ديا جائے۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

میرے دوستو میں نے حدیث معافی کی سند پیش کی تھی ، مولانا نے جواس پراعتراض اب کیا ہے میں اس کا جواب بھی دے چکا ہوں ، مولانا نے بیفر مایا ہے کہ عناب جو حضرت معافری کے ساتھی تھے اور صحابی تھے وہ مجانیل ہیں۔ اور بیکہ تابعین کی روایت جمت نہیں ، اور وہ مجانیل ہیں۔ کیا بیقر آن و حدیث کا مسئلہ ہے ، یا کسی امتی کا قول ہے۔ اگر ہم کسی امتی کی بات پیش کریں تو مولانا فر ماتے ہیں ہیں نہیں ما نتار اب مولانا یہ بات کہ داوی کا مجھول ہونا جرح ہے ، بیش کریں تو مولانا فر ماتے ہیں ہیں نہیں ما نتار اب مولانا یہ بات کہ داوی کا مجھول ہونا جرح ہے ، بیریا تو قرآن پاک سے یا حدیث مبارکہ سے فاہت کریں۔

(۲) مولانائے فرمایا کہ زنا کے حقیق اور مجازی ہونے کا حضور علیات نے خود فرق کیا ہے۔ مولانا یہ حدیث بیان کریں جس میں حضور علیات نے بیفر مایا ہو کہ فلاں زناحقیق ہے اور فلاں مجازی ہے۔

اس کے بعد مولانانے کچھ مسائل پوچھ ہیں۔ بات سے ہے کہ بیسارے مسائل ترتیب وارآ کیں گے۔ابھی نوشرا لکا کی بات چل رہی ہے آپ آگے چلے گئے۔اور صرف اتنا کہ کر جان چھٹر والینا کہ ہم شرا لکا کونہیں مانتے۔ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں نماز کے لئے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔

مولانااس کے جواب میں بیٹیس کہ سکتے کہ وحیدالزمان نے بیکہاوہ کہا۔ مولا تابیہ بتا کیں کدان کے ہاں کیڑے کا پاک ہوناشرط ہے یانہیں؟۔ان کے ہاں بدن کا پاک ہوناضروری ہے بانہیں؟۔ان کے ہاں جگہ کا پاک ہوناضروری ہے یانہیں؟۔ان کے نزدیک نماز کے لئے کتناجیم چھپاناضروری ہے اور کتنانہیں۔ان کے ہاں استقبال قبلہ ضروری ہے یانہیں؟۔ان کے ہاں وقت

شروری ہے یانہیں؟۔

جب بات ترتیب سے چل رہی ہے تو ان شاءاللہ العزیز ساری با تیں سامنے آجا کیں ا کی ۔ نواس کئے یہ بتا کیں کہ تماز سے پہلے جو چیز یں ضروری ہیں وہ کس حدیث کی کتاب ہیں تکھی اللہ ۔ پہلی بات تو یہ کہ کپڑے کہا اس کے بائیس ۔ اور یہ بھی بتا کیں کہا گر کپڑے پر اس کی رطوبت گلی ہوتو نماز ہوجائے گی یانہیں ۔ یہ قرآن وحدیث سے بتا کیں ۔ اگر خزر رکا خون اللہ اوا ہوتو وہ پاک ہے یانہیں؟ یہ قرآن وحدیث سے بتا کیں ۔ ہمارے اہل سنت والجماعت اللہ اوا ہوتو وہ پاک ہوتا ضروری ہے۔ اسال کے نزدیک اگر کپڑے برنجاست گلی ہوئی ہوتو کپڑے اور جسم کا پاک ہوتا ضروری ہے۔ اسال کے نزدیک اگر کپڑے وہا ضروری ہے۔ اسال میں یہ سئلہ موجود ہے مولا نااس کے دلائل بیان فرما کیں ۔

مولا نااگردلائل بیان کریں گےتو میں بھی بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ای طرح مولا نااگریہ الے این کہنواب صدیق حسن خان صاحب نے ریکھا ہے۔

" طهارت مكان وطهارت لباس وطهارت موضوع ومحمول را شرط تماز دانست كما يتبغي

که جو چیزانهانی گئی بهوده بھی ناپاک نه بهو، بدن بھی بخس نه بهو، کپڑوں پر بھی نجاست نه بهو، الال سی نجس نه بهو، خفی ان جار با توں کو جوشرط کہتے ہیں ہم ان کوئیس مانتے۔

اگریہ بات نواب صاحب نے غلط کھی ہے تو مولانا اس کی تر دید قرآن وحدیث ہے۔
الرا اوراگریہ بات نواب صاحب نے علط کھی ہے، تو مولانا اس کی تر دید قرآن وحدیث کے اور کی کہ ہمارے نزدیک
الرا سے کپڑوں میں نماز جائز ہے۔اور پھراس کی دلیل قرآن وحدیث سے پیش کریں۔
مسیح بخاری شریف میں لکھا ہے امام بخاری فرماتے ہیں (۱) اگر نماز پڑھنے والے مخص پر

(۱) - امام بخاری فرمات بین "باب اذا القبی علی ظهر المصلی الذر او جیفة لم تفسد علیه صلوته کی تحت کست بین رقال و کان ابن عمر اذا رأی فی ثویه دما و هو یصلی وضعه و

للمل نماز

المالها به کیامولانان پر عمل کرتے ہیں یائیں؟۔

ای طرح سرّعورت امام بخاری باب باندھتے ہیں بساب المصلوۃ فبی ثوب واحد اللہے میں نماز جائز ہے <sup>(۱)</sup>، امام بخاری کے نزدیک صرف اتنی جگہڈ ھانپیا فرض ہے جتنی

المار الراسانكا ب\_نواب صديق حسن صاحب فرمات بي -

" ہر کہ درنماز عورتش نمایاں شدنمازش سجیح باشد''۔

الماز میں جس نمازی کی ساری شرمگاہ نگی رہی اس کی نماز سجے ہے۔

مولانا سے میں بیہ بوچھتا ہوں کہا گریئے مسئلہ قرآن وحدیث کا ہے، توآپ اس کا ثبوت اللہ یں کہ کیا حضرت آفیے نے بھی ننگے نماز ادا فرمائی۔ کیا بھی کسی صحابی نے ننگے نماز پڑھی۔ اللہ ہے توآپ اس کی تر دید کسی حدیث سے کریں ادر بتا کیں کہا ہے موٹے موٹے مسائل اللہ کا کوں لکھتے ہیں۔

ای طرح احناف کے نزدیک وقت شرط ہے،

(۱). حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحى قال ثنا هشام الله حدثنى ابى عن عمر بن ابى سلمة انه رأى النبى النبى السلمة يصلى فى لوب واحد فى بيت ام سلمة قد القى طرفيه على عاتقيه. (بخارى حر ۲ م دا).

ر جمہ عمرین انی سلمۃ ﷺ ہوائیت ہے کہ انہوں نے نبی الدی تالیقی کو دیکھا کہ آپ تالیقی ا اللہ اللہ عمریت ام سلمۃ رضی اللہ عنھا کے گھر نماز پڑھ رہے تھے، اس حال میں کہ آپ نے اس اللہ اللہ فیس اینے کندھے پراٹکائی ہوئیں تھیں۔ کوئی شخص گندگی لاکرر کھ دے، یا اس پرمر دار لاکرر کھ دے، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ ہدا بیافتہ خفی والا تو یہ کہنا ہے کہ گندگی ہے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن امام بخارگ ہے باب باند ھے ہیں کہ پاک ہونا ضروری ہے، لیکن امام بخارگ ہے باب باند ھے ہیں کہ پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا دافعی نورستانی صاحب فقد خفی کی مخالفت میں اس باند ھے ہیں کہ پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا دافعی نورستانی صاحب نے کوئی اشتہار شائع کیا ہے ا نہیں؟۔

کیاای طرح ہمارے ہاں جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، کیکن صحیح بخاری شریف میں صاف کھھا ہے کہ حضرت ابومویؓ نے گوہر پر کھڑے ہوکر نماز پڑھی جبکہ صاف جگہ موجودتھی<sup>(۱)</sup>، آپ نے فرمایا بیجگہ اور وہ جگہ برابر ہے۔

مولانا ہدایہ پرتواعتر اض کرتے ہیں ان شاءاللہ ان کے جواب بھی ان کے نمبر پر آجا کمیں سے نو میں مولانا ہے پوچھتا ہوں کہ مولانا آپ ہدایہ پرتوعمل نہیں کرتے لیکن سیمسئلہ جو بخاری

مضى فى صلوته و قال ابن المسيب والشعبى اذا صلے وفى ثوبه دم او جنابة او لغير القبلة او تيمم فصلے ثم ادرك الماء فى وقته لا يعيد. (بخارى ص٣٤ م)

ترجمہ امام بخاری فرماتے ہیں'' باب جب نمازی کی پشت پر گندگی یا مردار ڈال دیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگ' ۔ کے تحت فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ہے جب این کہ حضرت ابن عمر ہے جب این کہ خون کو دیکھتے اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس کو اتار ویے اور نماز پڑھ رہے ہوتے تو اس کو اتار ویے اور نماز پڑھتے رہے ۔ اور ابن مسیت اور ضعی فرماتے ہیں کہ جب آ دی نماز پڑھ رہا ہواور اس کے کپڑوں میں خون یا جنابت ہویا غیر قبلہ کی جانب نماز پڑھی یا تیم کرکے پڑھی ہواور پھراس نماز کے وقت میں پانی کو یا لے تو نماز نہ لوٹائے۔

(۱). صلى ابو موسى في دار البريد والسرقين والبرية الى جنبه فقال ههنا ثم سواء. (بخارى ص٣١)

اللہ اس کواجازت دیتے ہیں کہ وہ عصر کی نماز وفت سے پہلے پڑھ لے، مولانا ثناءاللہ ملا دکان پرسودا بیچنے والے کواور ملازمت کرنے والے کواجازت دیتے ہیں کہ وہ نماز وفت سے پہلے پڑھ لے (۱)۔

سیحصتے ہیں جوقر آن کہتا ہے اور فقد حنی میں لکھا ہے یا اس کو جوشیح بخاری میں لکھا ہے کہ استقبال ال شرط نیمں ۔اس پرمولا نا دلائل بیان کریں صرف اتنا کہ دینا کہ میں اس کونییں مانیا، میں اس کانا مانتا۔اس سے مسئلہ طل نہیں ہوجا تا۔

(۱) رسوال فی زمانہ کھڑت ہے روائ ہے کہ سلم حصول انعام کے لئے، مثلاً آپ شلد فٹ بال کھیلا کرتے ہیں اور کھیلنے کے باعث عصر اور مغرب کی نماز ترک کردیے ہیں پھر قضا پڑھ لیتے ہیں کیا رہ جا تز ہے۔

(۲). كان ابن عمر اذا راى في ثوبه دما وهو يصلى وضعه ومضى في صلوته وقال ابن المسيب والشعبى اذا صلى وفي ثوبه دم او جنابة او لغير القبلة او تيمم فصلى ثم ادرك الماء في وقته لا يعيد. (بخارى ص٢٤ - ١)

ہم نے مسائل بچھنے ہیں کہ ناپاک کپڑے میں نماز ہوتی ہے یانہیں؟۔ اگر لفظ شرط جو اللہ انسان کے مسائل بچھنے ہیں کہ ناپاک کپڑے میں نماز ہوتی ہے یانہیں۔
اللہ نے لکھا ہے آپ کو پہند نہیں ہے ہو آپ سے مسئلہ یہ پوچھا جائے گا کہ ضروری ہے یانہیں۔
جب میں اگر غلاظت کی شیشی ہوتو نماز ہوجائے گ
جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے یانہیں۔ جب میں اگر غلاظت کی شیشی ہوتو نماز ہوجاتی گ
اللہ نے اب ساحب نے لکھا ہے کہ اگر سر پر کوئی ناپاک چیز رکھی ہوتو نماز ہوجاتی ہے۔ آپ اس

مولانا کے ذیان یا توں کا جواب ہے مولانا ان ہا توں کا جواب دیے بغیر سلام تک بیٹی مولانا ان ہاتوں کا جواب دیے بغیر سلام تک بیٹی اسے میں گئی ہوں کہ بات تفصیل ہے اور ترتیب ہے ہونی جا ہے تا کہ ساری نماز سمجھ میں آئے۔ ان اللہ پھر ہم ان با توں کو بیان کریں گے ، لیکن نمبر ہر ہر بات کا اپنا اپنا ہوگا۔

اس طرح مولانانے یہ جونیت کے ہارے میں فرمایا ہے، تو نیت کے بارے میں انسما السمال بالنیات آتا ہے مولانا ہے یہ سوال تو بعد میں ہوگا کہ زبان سے کیا کہیں، میں مولانا ہوں گا کہ دزبان سے کیا کہیں، میں مولانا ہوں گا کہ دول میں کس کس بات کا ارادہ کیا جائے ۔ اس کے وقت کا ارادہ کیا جائے یانہ کیا ہا۔ اس کی رکعتوں کا ارادہ کیا جائے یانہ کیا جائے، جو ارادہ مولانا دل میں کریں گے وہ الفاظ اللہ اس کی رکعتوں کا ارادہ کیا جائے یانہ کیا جائے نے فرمایا ہو کہ ذبان سے تو نہ کہنا لیکن دل میں اللہ اللہ کے حدیث میں دکھا کیں ۔ کہ نبی اقدی حقیقے نے فرمایا ہو کہ ذبان سے تو نہ کہنا لیکن دل میں اللہ اللہ کے حدیث میں دکھا کیں ۔ کہ نبی اقدی حقیقے نے فرمایا ہو کہ ذبان سے تو نہ کہنا لیکن دل میں اللہ اللہ کا کہ یہ ظہریا عصر ہے۔

نیت کیا ہے،اس میں کس کیز کا ارادہ کیا جائے۔ جھکڑا تو صرف زبان کا ہے، جس کو الا اللی مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں وہ ہے دل کی نیت،مولا ٹاپہلے بیربتا کیں کہ دل میں کس الا کا کی نیت کی جائے۔ وہ کون می حدیث ہے جس نے ان ان باتوں کو واضح فر مایا ہے۔اس الا الا اس کی بات بھی کرلیں گے۔

### والوى عبدالعزيز نورستاني.

الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتو کل علیه وناعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیآت

اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمد عبده ورسوله

مولانائے میری ہاتوں کا کوئی جواب نہیں دیا صرف ہے کہا کہ صحابی ہویا تا بعی ہو۔ ہا۔ نہیں ہے ثابت

بیر میں کہ بیعناب معاذبین جبل ﷺ کے کیا تھے؟۔قرآن میں آتا ہے قسالت مر انبٹ ک ھذا۔ حضرت علیہ نے حضرت عاکثہ کو یکھ ہاتیں بنا کمی اور پوچھتی ہیں من انہا کا ھذا حضو علیہ نے فرمادیا نبانسی العلیم النحبیو مجھے لیم وجبیر ذات نے اس کی خبردی ال دوسری جگہ پراللہ رب الخلمین فرماتے ہیں۔

﴿ يا ايها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا ﴾.
جب تك سند كي تحقيق نه موجائح مم كيے مان ليس، ميس كيا معلوم ہے كه بير مال الا ين رعناب كون بيں۔

مولانا یہ کدرہے ہیں کدامام بخاری نے یہ کہاہے ،نواب صدیق حسن خان نے یہ کہا ہے۔ جو چیز قرآن وحدیث میں ہے ہم اس کو مانتے ہیں ، جوقرآن وحدیث میں نہیں ہم اس کوشلیم اللہ کرتے ،

﴿ تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعلمون ﴾.

ہمیں ان کے بارے میں نہیں ہو چھاجائے گا۔ یہ بو چھاجائے گا کہ قرآن نے اش اور اس اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کہا ہے یانہیں کہا۔ حدیث نے اسے پچ کہا یانہیں کہا۔اگر قرآن وحدیث نے اس کو پچ کہا ہوتا ہے بھی مان لیس گے۔

باتی رہی نبیت کی بات ، نبیت ارادہ قلب کو کہتے ہیں اور بیسب چیزوں کا ہونا جا ہے۔

رگعت کا بھی ارادہ کرووفت کا بھی ارادہ کرو۔ کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

﴿ ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴾

جس عمل کا تمہارے دل اراد و کرتے ہیں تمہاراوہ عمل معتبر ہے۔

اور مولانا یہ بھی مان بچے ہیں کہ شرط نام رکھنا ہے ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز ہے، قرآن و سدیث میں بیٹر وطنیس ہیں۔ اور تم ہے کہ د ہے ہو کہ فلال سے کہتا ہے، یخاری کی بات ہے ہمیں کوئی سر دکارنہیں، ہاں بخاری نے جو بات سے سیح سند کے ساتھ رسول اکر م ایستی ہے تقل کی ہوآ ہا اس کو ایش کریں۔ میں اس کو مانے کے لئے تیار ہوں۔ ہمارے ہاں بخاری جمت نہیں ہے، ہمارے ہاں رسول الشھائیے جمت ہیں، قرآن پاک میں ہے و شیدا بھی فطھ ہو ۔ کہ کیڑے پاک کرو۔ معلوم ہوا کہ نماز کے لئے کیڑے پاک ہونے ضروری ہیں۔

آپ نے خرفیقی اور غیر حقیقی ہے دو تشمیں بھی ٹابت نہیں کیں۔اور آپ بیٹابت کریں کہ اسے خرفیقی اور غیر حقیقی ہے دو تشمیں بھی ٹابت کہ ہوالا نا کہ آپ مقرر ہیں، میں مقرر نہیں اور خیر حقیقی پر حد نہیں ہے۔ یہ تھیک ہے کہ موالا نا کہ آپ مقرر این میں میں میں کہتے ہیں، بھی ہے کہتے ہیں کہ بخاری نے بیہ کہا، فلال نے بیہ اول ۔ آپ مقرراندانداز میں بھی ہے ہیں، بھی ہے کہتے ہیں کہ بخاری نے بیہ کہا، فلال نے بیہ کہا۔ بناری کی جو بات حدیث ہوائی کو چیش کرو۔

مولانا محمد إمين صفدر صاحب.

الحمد لله وكفى والصلواة والسلام على عباده الذين

اصطفى. اما بعد.

میرے دوستواور بزرگومولانانے بھر دہی بات پیش کی۔مولانانے سے بیان کیا تھا کہ زنا ت

طبیقی اوراس پرحد ہے ، اور غیر حقیقی پرحد ہیں ہے۔

یں اورا ن پر حلا ہے ، اور پیر جس پر حسین ہے۔ مولانا نے اس وقت بھی بیر حدیث پیش نہیں کی تھی ، اور پھر مطالبے کے باوجود پیش نہیں گی۔ میں نے کہاتھا کہ وہ حدیث پیش کریں ، تا کہ بتا چلے کہ وہ کون می حدیث ہے کہ آتھوں کے ریجنے کوحضوں علیقی نے زیافر مارہے ہیں لیکن اس پر حد بھی نہیں لگارہے۔

نمازے پہلے تنی منروری ہیں،ان کے بارے میں مولانا نے صرف ایک بات ان کی ہے۔

### ﴿ و ثيابك فطهر ﴾.

میں اپنے اہل سنت والجماعت کومبارک باددیتا ہوں کہ ﴿ و نیب بھی فطھر ﴾ میں نماز کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس سے نماز میں کیڑوں کے پاک ہونے پر استدلال کیا ہے صاحب ہدایہ فرائد کی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اس سے نماز میں کیڑوں کے پاک ہونے پر استدلال کیا ہے صاحب ہدایہ فرائد کا استدلال کیا ہے کہ از کم ان کا شکریہ تو اوا کردیے۔ پوری صحاح سنہ والوں نے اس آیت سے کیڑوں کے پاک ہونے پر استدلال نہیں کیا تھا۔

دوسری بات ہے کہ مولانا کی بات ہے آپ کو پتا چلا کہ معاذ اللہ امام بخاری کو تر آن

پاک بھی یادنیس تھا۔ کہ قرآن تو ہے کہ کہڑے پاک ہونا فرض ہیں ،اورامام بخاری بیز مائیں کہ

کیڑے پاک ہونا فرض نہیں ہیں۔ میں نے مولانا سے پوچھا تھا کہ کیا آپ یہ بات کہ جمہول کی

روایت جمت نہیں ہے ٹابت کریں۔ قرآن میں جمہول کا لفظ نہیں ہے ،مولانا اس کو استعال کریں تو

بیرتو مولانا کا جرم نہیں ہے ، اور تھھاءا گر شرط کا لفظ استعال کرلیں تو یہ فقہاء کا جرم بن جائے ، اور مولانا یہ کہیں کہ لفظ شرط قرآن وصدیت ہے دکھا ؤ۔

مولانا بیر مدیث بھی پیش نہیں کی کہ اللہ کے نبی پاک نے فر مایا ہوکہ فیسا بھی فیطھو سے نماز میں کپڑے پاک ہوتا ضروری ہے۔ نہ حابہ سے بیان فر مایا، نہ صحاح سنہ کے کسی محدث سے بیان فر مایا، نہ صحاح سنہ کے کسی محدث سے بیان فر مایا، بلکہ میں ریم طرح کرد ہا ہوں کہ بیاستدلال صاحب ہدایہ نے کیا ہے، جو کہ ختی ہیں۔ مولانا نے بیاستدلال انہیں سے جرائیا۔

اس کے علاوہ کنٹی چیزیں ضروری ہیں ، مولانانے وہ بھی بیان نہیں فرما کیں۔ میں نے انسما الاعبمال بالنیات کے ہارے میں پوچھاتھا، کہ کن کن چیزوں کادل میں ارادہ کرے۔ مولانانے فرمایارکھت کا کرے اور دفت کا کرے۔

مل يديوچما بول كرجب حضو ملافقة في انسما الاعمال بالنيات فرمايا تفاتو كيا سحا

۔ سے بیفر مایا تھا کہ رکعتوں کا ارادہ کرنا ،استقبال قبلہ کا ارادہ بھی کرنا۔اگر تو بیر حدیث پاک میں موجود ہےتو آپ صرح حدیث پیش کریں۔

جیسا کہ آپ کے اشتہار میں ہے کہ وہ حدیث قسط عسی الدلال، ہو، سیجے ہو، صرح ہو، الرائی میں الدلال، ہو، سیحے ہو، صرح ہو، الرائی الرائی ہو، غیر مجروح ہو۔ لیکن میں پوری ذمہ داری سے ریہ کہتا ہوں کہ مولا نانے ریشر تکا پی طرف ہے گا ہو ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے کو لیا گا کہ کہتے ہیں کہ دیا ہے کہ وہ اللہ کے نیم کو بیٹ کی وہت کو شامل کر سکیس، تو مولا نا آئمہ مجہتدین کو بیٹ کیوں کیسیں۔ اور اللہ کے نیم کو بیٹ کی احادیث کی تشریح کر سکیس۔

کیامولاناالی حدیث پیش کرسکتے ہیں کہ خیرالقر دن دالے امام جمہتد کوتو حدیث کی تشریح الرقی حق حاصل نہیں ،لیکن مجھے خصوصی طور پر قرآن وحدیث کی تشریح کاحق مل گیا ہے۔جس الرق کو نہ صحابہ نے بیان کیا ، نہ تا بعین نے بیان کیا ، اور نہ وہ نبی اقدس تطابقہ کی کسی حدیث ہیں۔

#### (١) - علامه سيوطي رحمه الله لكصيري

قال بعضهم يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناده صحيح. (تدريب الراوى ص ٢٩ ج ١) ہونے چاہئیں ،اوروہ بھی ہرایہ کااستدلال نقل کیا ہے ، درنہ اللہ کے نبی کافیلے نے بیاستدلال بیان

المتبايعان في الثمن و السلعة قائمة تحالفا و ترادّا البيع . و قوله الدية على العاقلة .

وان كان هذه الاحاديث لا تثبت من جهة الاسناد ولكن ما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الاسناد لها. فكذالك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الاسناد له التهى كلامه. (اعلام الموقعين ص٢٠٢ ج ١) غيراس مديث براعراض كا جواب مقل العصر حضرت العلام زام الكورش في المينان الكورش في الكورش ف

كثر التساؤل في هذه الايام عن حديث معاذ في الاجتهاد والقياس، فرأيت التحدث عنه في هذالمقال.

قد اخرج ابو داؤد والترمذى والدارمى عن معاذبن جبل رضى الله عنه بالفاظ مختلفة (انه لما بعثه النبى المنه الى اليمن سأله النبى المنه في كتاب الله ، النبى المنه قائلاً له كيف تقضى ؟ قال اقضى بما فى كتاب الله ، قال فان لم قال فيان لم يكن فى كتاب الله ؟ قال فيسنة رسول الله قال فان لم يكن فى سنة رسول الله ؟ قال اجتهد رائى ولا آلو . فقال رسول الله المنا يرضاه الله المنا يرضاه رسول الله المنا يرضاه

وهذا من جملة الادلة على الاخذ بالقياس في احكام النوازل عند عدم النص عليها في الكتاب والسنة ، وعلى هذا جرت الامة الى ان ابتدع النظام ما ابتدع من نفى القياس وتابعه شراذم تو مولانا نے جو یہ بیان فرمایا ہے وہ صرف میہ ہے کہ نماز کے لئے صرف کیڑے پاک

نیز تواتر کی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ولـذالکيـجب العمل بـه من غير بحث عن رجالـه (ص٣٠١ ج٢)

چنانچے علامہ این قیم جوزی اپنی کتاب اعلام الموقعین میں اس حدیث کوفل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔

فهذا حديث وان كان عن غير مسميين فهم اصحاب معاذ فلا يضره ذالك لانه يدل على شهرة الحديث وان الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من اصحاب معاذ لا واحد منهم وهذا ابلغ في الشهرة من ان يكون عن واحد منهم لو سمى كيف وشهرة اصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفي ولا يعرف في اصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح بل اصحابه من افاضل المسلمين وخيارهم لا يشك اهل العلم بالنقل في ذالك. كيف والشعبة حامل لواء هـذالـحديث؟ وقد قال بعض آئمة الحديث. اذا رأيت شعبة في استاد حديث فاشدد يديك به. قال ابو بكر الخطيب وقد قيل ان عسائة بن نسى رواه عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ وهذا اسناد متصل. ورجاله معروفون بالثقة. على ان اهل العلم قد نقلوا واحتجوابه. فوفقنا بذالك على صحته عندهم. كما وفقنا على صحة قول رسول الله عَلَيْكُ لا وصية لوارث ، وقوله في البحر هو الطهور مائه والحل ميتنه، وقوله اذا اختلف

## نہیں کیا۔اگر ہے توبیان کریں۔ صحاح ستہ والوں میں سے سی نے اس استدلال کو بیان نہیں کیا۔

184

من المبتدعة.

وهذا الحديث رواه عن اصحاب معاذ الحارث بن عمرو الشقفي، وليسس هو بمجهول العين بالنظر الي ان شعبة بن الحجاج يقول عنه انه ابن اخي المغيرة ابن شعبة، ولا بمجهول الوصف من حيث انه من كبار التابعين في طبقة شيوخ ابي عون الشقفي المتوفى في سنة ١١١، ولم ينقل اهل الشان جرحا مفسراً في حقه، ولا حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير الى ان يسقل توثيقه عن اهل طبقته ، بل يكفي في عدالته وقبول و وايشه الايشبت فيه جرح مفسر عن اهل الشان ، لما ثبت من بالغ الفحص على المجروحين من رجال تلك الطبقة فمن لم يثبت فيه جوح مؤثر منه فهو مقبول الرواية. اما الصحابة فكلهم عدول لا يؤثر فيهم جرح مطلقاً عند الجمهور. والتابعون ايضاً مشهود لهم بالخيرية عدول ما لم يثبت فيهم جرح مؤثر. ومن بعدهم لا تقبل روايتهم مالم تثبت عدالتهم وهكذا. وهذا ما يودي اليه النظر الصحيح والادلة الناصعة. فمن جعل الصحابة والتابعيس وتابعيهم في منزلة واحدة في هذا الحكم لم ينزل الناس منازلهم. وكم في صحيح البخاري من رجال لم ينقل توثيقهم عن احد نصاء الا انه لم يثبت جوحه فادخلت روايتهم في الصحيح كما نص على ذالك الذهبي في مواضع من المينزان. والحارث هذا ذكره ابن حبان في الثقات. وأن جهله

العقيلي وابن الجارود وابو العرب، يعنون الجهل بحاله من جهت انهم لم يظفروا بتوثيقه نصاً من احد. وقد سبق حكم هذا الجهل في كبار التابعين.

185

ولا مجال لتوهين امر هذا الحديث باعتبار انفراد ابى عون برواية هذا الحديث عن الحارث بن عمرو الثقفى ، لان رد الحديث بسبب انفراد راو غير مجروح ليس من مذهب اهل السنة ، ولا من اصول اهل الحق. وابو عون محمد بن عبيد الله الثقفى قد روى عنه امثال الاعمش وابى حنيفة والثورى وابى اسحق الشيباني ومسعر وشعبة وغيرهم وهومن رجال الصحيحين، وتوثيقه موضع اجماع بين اهل النقد.

وقد روى هذا الحديث عن ابى عون عن الحارث ابو اسحق الشيبانى وشعبة بن الحجاج . المعروف بالتشدد فى الرواية والسمعترف له بزوال الجهالة وصفاً عن رجال يكونون فى سند روايته فرواه عن ابى اسحق ابو معاوية الضرير ، وعنه سعيد بن منصور وابن ابى شيبة . كما رواه عن شعبة يحى بن سعيد القطان وعشمان بن عمر العبدى وعلى بن الجعد ومحمد بن جعفر وعبدالد بن عمر العبدى وعلى بن الجعد ومحمد بن جعفر الطيالسى وغيرهم . ورواه عن هؤلاء من لا يحصون كثرة حتى الطيالسى وغيرهم . ورواه عن هؤلاء من لا يحصون كثرة حتى تلقت فقهاء التابعين و تابعيهم هذا الحديث بالقبول وجروا خلفا عن سلف على الاصل الاصيل الذى اصله هذا الحديث

ال المرح میں مولا ناسے پوچھتا ہوں کہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے،اگر کتابرتن میں منہ

البخارى في التاريخ . على ان لفظ شعبة في روايت على بن الجعد ، قال . سمعت الحارث بن عمرو ابن اخى المغيرة بن شعبة يحدث عن اصحاب رسول الله المناه عن معاذ ابن جبل ، كما اخرجه ابن ابى خيثمة في تاريخه ، ومثله في جامع بيان العلم لابن عبدالبر ، وقد صحب معاذا كثير من اصحاب الرسول عليه السلام فيكون اصحاب معاذ الذى سمع منهم الحارث هم من اصحاب رسول الله المناه ومثله لا يكون من الحارث هم من اصحاب رسول الله المناه ومثله لا يكون من الحارث هم من اصحاب رسول الله العلم بالحديث وعد هم من الجهالة في شيء عند جمهور اهل العلم بالحديث وعد هم مجاهيل يكون مجارفة باردة وهكذ الصحاب القرائح الجامدة يجعلون من القوة ضعفاً.

وقال ابو بكر الرازى في اصوله. فان قيل انما رواه عن قوم مجهولين من اصحاب معاذ ، قيل له . لا يضره ذالك، لان اضافته الى رجال من اصحاب معاذ توجب تاكيده لانهم لا ينسبون اليه بانهم من اصحابه الا وهم ثقات مقبولو الرواية ، ومن جهة اخرى ان هذا الخبر قد تلقاه الناس بالقبول واستفاض واشتهر عندهم من غير نكير من احد منهم على رواته ولا ردله (يعنى في القرون الفاضلة) وايضا فان اكثر احواله ان يصير مرسلا والمرسل عندنا مقبول .

وقبول المسرسل عند الاعتطاد موضع اتفاق بين الأئمة المتبوعين، وكم من دليل يعضد مضمون هذا الحديث حتى

او دیکھیں مولانانے ایک بات مانی ہے اوروہ بھی ہدایہ میں ہے، لیکن ہدایہ کا نام نہیں لیا۔

186

واما محاولة توهين امر هذا الحديث حيث وقع في لفظ الحارث (عن اصحاب معاذ من اهل حمص عن معاذ) باعتبار ان اصحاب معاذ مجاهيل ورواية المجاهيل مردودة، فمحاولة فاسدة لان اصحاب معاذ معروفون بالدين والثقة ولا يستطيع هذال محاول ان يثبت جرحا في احد اصحاب معاذ نصا. واما ذكر الحارث لاصحاب معاذ بدون اكتفاء منه بذكر اسم احد منهم انما هو لدلالة على مبلغ شهرت هذا الحديث من جهة الرواية حتى ترى الامة قد تلقته بالقبول.

قال ابو بكر بن العربى فى العارضة . (ولا احد من اصحاب معاذ مجهولا ويجوز ان يكون فى الخبر اسقاط الاسماء عن جماعة ولا يدخله ذالك فى حيز الجهالة ، انما يدخل فى المجهولات اذا كان واحدا فيقال. حدثنى رجل او حدثنى انسان ، ولا يكون الرجل لرجل صاحباً حتى يكون له به اختصاص، فكيف وقد زيد تعريفا بهم ان اضيفوا الى بلد ، وقد خرج البخارى الذى شرط الصحة فى حديث عروة البارقى ، سمعت الحى يتحدثون عن عروة ، ولم يكن ذالك الحديسة من جملة المحجهولات وقال مالك فى القسامة . اخبرنى رجال من كبراء قومه، وفى الصحيح عن الزهرى ، حدثنى رجال عن ابى هريرة من صلى على جنازة فله قيراط ،

وكلام ابن عربى هذا يقضى على ما يروى ابن زنجويه عن

يسلخ السمج موع حد التواتر المعنوى فضلاعلى الصحة المصطلحة، وقد مبق منا تحقيق انه ليس هذا الحديث من مظان الانقطاع اصلاً، وكلام الرازى انها هو على فرض الارسال.

وقال ابو بكر بن العربى ذالك الحافظ الكبير (اختلف الناس في هذالحديث فمنهم من قال انه لا يصح على مصطلحهم ومنهم من قال انه لا يصح على مصطلحهم ومنهم من قال هو صحيح، والذي ادين به القول بصحته فانه حديث مشهور يرويه شعبة ابن الحجاج رواه عنه جماعة من الفقهاء ولائمة)

وقال الخطيب البغدادى في كتابه" الفقيه والمتفقه" هو من اجدر كتبه بالطبع. وقول البحارث بن عمرو" عن اناس من اصحاب معاذ" يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته، وقد عرف فضل معاذ وزهده، والنظاهر من حال اصحابه الدين والثقة والزهد والصلاح وقد قيل ان عبادة بن نسى رواه عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ، وهذا اسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة، على ان اهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوفقنا معروفون بالثقة، على ان اهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوفقنا مبذالك على صحته عندهم.

فتلخص من ذالک کله ان الحدیث ثابت عند جمهرة الجامعین بیس الفقه والحدیث ، بل مع ما احتف به من القرائن والروایات یسلغ مدلوله حد التواتر المعنوی ، ولو اخذت اسرد طرق هذا

الحديث من الكتب السالف ذكرها فضلا عن سائر الكتب وعن سائر الروايات في هذا الصدد ، لطال بنا الكلام جدا وسم المطالع الكريم ، وفيما ذكرناه غنية في معرفة مرتبة هذا الحديث رغم تقولات بعض النقلة .

... والذي دعانا الى نشر هذالكلام هو ما نلقى من كثرة التساؤل عن هذا الحديث في هذه الايام، حيث منى اهل العصر بجهلة اغمار يحاولون انكار القياس الشرعي زاعمين الاخذ بالحديث عن كل من هب و دب وليسوهم في شيء من علم الحديث ولامن تفقه ، لكنهم اعوان الشيطن وانصار الهوى يسعون في تفريق كلمة المسلمين بتشتيت اتجاههم ومجافاة الحق ، ومجانبة الصدق ، ومتابعة الهوى هي احص اوصافهم ، فالواجب أن لا يلتفت الى هرائهم مع صدق السلوك على الطريقة المثلى المسلوكة عند آئمة الدين، وهي قبول القياس من اهله فيما لا نص فيه من الكتاب والسنة واجماع الامة ، مع الاستقصاء البالغ في احاديث الاحكام ، لنكون على بينة من مراتب الاحاديث المروية في احكام الفروع قوة وضعفا متناً وسنداً من حيث الثبوت ، ووضوحا وخفاء من حيث الدلالة ، ان كنا نريد الالمام بادلة الاحكام بعض المام والله سبحانه المؤفق. ر جمہ ابعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث پرصحت کا حکم لگا نمیں کے جب اس کوامت قبول كر لے اگر جدائ كى استاد سي نه بهوں \_ (تدريب الراوي ص ٢٩ ج) نيز تواتر كى

بحث كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔اس لئے اس پر عمل كرنا واجب ہے اس كے رجال أير بحث كئے بغير۔(ص ١٠٠٨ج)

ترجمه رفعذار بدروایت اگر چهایسے لوگوں ہے روایت ہے جن کا نام معلوم نہیں کیکن وہ حضرت معاذ ﷺ کے ساتھی ہیں ، اس کئے کہ یہ بات حدیث کی شہرت پر دلالت کرتی ہے اور حارث بن عمروجنہوں نے اس حدیث کوردایت کیا ہے وہ حضرت معاذی کے اصحاب کی ایک جماعت ہے روایت کرتے ہیں نہ کدان میں ہے ایک ے۔اور بیزیادہ مبالغہ ہے شہرت میں اس بات سے کدوہ ایک سے روایت کرتے اگر چداس کا نام ذکر کردیتے اور کیول نہ ہوتی ہیہ بات حالانکہ حضرت معافظہ کے ساتھیوں کی شہرت علم دین فضیلت اور صدق بانحل ان چیزوں میں سے ہے جو تفی نہیں ہے اور معاذمی کے ساتھیوں میں کوئی تہمت زوہ ، جھوٹا ، مجروح بھی نظر نہیں آتا۔ بلکہ حضرت معاذر الله بحسائقي مسلمانوں كے افضل ترین اوران میں ہے بہترین لوگوں میں ہے میں اور اس جیسی روایت کوفقل کرنے میں اہل علم شک نہیں کرتے۔ کیسے کر کتے ہیں حالانکہ شعبہ (جوکہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے) وہ اس حدیث کاعلمبر دار ہے۔خطیب ابو بکر (بغدادی) فرماتے ہیں'' اور شخفین کہا گیا ہے کہ عبادہ بن تسی نے اس کوعبدالرحمن بن مختم ہے انہول نے حضرت معاذ ﷺ سے اسے روایت کیا ہے اور یہ مصل سند ہے۔ اور اس سے تمام راوی معروف بالثقابت ہیں مزید مید کہ اہل علم نے اس کونقل کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔ پس اس وجہ سے ہم اس بات پر مطلع ہو گئے کہ بیصدیث ان کے ہزو یک سی ہے۔ جیسا کہ ہم نی اقد سیالیہ کے فرمان لا و صبية ليواد ث كي صحت يرمطلع بوسكة بين اور مندر كي متعلق آب الله كي مان الطهور ماء به والحل ميتته اورآ يتأليك كقرمان اذا اختلف العتبايعان في النمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع اورآ عِيْنَ كُفر مان الدية على العاقلة كاصحت بمطلع موسَّة مين - أكرجه بياحاديث سند كاعتبارے

ٹا بت نہیں الیکن جب جماعت نے جماعت سے اس کو قبول کیا ہے تو وہ اس کی صحت
کو ٹا بت کرنے کے لئے سند کو طلب کرنے سے مستغنی ہو گئے۔ ای طرح جب
حدیث معاذ ﷺ سے تمام نے استدلال پکڑا ہے تو اس کی سند طلب کرنے سے مستغنی
ہو گئے ہیں۔

191

### ترجمه مقاله علامه كوثرى رحمة الله عليه.

ان دنوں حضرت معافظ کی حدیث جو کہ اجتہاد وقیاس کے بارے میں ہے اس کے بارے میں ہے اس کے بارے میں ہات کرنے کا بارے میں بات کرنے کا ارادہ کیا۔
ارادہ کیا۔

امام ابودا وَداور ترفدی اورداری نے مختف الفاظ کے ساتھ حضرت معافی ہے بیقل کیا ہے کہ جب نی اقد کی قطرت معافی کو بھن کی طرف بھیجا تو آپ آگیا ہے کہ جب نی اقد کی قطرت معافی کو بھن کی طرف بھیجا تو آپ آگیا ہے نے ان سے بو جھا کرتو فیصلہ کس طرح کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا جو بچھ کتاب اللہ بیس نہ ہو عرض کیا بچر سنت کتاب اللہ بیس نہ ہو عرض کیا بچر سنت رسول اللہ بیس نہ ہو، عرض کیا بھی درسول اللہ بیس نہ ہو، عرض کیا بیس اجتماد کروں گا اور کی کوتا ہی نہیں کروں گا ۔ پس نی اقد سی اللہ نے نے فر مایا تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی بات کہنے کی تو فیق دی اس اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ایسی بات کہنے کی تو فیق دی جس سے اللہ کارسول راضی ہوگیا۔

یہ نے پیش آنے والے احکام میں قیاس کرنے پر دلائل میں سے سب سے بوی دلیل ہے جبکہ نے مسائل کے بارے میں کتاب وسنت میں کوئی تھم منصوص ندہو، یہاں تک کہ نظام معتزلی نے نفی قیاس کی بدعت گھڑی اور ان کی ایک قلیل جماعتوں نے اتباع بھی کرلی۔

اور یہ حدیث روایت کیا ہے اس کو حارث بن عمر والتھی نے حضرت معافری ہے۔ ٹاگر دوں میں سے ،اور بیرمجبول العین نہیں ہے۔اس بات کی طرف نظر کرتے ہوئے

كه شعبه بن حجاج اس كے بارے ميں فرماتے ہيں كه بيز (حارث بن عمروتفقی)مغيرہ بن شعبہ کے جیتیج ہیں۔ اور میہ مجبول الوصف بھی نہیں ہے۔ اس کئے کدوہ ابوعون تقفی کے شیوخ کے طبقہ میں متونی ۱۱۱ ھے کیار تابعین میں ہے ہورامل فن فے جرح مفسراس کے بارے میں نقل نہیں کی۔اور تا بعی کبیر کی روایت برصحت کا حکم لگانے کے لئے اس بات کی طرف حاجت نہیں ہے کداس کی توثیق اہل طبقہ سے منقول ہو بلک اس کی عدالت کے لئے اور اس کی روایت کو قبول کرنے کے لئے اتنی بات كافى ہے كدابل فن سے اس كے بارے ميں جرح مفسر منقول ندہو۔ جب كداس طبقہ کے رجال میں ہے مجروحین پرانتہائی تفشیش ٹابت ہو پیکی ہے۔ پس ان میں سے جس راوی کے بارے میں جرح مفسر نہیں یائی جائے گی وہ مغبول الروایۃ ہوگا۔ بہر حال صحابہ و ہ تو تمام کے تمام عاول ہیں ، جمہور کے نز ویک ان کے بارے میں تو کوئی ا جرح بھی مؤ رہنیں ہوگی اور تا بعین بھی جن کے لئے خبریت کی شہادت وی گئی ہے عادل ہیں، جب تک ان میں جرح مؤثر ثابت ندہو۔ اور جوان کے بعد کے ہیں ال کی روایت قبول نه کی جائے گی جب تک کدان کی عدالت ثابت نه ہواورای طرح آ کے ہوگا ،اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف نظر سجے اور سجے دلائل پہنچاتے ہیں۔ پس جس نے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کواس علم میں ایک ہی مرتبہ میں کرویا ہے اس نے لوگوں کوان کے مراتب برنبیں اتارا۔ (جبکہ حدیث میں اس کا علم ہے انزلوا الناس على منازلهم. ازمرت ) سيح بخارى بين كنفراوى بين كه جن كي توثيق كن ايك ہے بھی منقول نہیں مگران کی جرح بھی ٹابت نہیں ہے۔ (اس لئے ان کی روایات کو تصحیح بخاری میں داخل کرلیا گیا ہے جیسا کہ اس کو ذہبی نے میزان الاعتدال میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ اور اس حارث کوتو ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے آگر چہ عقیلی اور این الجارود اور ابوالعرب نے اس کو مجبول قرار دیا ہے۔ وہ اس سے مجبول الحال مراو لیتے ہیں اس لئے کہ کسی ہے صراحثا اس کی تو ثبق پر کامیاب نہیں ہوئے۔

ال حديث كے معاملے كو ہلكا بجھنے كى مجال نہيں ہونى جا ہے كدا بوعون حارث بن عمر و ثقفی ہے اس عدیث کوروایت کرنے میں منفرد ہے اس لئے کہ غیر مجروح راوی کے منفر دہونے کی وجہ ہے اس کی روایت کورد کرنا اہل سنت کا تد ہے تہیں ہے اور ندایل حَنْ كَالْصُولِ ٢- اورابوعون تُقفى سے امام أعمش ،ايو حنيفة ، ثوري ، ايواسحال شيباني و معر بن کدائم اور شعبہ وغیرهم نے روایت کی ہے اور وہ صحیحین کے رجال میں ہے ب-اورابل نفتر كے بال اس كى توثيق موضع اجماع بے۔اور تحقیق روايت كيا ہاس صدیث کوابوعون عن الحارث ہے ابواسحا تی شیبانی نے اور شعبہ بن حجاج نے ، جو کہ روایت کے بارے میں متشدد معروف ہے اوراس کے لئے اعتراف کیا گیا ہے کہاس کی سند کے راویوں بیں جہالت وصف زائل ہوتی ہے۔ اور ابواسحاق ہے ابومعاویہ ضرير نے اس کوروايت كيا ہے اور اس سے سعيد بن متصور نے اور اس سے ابی شيب نے جیما کہ اس کوروایت کیا ہے شعبہ ہے تکی بن سعید قطان نے اورعثان نے اورعثان بن عمر العبدي نے اور على بن جعد نے اور محمد بن جعفر نے اور عبدالرحمٰن بن محمدي تے اورعبدالله بن مبارک نے اور ابوداؤد طیالی وغیرهم نے اور روایت کیا ہے اس کوان ے ان اوگوں نے جن کوشار نہیں کیا جاسکتا کٹرت کی مجہ ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء تا بعین اور تع تابعین نے اس کو قبول کر لیااور حلف عن سلف اس اصل اصل پر علتے رہے جواس حدیث کی اصل ہے۔

ادراس صدیث کی تو بین کااراده کرنااس کئے کہ حادث کے لفظ میں عن اصبحاب معاذ من اهل حمص عن معاذ الهذواقع بواجاس اعتبار عكراصاب معاذ ﷺ بجبول ہیں اور مجا ہیل کی روایت مردود ہے۔ پس بیارادہ بھی فاسد ہے،اس لئے کہاسحاب معاذ وین اور نقابت کے ساتھ معروف ہیں اور بیہ ہات کہنے والا اس ہات کی طاقت نہیں رکھتا کہ حضرت معاذبی کے ساتھیوں میں ہے کسی ایک کے بارے میں صراحثاً جرح ثابت کرو ہے۔ بہر حال حارث کا اصحاب معاذ کا ذکر کرنا ان

میں ہے کی ایک کانام لئے بغیر بیصرف اس دلالت کی دجہ سے جوراو ہوں کے امتبار سے اس روایت کے نہایت مشہور ہونے پر ہے۔ یہاں تک کہ تو دیکھتا ہے امت کو کہامت نے اس کو قبول کیا ہے۔

ابو کر بن العربی نے "المعاد صد" میں فرمایا ہے اصحاب معاد میں ہے کوئی ایک بھی مجبول نہیں ہے اور یہ بات جائز ہے کہ فہر میں جماعت ہے اساء کوسا قط کر دیا جائے اور یہ بات اس کو جہالت میں وافل نہیں کرتی اور مجبولات میں صرف اس وقت وافل ہوتی ہے جب ایک ہواور حدثی رجل یا حدثی انسان کہا جائے اور آ دی آ دی کا ساتھی بھی نہ ہوکداس کا اس کے ساتھ اختصاص ہو۔ اور کیے ہوسکتا ہے حالا نکہ یہ بات زیادہ باعث تعریف ہے کہ وہ کسی شہر کی طرف نسبت کئے جا کیں۔ امام بخاری جنہوں نے محت کی شرط دگائی ہے انہوں نے عروہ البار قی کی حدیث میں نقل کیا ہے "سمعت المحت کے شرط دگائی ہے انہوں نے عروہ البار قی کی حدیث میں نقل کیا ہے "سمعت المحت کے شرط دگائی ہے انہوں نے عروہ البار قی کی حدیث میں نقل کیا ہے "سمعت المحتی یت حد ثون عن عروہ " سناہیں نے قبیلہ ہے کہ وہ عروہ سے قبل کہ کرد ہے ہیں۔ اور یہ حدیث جملہ مجبولات میں ہے نہیں ہے۔

امام مالک قسامت کے بارے میں فرماتے ہیں "اخب رنسی دہال من کبراء
قومه "جھے قوم کے بڑے آدمیوں نے فہردی۔ادر سے میں زہری ہے دوایت ہے
حد شنسی دہال عن ابھی ھویو ق کہ جھے آدمیوں نے یہات بیان کی ایو ہریہ
سے کہ جو آدمی جنازہ پڑھتا ہے اس کے لئے ایک قیراط تو اب کا ہے۔اورائن کو بی کی
یہ کام اس کے خلاف ہے کہ جس کوروایت کیا ہے این زنجو یہ نے بخاری سے تاریخ
میں مزید یہ کہ عید کے لفظ علی بن جعد کی روایت میں ہے قبال مسمعت المحادث
میں مزید یہ کہ عید کے لفظ علی بن جعد کی روایت میں ہے قبال مسمعت المحادث
میں مزید یہ کہ عید کے لفظ علی بن جعد کی روایت میں ہے قبال مسمعت المحادث
میں مزید میں کہ عید المعیو قبن شعبة وہ بیان کرتے ہیں اصحاب رسول اللہ عید ہو مصرو ابس اخی المعیو قبن شعبة وہ بیان کرتے ہیں اصحاب رسول اللہ عید کے اور اس کی مشل ابن عبدالبری کتاب جامع بیان العلم میں کہ
تاریخ میں نقل کیا ہے۔ اور اس کی مشل ابن عبدالبری کتاب جامع بیان العلم میں کہ
رسول اللہ عید ہو کہ بہت سے اصحاب حضرت معاذبی کے ساتھ رہ بیں اصحاب

معاذ جن سے حارث نے ساوہ اصحاب رسول اللہ بھی تھے۔ اور اس کی مثل جمہور علمائے صدیث کے نزد کی مجبول نہیں ہوتی اور ان کا اس کو مجبول شار کرتا یہ ایک غلط تم کی انگل ہے۔ اس طرح جامد طبیعتوں والے قوت کوضعف بنادیتے ہیں۔

195

اور فرمایا ابو بکررازی نے اپنے اصول میں ہیں اگر کہا جائے کہ اس کوروایت کیا ہے اصحاب معاذیس سے تو مجہول سے ،تو کہا جائے گا کہ یہ بات اس کونقصان نہیں دیتی اس کئے کہاصحاب معاذیب ہے لوگوں کی طرف اس کی نسبت کرنا پہتو اس کی تا کیدکو واجب كرتا ہے۔ اس لئے كه وہ حضرت معافظه كى طرف صرف ان كے ساتھى ہونے کی وجہ سے منسوب نہیں گئے انگرید کہ وہ ثقات بھی ہیں مقبول الروایة بھی ہیں ۔ اور دوسری جہت ہے اس حدیث کو امت نے قبول کیا ہے اور پیچیل گئی اور مشہور ہوگئی ،ان کے ہاں اس کے روات میں سے سی راوی پرانکار کے بغیراور نہاں کوئسی نے روکیا ہے قرون فاصلہ میں یعنی صحابہ تابعین نبع تابعین کے زمانوں میں اور ای طرح اس کے اکثر احوال میہ ہیں کہ میرسل ہوجائے اور مرسل جارے نزویک مقبول ہے۔ ادر مرسل کو جبکہ اس کی تائید موجود ہو قبول کرنا آئم متبوعین کے نزویک ا تفاقی چیز ہے اور کتنے دلاکل ہیں جواس مدیث کے مضامین کی تائید کرتے ہیں یہاں تک کہتمام کا مجموعہ تو اتر معنوی تک جا پہنچتا ہے چہ جا تیکہ اصطلاح صحت۔ اور سے تحقیق ہاری طرف سے گزر چکی ہے کہ بیرعدیث منقطع ہر گزنیس ہے۔امام رازی کی کلام ارسال کوفرض کرتے ہوئے ہے۔

اورابو بمرین عربی فرماتے ہیں جو کہ حافظ کیر ہے اختلاف کیا ہے لوگوں نے اس حدیث کے بارے میں ، پس بعض ان سے ایئے ہیں جنہوں نے کہا کہ بیتی نہیں ہے ان کی اصطلاح کے مطابق ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ بیتی ہے۔ اور وہ بات ان کی اصطلاح کے مطابق ان میں سے بعض نے کہا ہے کہ بیتی ہے۔ اور وہ بات بس کو میں اپناوین بناتا ہوں اس کی صحت کا قول ہے اس لئے کہ بیت مشہور ہے دوایت کیا ہے اس کو قتباء اور آئمہ میں سے ایک دوایت کیا ہے اس کو شعبة بن جان نے اور اس سے اس کو فقباء اور آئمہ میں سے ایک

جماعت نے روایت کیا ہے۔

اور خطیب بغدادی نے اپنی کتاب "الفقیہ والمحفقہ" میں فرمایا ہے اور یہ خطیب کی کتاب میں سے طبع کے لحاظ ہے سب سے عمدہ کتاب ہے کہ جارث بن عمروکا قول عن انسان من اصحاب معافہ حدیث کی شہرت اوراس کے راویوں کی کثر ت پر ولالت کرتا ہے۔ اور تحقیق حضرت معافہ علیہ کی فضیلت اوران کا زید معروف ہے اور ان کے اصحاب کا ظاہر حال بھی دین "فقاہت "زیداور صلاح ہوگا۔

اور یہ بات بھی کمی گئی ہے کہ عبادہ بن نی نے اس کوعبدالرحمٰن بن غنم سے دوایت کیا ہے انہوں نے معافظہ سے ۔ اور بیسند متصل ہے اور اس کے رجال معروف بالثقابیت ہیں۔ مزید بیک اہل علم نے اس کوقبول کیا ہے اور اس سے دلیل پکڑی ہے ہیں اس وجہ ہے اس حدیث کے ان کے ہال سے جونے پر بہم مطلع ہوگئے ۔ پس خلاصہ سارے کلام کا بیہ ہے کہ جولوگ فقہ وحدیث کے جامع ہیں ان کے ہال بیہ حدیث عابت ہے لکہ ساتھ ان قر ائن کے جواس کے ساتھ لل جاتے ہیں اور ان روایات کے جن کا عدلول تو اثر معنوی تک پہنچا ہوا ہے اور اگر ہیں اس حدیث کی سندول کو ان کرنا شروع کر دوں جو پہلے فہ کور ہوئی ہیں، چہجا نیک تمام کتب یا تمام روایات ہو ای سے ذکر کرنا شروع کر دوں جو پہلے فہ کور ہوئی ہیں، چہجا نیک تمام کتب یا تمام شریف مطالعہ کرنے والے نتگ آجا تمیں گے۔ اور جو ہم نے ذکر کر دیا ہے بیاس حدیث کا مرتبہ معلوم کرنے کے لئے کائی ہے اور بعض ناقلین کے بے ہودہ عدیث کا مرتبہ معلوم کرنے کے لئے کائی ہے اور بعض ناقلین کے بے ہودہ اعتراضات کے علی غم الانف اس میں کفایت ہے۔

اور وہ چیز جس نے جمیں اس کلام کے پھیلانے کی طرف دعوت دی ہے وہ ان ذنوں ۔
اس حدیث کے ہارے جس کثرت سوال ہے جو جمیں ملتے ہیں ،اس لئے کہ اہل گمان و تیاس شرعی کا انکار کرتے ہیں اور گمان کرنے والے ہیں کہ وہ حدیث کو لینے والے ہیں ہراس شخص ہے جو آسمان میں اڑ رہا ہو یا زمین پر جل رہا ہوا ور تہیں ہیں وہ علم ہیں ہراس شخص ہے جو آسمان میں اڑ رہا ہو یا زمین پر جل رہا ہوا ور تہیں ہیں وہ علم

ڈال جائے تو برتن کو دھوؤ<sup>(1)</sup>۔ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ کتے کے مند ڈالنے سے پائی ناپاک ہوجائے گارلیکن خودا مام بخاری لکھتے ہیں ، بخاری شریف میں کدا گرکتا پائی میں مندڈال جائے اور کوئی پانی اس پانی کے سواند ہوتو تبیم نہ کرے بلکہ اس پانی سے وضوکر کے نماز پڑھے<sup>(1)</sup>۔

عدیث اور تفقہ بیں پیجے بھی ۔ لیکن وہ شیطان کے مددگار بین اورخواہشات کے مددگار

ہیں ۔ اور سلمانوں کے کلمہ کی تفریق بیں کوشش کررہے ہیں ان کی وجاہت کو پرا گندہ

کرنے کے ساتھ اور حق کا مقابلہ اور صدق کا معارضہ کرنے کے ساتھ خواہش کی
اتباع ان کے اوصاف میں سے سب سے خاص صفت ہے۔ بیں واجب یہ کہ ان

کارادوں کی طرف توجہ نہ کی جائے اس بہترین عمہ وطریقے پرصدق کے ساتھ چلئے

ہوئے جو آئمہ دین کے زد کیا ہے اور وہ قیاس کے اہل لوگوں سے قیاس کو قبول کرتا

ہوئے جو آئمہ دین کے زد کیا ہے اور وہ قیاس کے اہل لوگوں سے قیاس کو قبول کرتا

گہری نظر رکھتے ہوئے احکام کی احاویت بیس تا کہ ہم ہوجا ئیں ان احاویت جو
احکام فرعیہ کے بارے بیس مروی ہیں ان کے مراتب میں سے کسی مرتبہ بیس قو تأ اور
احکام فرعیہ کے بارے بیس مروی ہیں ان کے مراتب میں سے کسی مرتبہ بیس قو تأ اور
ادادہ کرتے ہیں احکام کی اولہ کو بکڑنے کا بعض بیکڑنا اور اللہ سجانہ تو فیق دینے والے
ارادہ کرتے ہیں احکام کی اولہ کو بکڑنے کا بعض بیکڑنا اور اللہ سجانہ تو فیق دینے والے

ہیں۔

(۱) حدثنا عبدالله بن يوسف قال انا مالک عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هويرة إن رسول الله مَنْ قال اذا شوب الكلب فى اناء احدكم فليغسله سبعاً. (بخارى ص ۲۹ ج ۱)

(۲). وقبال النوهسرى اذا ولنغ فسى انباء ليس له وضوء غير ه يتوضأ به ( بخارى ص ۱۹ ج)

ر امہ۔ اور زھری فر ماتے ہیں کہ جب کتابانی کے برتین میں منہ مار جائے اوراس آ دمی کے لئے اس الٰ کے علاوہ وضو کے لئے اور کوئی بانی نہ ہوتو اس ہے وضوکر لے۔

میں مولانا ہے بوچھنا ہوں کہ امام بخاریؒ ایک سند کے ساتھ حدیث نقل کرتے ہیں ، اور پھراس بخاری میں اس کے خلاف مسئلہ قل فرمار ہے ہیں ، اب آپ مجھے بیہ بتا نمیں کہ کیا اس سے منکرین حدیث استدلال نہیں کریں گے کہ امام بخاریؒ جیسے محدث بھی خود حدیثوں کونہیں مانے شخے۔

ای طرح امام بخاری ٔ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ تھوڑ نے پانی میں ہاتھ ڈالنے ہے پہلے ہاتھ دھوڈ الو،اس ہے معلوم ہوجا تا ہے کہ تھوڑ اپانی نجس ہوجا تا ہے۔ خواہ اس کارنگ، ذا کقداور ہو ہدلے یا نہ بدلے یکن دوسری جگدامام بخاری فرماتے ہیں کداگر پانی کا بویا ذا کقدنہ بدلے تو اس ہے وضوکر نا جائز ہے۔ ہیں مولا ناسے پوچھتا ہوں کہ امام بخاری ہے جسے سندے ایک حدیث بخاری ہیں درج فرمارہے ہیں، پھراس حدیث کے خلاف مسئلہ کھورہے ہیں۔ (۱)

ای طرح امام بخاری احتاف کے اس استدلال کہ کپڑے پاک ہونے جا ہمیں کے خلاف بخاری احتاف کے اس استدلال کہ کپڑے پاک ہونے جا ہمیں کے خلاف بخاری میں لکھ رہے ہیں کہ نمازی کی پشت پراگر گندگی ڈال دی جائے یا مردارلا کرر کھ دیا جائے تواس کی نماز فاسد نہیں ہوتی (۲)۔ جائے تواس کی نماز فاسد نہیں ہوتی (۲)۔

(۱). قبال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم او ريح او لون (بخاري صـس)

ترجمہ۔ زھری فرماتے ہیں کہ جب تک پانی رنگ یو یا ذا نقد تبدیل نہ کر دےاس کے ساتھ وضوء کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲). باب اذا القى على ظهر المصلى قدر او جيفة لم تفسد عليه صلاته. قال وكان ابن عمر اذا رأى فى ثوبه دما وهو يصلى وضعه ومضى فى صلاته و قال ابن المسيب والشعبى اذا صلے و فى ثوبه دم او جنابة او لغير القبلة او تيمم فصلے ثم ادرك الماء فى وقته لا يعيد. (بخارى ۳۷)

میں مولانا ہے پوچھتا ہوں کہ نماز ہے پہلے تتنی چیزیں ضروری ہیں ، آپ بیان کریں ، اگر چہضروری کا لفظ استعمال کریں۔ آپ نے ابھی تک صرف کپڑوں کے پاک ہونے کو بیان فرمایا ہے۔اوروہ استدلال بھی احتاف کی فقہ کی کتاب ہدایہ ہے چرایا ہے۔

اگرآپ میری اس بات کوغلط ٹابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اٹھ کرا کیک حدیث ایسی پڑھیں کہ حضوں تھا تھے نے قرمایا ہوکہ فشیسا بھی فسطھ رکا شان نزول رہے کہ تماز میں کیڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یا آثمہ صحاح سند میں ہے کسی ایک امام نے اس آیت پر یہ باب باندھا

میں نے بوچھا کہ امام بخاری کے نز دیک جونماز گو ہر پر پڑھی جائے وہ جائز ہے۔ آپ امناف کے خلاف اشتہار شائع کرتے ہیں، آپ نے بھی پیاشتہار بھی شائع کیا کہ بخاری میں جو لماز کھی ہے وہ سجے نہیں ہے،اور ہم اس کے مطابق نماز نہیں پڑھتے رکہیں بھی اس طرح کا اشتہار شائع نہیں کیا۔اعتراض صرف حفیوں کے خلاف ہوتا ہے۔

پہلے آپ حضرات کے سامنے مولانانے اپنے بڑے علماء کو چھوڑا تھا کیکن اب مولانا امام بناری کو بھی چھوڑ چکے ہیں ،اور فرمارہے ہیں کہ امام بخاری جو حدیث سیح سندسے بیان کریں گے اواقہ میں مانوں گا دوسر سے نہیں۔انہوں نے بیہ بات تسلیم کرلی کھیجے بخاری میں بھی ایسے مسائل ان جو قرآن کی صرح آ بیوں کے خلاف ہیں۔

ترجمه۔ امام بخاری باب باند سے ہیں جب نمازی کی پشت پر گندگی یا مردار ڈال دیا تو اس کی است برگندگی یا مردار ڈال دیا تو اس کی اساز فاسد نہیں ہوگ۔ (پھراس باب کے تحت فرماتے ہیں ) کہ حضرت ابن عمر ﷺ جب اپنے کپڑے ہیں اور تعمی اور قدم از پڑھ رہے ہوتے تو اس کو اتار دیتے اور نماز پڑھ رہتے ۔ اور ابن مینب اور شعمی اسات ہیں کہ جب آ دمی نماز پڑھ رہا اور اس کے کپڑول ہیں خون یا جنابت ہویا غیر قبلہ کی جانب نماز اس کے کپڑول ہیں خون یا جنابت ہویا غیر قبلہ کی جانب نماز اس میں دون یا جنابت ہویا غیر قبلہ کی جانب نماز اس کا ہون اور اس نماز کے دفت میں یانی کو یا لے تو نماز نہلوتا ہے۔

#### مكمل نماز

#### مولوى عبدالعزيزنورستاني.

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وناعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان محمد عبده ورسوله

مولانا نے فرمایا ہے کہ حدیث معاذین جبلﷺ کوتلقی بالقبول حاصل ہے۔ یہ ثابت کریں۔ نیز ہم استقبال قبلہ کوبھی ضروری سجھتے ہیں۔ کیونکہ جضور قلیسے فرماتے ہیں ۔

اذا قمتم الى الصلوة احسنوا الوضوء ثم استقبلوا

دوسری جگدرسول اقدس النظیم فرماتے ہیں۔

لا يقبل الله الصلوة بغير طهور.

دوسری جگدفر مایا کہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوجاؤ تو دضوکرلو۔ای طرح قرآن پاک ہے۔

﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد.

کہ ہر نماز کے وفت اپنی زینت کولو۔ اور زینت کیڑے ہیں۔

باقی بخاری مسلم کی بات ، تو ٹابت کریں کدامام بخاری نے کہاں لکھا ہے؟ جولکھا ہے ان کے پاس صحیح حدیث ہے۔

اتفق الامة على صحة كتابيهما.

ان دونوں کی کتابوں کی صحت پرامت کا تفاق ہے۔اوران دونوں کی احادیث پڑمل کرنا

الی واجب ہے۔ بات پھر وہی آگئی میں کہتا ہوں کہ امام بخاری نے جواحادیث نقل کی ہیں وہ است ہیں۔ آگے انہوں نے انسان ہونے کی صورت ہیں۔ آگے انہوں نے انسان ہونے کی صورت ہیں نظمی ہو تکتی ہے، امام ابو صنیفہ سے غلطی ہو تکتی ہے۔ مسترت ابو بحرصد بی رہ تھی ہو تکتی ہے۔

توامام بخاری کی وہ بات ججت نہیں ہے، جیسے اللہ تعالی اور حضور علیہ ہے کی بات ججت ہے، ویسے امام بخاری کی بات ججت نہیں ہے۔

# مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفىٰ اما بعد.

میرے دوستواور بزرگو! مولانانے و شبابک فسطھ و سے استدلال فرمایا ہے۔ ہیں الے پوچھا کیا کئی نے اس آیت کا شان نزول سے بتایا ہے؟ مولانا نے یہ پھر ثابت تبیس کیا۔ اب جو کپڑوں کے پڑوں کے پاک ہونے کا مفہوم بیان کیا ہے کہ نیچے گو بر ہواور او پر او چھری ہو یہ پیڑوں کے پاک ہونے کا مفہوم مولانا بیان فرمار ہے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ ہمارا بخاری ہے کیا واسطہ پہلے مولانا فرماتے ہے کہ فقہ ہے ہمارا کیا واسطہ الرمولانا فرماتے ہے کہ فقہ ہے ہمارا کیا واسطہ الرمولانا کی سمجھ کے مطابق امام بخاری قرآن کو چھی نہیں بچھ پائے تو پھران کی احادیث کا کیا اعتبار اوسکت ہوئے کہ ایک ہمیں الرمولانا کی سمجھ کے مطابق امام بخاری کی بہت زیادہ تحقیق ہے اوردوسری طرف سے کہنا کہ ہمیں الرمولانا کی المحدیث ہونے کا باری ہوئی واسط نہیں ہے۔ کیا آج سے پہلے مولانا نے اس قسم کی اقر پر بی فرمائی تھیں کہ ہمارا بخاری ہے کوئی واسط نہیں ہے۔ کیا آج سے پہلے مولانا نے اس قسم کی تقر پر بی فرمائی تھیں کہ ہمارا بخاری ہے کوئی واسط نہیں؟ اس سے پہلے تو لوگوں کو یہی بتایا جا تا تھا کی تقر پر بی فرمائی تھیں کہ ہمارا بخاری ہے گوئی واسط نہیں؟ اس سے پہلے تو لوگوں کو یہی بتایا جا تا تھا کہ یہ ہماری بی بی کہ رہوا و پر او چھری ہوا و مارانا دو بیڑ جتنی جگر چھیں ہوئی ہوتی ہوئی وارد کی میار انظاری پڑیل کرتے ہیں۔ آئ مولانا نے بتا دیا کہ تھی بخاری پڑیل کرتے ہیں۔ آئ مولانا نے بتا دیا کہ تھی بخاری ہوئی ہوتو ہیں نہاز پر جھنے کا طریقہ ہیں ہوئی ہوتو

www.besturdubooks.wordpress.com

تكمل تماز 202

سیجے بخاری کےمطابق نماز ہوجاتی ہے۔اورابان کی حدیثوں ہے اس نے ثابت کیا ہے۔ پھرمولانانے خلط مبحث کیا ہے اور ٹابت کیا ہے کہ نجی کیائے کے ایک سخابی کوقر آن نے معاذ الله فاسق کہا ہے۔اب دیکھیں پہلے اپنے علما ء کوچھوڑا ، پھر کہا بخاری سے واسطہ ہیں ہے،اب اللہ کے بی کے ایک سحالی کو قرآن کی ایک آیت پڑھ کر فاسق ثابت کیا ہے۔ بیہ مولانا کی قرآن وانی ہے اور مولانا یہ مجھ ہے ہیں کہ جوقر آن میں سمجھا ہوں اور کسی نے جیس سمجھا۔

چرمولانانے فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے نی اللہ تھے فرمائیں گے ہم اس پڑمل کریں گے۔ اونوں کے پیشاب پینے کا حکم سیح بخاری میں ہے۔ انسر بسوا من ابسوالها و البانها. مولا تابیہ حدیث سی سند ہے مروی ہے۔اس کو آپ فرض سبھتے ہیں یانہیں؟ آپ کے نز دیک چونکہ واؤ ترتیب کے لئے ہوتی ہے اس لئے آپ کے ہاں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب تک کوئی انسان اونوں کا بیٹاب نہ پی لے اس وقت تک دودھ پینے کی اجازت نہیں۔اب مولانا مجھے بتا کیں کہ اللہ کے بی اللہ کے کی کس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کا بیاتو تھم ہوا ور فرض نہ ہواور دوسری طرف كوئى فعل مل جائے تو فرض مان ليس۔

بمجى مولا نافقهاء كى اصطلاحات كومان ليتے بيں بھى انكار كرديتے ہيں \_اب يہاں تك تو دہ باتیں تھیں جونماز سے پہلے کی ہاتیں تھیں۔اور میں نے مولا ناسے پھرمطالبہ کیا تھا کہ مولا ناوہ حدیث پیش کریں کہ جس میں ہو کہ زیاحقیقی پر حد ہے اور مجازی پر حد نہیں۔مولا نا پر یہ میرا مطالبہ قرض ہے۔ میں پھر میر عرض کرول گا کہ آپ اس پر حد ہونا حدیث سے تابت کریں۔مولانا نے فر مایا کہ اللہ اکبر فرض ہے، ہمارے علماء اس کو واجب کہتے ہیں۔ اگر فرض کا لفظ حدیث میں دکھا ویں۔ ریم بیں بھی نہیں آیا کہ اگر کوئی اللہ اکبرنہ کہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ۔مولا ناپیٹا بت کریں۔ آخرمسکا بنو دونوں ہے حل ہوگا کہ میہ چیز چھوڑنے ہے نماز ہوتی ہےاوراس ہے نہیں۔ کیڑاا گرا تنا ہوتو نماز ہوجاتی ہےاوراگرا تناہوتو نمازنہیں ہوتی۔اگرمولا نااس کوسنت شجھتے ہیں تو مواا ناپیلفظ مدیث ہے دکھا تیں۔

اور پھر بیا کہ اللہ اکبراو کچی کہنا جا ہے یا آ ہتہ کہنا جا ہے۔ کیونکہ مولانا کا بید عویٰ ہے کہ بیہ سارے فرائض حدیث میں ہیں۔مولانا یہ بنائمیں کہ امام کے پیچھے اللہ اکبراو کچی کہنایا آہتہ کہنا فرض ہے یا سنت ہے؟ اور اسکیلے آ دی کے لئے اللہ اکبر آ ہتہ کہنا فرض ہے یا سنت ہے؟ اگر اس ہارے میں صراحناً حدیث نہ ملے تو ہم حدیث معاذہ ہے۔ کی وجہ سے مجتبد کی طرف جانے کے حق وار ہوں گے۔ داری شریف میں موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبرﷺ نے اپنی خلافت میں اعلان کیا كه بين سب سے پہلے مسئله كتاب اللہ سے لول گا۔ اگر كتاب اللہ سے مسئلہ نہ ملاتو سنت ہے، اگر سنت سے ندملاتو اجتھد بسر أئبی بیلقی بالقبول دورصد یقی میں ہوئی ہے۔قاروق اعظم ﷺ نے قاسی شریج کوخط لکھا کہ پہلے ستلہ کتاب اللہ ہے لوء اگر اس ہے نہ ملے تو سنت رسول اللہ اللہ ہے ادراگراس میں نہ ملے تو اجتہاد کرو۔ بیلقی بالقبول دور فاروتی میں ہوئی۔حضرت عثان ﷺ اور د هزت علی ﷺ کے اقوال بھی موجود ہیں کہ پہلے مسئلہ کتاب اللہ ہے ، پھر سنت رسول اللہ ہے ، پھر

نسائی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ سے روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں مسئلہ کتاب اللہ سے لوں گا ،اگر اس میں نہ ملے تو سنت رسول اللہ علی ہے ، اگر اس میں نہ ملے تو جس پرصاحبین کا اتفاق ہوجائے۔اگر پھر بھی نہ ملے تو اجتہاد کروں گا۔

علامه ابن قیم اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کوتلقی بالقبول حاصل ہے اور مدیث کچے کی ایک تعریف پیجھی ہے

الصحيح ما تلقته الامة بالقبول وان لم يكن اسناده

سید تا صدیق اکبر ﷺ کے دورخلافت میں کسی ایک نے بھی اس کا اٹکارنہیں کیا ،سید تا فاروق اعظم ﷺ کے دور میں کسی ایک نے بھی اس حدیث کا اٹکارٹبیس کیا۔ میں موالا نا ہے عرض کروں گا کہ نمازے پہلے جنتی باتیں ضروری ہیں وہ ہمیں صراحنا دکھا کمیں۔ بیاشتہار میرے ہاتھ

ES.

الله مین کی بات مانی جائے گی۔

پہلے کہا کرتے ہیں کہ صرف دو دلیلیں ہیں ایک قرآن ، ایک حدیث راب دلیل اور بن کا ایک قرآن ایک حدیث ، ایک متقد مین راسکے بعد میں پوچھتا ہوں کہ کیا مولا ناجلال الدین سند مین میں سے ہیں ، کہان کی بات آپ نے پیش کی ہے۔ بیتو آپ کو جانا جا ہے تھا۔

بات یمی ہے کہ جیسا کہ نبی افقات میں افقات کے برمایا تھا کہ بدعتی کی نشانی ہیہ ہے کہ جواس کی اور جواس کی اور ہے اوا اش کے مطابق بات کہ تو اس کو مان لے۔وہ متفقد مین میں ہے ہو یا کسی اور ہے ہو۔اور جو اس کی خواہش کے خلاف بات کرے اس کی بات کو نہ مانے رخواہ وہ ابو بکر مقطند کی بات ہو۔

میں پوچھتا ہوں کہ کیا جلال الدین کی بات جت ہے اور حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ کا اللهاں اٹھار ہا ہے۔ معاذ اللہ مولانا کم از کم عقل ہے ہی کام لے لیس تا کہ پتا چلے کہ آپ کسی السول پر بات کررہے ہیں۔ ابن مجڑ کا قول نقل کر دیا وہ تو مولانا کے لئے جت بن گیا کہ سجیجین میں جنتی تد لیس ہے، وہ ساری سائ پرمحمول ہے۔ لیکن وہی ابن حجر لکھ رہے ہیں تقریب المتہذیب میں ابن حجر لکھ رہے ہیں تقریب المتہذیب اللہ ابن حجر کی بات حجت کیوں نہیں۔ مولانا ابن حجر اگر واقعی محقق ہے، تو اس کی دونوں اللہ ابن حجر کی بات حجت کیوں نہیں۔ مولانا ابن حجر اگر واقعی محقق ہے، تو اس کی دونوں اللہ ان کو بانو۔

دیکھوابھی نماز کا پہلامسکلہ شروع ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں؟ ۔ مولاتا آپ ایسے
س کی روایت کو کیوں نہیں چھوڑ ویتے جس کو کو گی شیعہ کہتا ہے، کو ٹی زیا کار کہتا ہے، کو ٹی لا لچی کہتا
ہ آپ کیا پورے ذخیرہ حدیث سے کی اہل سنت محدث سے ایک حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے۔
اٹھکر مولا نانے فرمایا کہ راوی اگر بدعتی بھی ہوتو اس کی بات ماتی جائے گی۔ مولا نا یہاں
اٹھکر مولا نانے فرمایا کہ راوی اگر بدعتی بھی ہوتو اس کی بات ماتی جائے گی۔ مولا نا یہاں
س نے اصول تو ڑا۔ مجمح مسلم کا مقدمہ اٹھا کر دیکھیں کہتے ہیں، پہلے اساو کے بارے میں
اال ہیں کیا جاتا تھا، اب سند کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تا کہ بدعتی کی روایت نہ لی
س نے سند کی ضرورت اس لئے پڑی کہ بدعتی کی روایت اب نہیں لیں گے۔ متقد مین کا فیصلہ یہ
سا ۔ سند کی ضرورت اس لئے پڑی کہ بدعتی کی روایت اب نہیں لیں گے۔ متقد مین کا فیصلہ یہ

میں ہاں میں کھا ہے حدو ا زیست کے عند کل مسجد کامعن ہے کہ رفع یہ ین کرنی عاہیے ۔ بجیب بات ہے کہ اس قول کو تو بیدامت کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور اب جومعنی بیان کیا ہے اس کے بارے میں واضح کریں کہ بیمعنی کہاں ہے لیا ہے۔ ایک ہی آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ اس کامعنی ہے رفع یہ بین کرو، اب مولانا نے اس کامعنی بیڈیا ہے کہ کیڑے بہنا کرو \_ پھر یہ مجھی اس آیت سے ٹابت نہ کیا کہ کیڑے کہاں تک ہوں ۔

204

پھرمولانانے فرمایا جوفعل حضرت اللیقی نے کیا کرلیا کرو۔مولانانے جوکہا کہ یہ فرض ہے بیسنت ۔ پہلے فرض اور سنت کی تعریف ہونی جا ہئے۔ہم نے بیتعریف فقہاء سے لی ہے آپ بیے تعریف حدیث سے بیان کریں۔

میرے دوسنواور بزرگو، بات تو جیموٹی ی تھی کہ کیا مقتد یوں کا اللہ اکبر آہت آوازے کہنا ٹابت ہے یانہیں؟ مقتدی اللہ اکبر آہتہ کہیں بیرحدیث ہے یانہیں؟ مولانا بیرحدیث تو پیش نہیں فرماتے بھی ابو بمرصد این ﷺ کی غلطیاں دکھاتے ہیں، بھی حضرت عمرﷺ کی غلطیاں بتاتے ہیں۔۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر ہی خلطیاں بتانے سے کیا بید مسئلہ ثابت ہوجائے گا؟۔کہ مقتدی آ ہستہ آ واز سے اللہ اکبر کہا کریں۔مولا نا کیوں ادھرادھرجار ہے ہیں۔

میں مولانا ہے عرض کروں گا کداگر آپ صحابہ ﷺ کی غلطیاں نہجی بتا کیں تو بھی آپ نماز ٹابت کر سکتے میں یانہیں؟۔ان کی غلطیاں بتائے سے کیا آپ کوٹواب ملے گا؟۔ آپ ان لوگوں کاوین خراب کررہے ہیں ان کو کیوں سناتے ہیں ان کی غلطیاں؟۔

آپ نے ایک بات اچھی فرمائی کہ زہری کومتقد مین نے اچھا فرمایا اور متاً خرین نے جرح کی۔متقد مین کے مقالبے میں ہم متاً خرین کی بات نہیں مانے ہیں۔

میں آپ ہے بہی کبول گا کہ آپ متقد مین کا اجتہاد مان لیں آپ متأخرین ہیں، ہمارا آپ ہ خطر ابی میہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف دیکھئے۔ ایک طرف تو آپ نے میفر مایا کہ صرف

صیح مسلم کامقد مهافها کردیکھیں وہ کہتے ہیں کہ بدعتی کی روایت نہیں لی جائے گے۔<sup>(۱)</sup>

اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے کہ امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ بخاری ہسلم کی حدیث ا عمل کرنا واجب ہے۔ وہ اجماع کس دور میں ہوا مجھے اس کا پتا چلنا چاہئے اور کیا واقعی قرآ ان ا حدیث کے بعد چوتھی ، پانچ یں صدی۔ مجھے بتا کمیں کہ کون ی صدی کی کس کتاب میں کس ہے اس اجماع کا ذکر کیا ہے۔ تا کہ میں بتاؤں کہ اس نے پھر کسی دوسرے اجماع کا بھی ذکر کیا ہے ا نہیں۔

کہیں بہاں بھی وہی بات تو نہیں کہ اس کی فلاں بات جمت ہے فلاں نہیں۔ اس کے گھ
وہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ ابن صلاح نے کیا اور بھی کچھ کہا ہے یا نہیں؟ ۔ آپ یہ گھا
ہتا کیں کہیں رکعت تر اوس کے برصحابہ کا اتفاق کرنا تو جمت نہیں ہے۔ طلاق ثلاثہ پرصحابہ کا اجمال او
جائے تو ججت نہیں۔ امام ابو صنیفہ کی افضلیت پر امت کا اجماع ہو جائے تو وہ جمت نہیں۔ آگہ
ار بعد کی تقلید پر امت کا اجماع ہو جائے تو وہ جمت نہیں ۔ لیکن سے اجماع اتنا ضروری کیوں ہو گھا
ہے۔ کہ اس کو بدعتی کہا جاتا ہے اور صحابہ کا اجماع چھوڑ نے والا بدعتی نہیں۔ امت کا اجمال جھوڑ نے والا بدعتی نہیں۔ امت کا اجمال اجماع ہے جوڑ نے والا بدعتی نہیں۔ اس کو بچھوڑ نے والا بدعتی نہیں، لیکن چھٹی صعدی کا اجمال اجماع ہے ہوڑ نے والا بدعتی نہیں۔ اس کو بچھوڑ نے والا بدعتی نہیں، لیکن چھٹی صعدی کا اجمال اجماع ہے ہوڑ نے والا بدعتی نہیں۔ اس کو بچھوڑ نے والا بدعتی نہیں، لیکن چھٹی صعدی کا اجمال اجماع ہے کہتے ہیں اس کو بچھوڑ نے والا بدعتی نہیں والیا ہے تی تو شاہ ولی اللہ کا نام کیوں لیکتے ہیں۔
جب آپ ابو بکر صدیتی چھٹی کی غلطیاں نکا لیتے ہیں تو شاہ ولی اللہ کا نام کیوں لیکتے ہیں۔

(۱). عن ابن سيرين قال لم يكونوا يستلون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا وجالكم فينظر الى اهل السنة فيؤ خلا حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم (مسلم ص ۱۱) قال ابن حجر في تقريب التهذيب محمد بن سيرين الانصارى ابو بكر بن ابى عمرة البصرى ثقة ثبت عابد كبير القدر كان لا يوى الرواية بالمعنى من الثالثة مات سنة عشر ومائة.

آ پ کہتے ہیں کہ بخاری کا قول جمت ہے۔اگر اس کی سند حضور پھیلیٹی تک ہوتو پیش فرما نمیں اگر امیں قو پھرآ پ کیوں کہتے ہیں کہ بخاری کا قول جمت ہے؟۔

آپساری امت کو کیوں برعتی قرار دے رہے ہیں؟۔امام سلم نے سی مسلم میں ایک سدیث بھی امام بخاری ہے ہیں گا۔ کیا آپ اس کو برعتی کہیں گے؟۔امام سلم نے مقدمہ سلم میں امام بخاری کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہے کہ صنعطی المحدیث کیا آپ امام کو برعتی کہیں گے؟۔امام ابوداؤڈ نے ساری ابوداؤڈ میں ایک حدیث بھی امام بخاری سے نہیں کی کیا آپ امام ابوداؤڈ کو برعتی کہیں گے۔ابن ماج بیں امام ابن ماج نے ایک حدیث بھی امام بخاری کی سند ہے ابوداؤڈ کو برعتی کہیں گے۔ابام دارقطنی ، آپ راوی کہتے ہیں وہ د جال کہتا ہے۔ کیا آپ دارقطنی کو برعتی کہیں گے؟۔امام دارقطنی ، آپ راوی کہتے ہیں وہ د جال کہتا ہے۔ کیا آپ دارقطنی کو برعتی کہیں گے؟۔امام دارقطنی کر استعقل کتاب کھی ہے، جس میں صحیحین پر استدراک کیا ہے۔کیا ہیسارے برعتی ہیں؟۔ابودلیدالباجی نے متعقل کتاب کھی ہے، جس میں صحیحین پر استدراک کیا ہے۔کیا ہیسارے برعتی ہیں؟۔ابودلیدالباجی نے متعقل کتاب کھی ہے، جس میں صحیحین پر استحدید کیا ابوالولید مالکی اتنا ہوا الشعد بدیل و المتحدید خوبی کہیں گے۔

شخ الاسلام علامه ابن هام ً نے صاف لکھا ہے کہ یہ جو کہتا ہے کہ تیجین کی روائیتی قابل رقیج بیں محض تھکم ہے۔ کیا آپ امام ابن هام کو بدعتی کہیں گے؟۔ آپ نے جو بات بیان فر مائی نہ

(۱)۔امام دارقطنی شافعی نے اس کی ۲۱۸ روایات پراعتراض کیا ہے اور مستقل کتاب الازامات والتعج تحریر فرمائی ہے۔ امام بخاریؒ کی تاریخ الکبیران کے استادامام ابوحاتم نے خطاء الخاری کھی ہے جس میں ۱۰ کے غلطیاں نکالی ہیں۔ امام بخاریؒ نے ۳۳۰ ایسے راویوں ہے روایت نہیں لی اورامام مسلمؒ نے ۱۹۲۰ یسے راویوں ہے روایت نہیں لی اورامام مسلمؒ نے ۱۹۲۰ یسے راویوں ہے روایت نہیں لی۔ امام ابو داؤو ،امام ابن ماجہؒ نے ان سے کوئی مدیث بیس لی۔ امام ابو داؤو ،امام ابن ماجہؒ نے ان سے کوئی مدیث بیس لی۔ امام تو دوئی شھر رمضان میں لی ہے۔ امام تر ذری نے امام تر بیس لی ہے۔ امام تر ذری نے ان سے مگر بہت کم ۔

بخاری نے خدا کومعاف نہیں کیا نبیوں کی تو بین کی ہے۔ از واج مطہرات کی تو بین کی ہے سیجے بخاری میں۔

آپ بیتا کی کداس کے خلاف آپ نے کیا کیا ہے۔ کتنے اشتہار شائع کئے ہیں۔

# مولوى عبدالعزيز نورستاني.

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره. اما بعد:

میں نے کہا کہ بی اکر میلی نے فرمایا اذا کب و فسکبروا کہ جب امام تکبیر کے توتم الى تكبير كہو\_تو امام سے اللہ اكبراو تجي آ واز ہے ثابت ہوا اور صحابہ ﷺ آ ہستہ آ واز ہے ثابت ادا۔آپیلی نے او ٹجی آ دازے اللہ اکبر کہا، اور مقتدی کے لئے آ ستد تھا۔آپ یہ بتا کیس کہ الرمقندي کے لئے آہتہ بیس تھا تو اور کیا تھا؟۔

ووسری بات مولانانے بیفر مائی ہے محدثین کا نام لے کر کہ فلال نے بیے کہاہے ، فلال نے پہ کہا ہے۔ بحدثین نے جوامام بخاری کے راویوں پراعتراض کیا ہے، وہ بے جااعتراض ہے امام الماري ياان كرراويوں پر تنقيد تبيس كى ہے۔

مولا نانے فرمایا کہ امام ابوصنیفہ کی افضلیت پر امت کا اجماع ہوگیا ہے۔ہم نے کب السیلت کا انکار کیا ہے۔ ہم امام ابوحنیف کی فضیلت کے ،ان کی فقہ کے قائل ہیں۔ اور امام ابوحنیفہ آ کی جو بات قر آن وحدیث میں ہے وہ ججت ہے۔ہم امام ابوحنیفہ کو مانتے ہیں۔ باتی ہے کہ تقلید پر الماع ہوا ہے اس کو کیوں نہیں مانتے۔ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب کی جیت پراجماع ہو ا کے۔اس کوہم مانتے ہیں۔ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ کی تقلید پر اجماع کب ہواہے کس نے

باتی آپ نے بیرجوفر مایا ہے کہ حافظ ابن حجر ؓنے اس کو ناصبی کہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی ہافلااین حجر جس کو ناحبی کہتے ہیں وہ آپ کو بتا گئے ہیں کہاس سے حدیث لیمنا ٹھیک ہے،ادرا یسے النس جس پر ناصبیت کا دھیالگا ہوا ہو۔ ایسے مخص ہے روایت کرنا جا ٹرنہیں ہے۔

ا پیقر آن کی آیت ہے، نه بی بی کی بات ہے، بعد والوں کے اجماع کا بتاتے ہیں جس میں شدالد قطنی شامل ہوتا ہے، خود امام بغاری نے بھی نہیں کہا کہ میری ہر ہرروایت قابل عمل ہے۔

میں <u>سلے واضح کر</u>چکا ہوں کہ امام بخاری روایت اُفل کرتے ہیں کہ کتا ا<sup>ک</sup>ر برتن میں منہ وْ ال جائے تو پانی گراد یا جائے ، برتن دھویا جائے۔ پھر آ گے خود لکھتے میں کہ جب نک رنگ، بوہ وْدَا أَقَدْ تَهِدِ فِلْ مُدِيوِ بِإِلَّى بِأِكْ لِبُهِ مِنْ

ا ب امام بخاری اس حدیث پرهمل نہیں کرر ہے پھرا گران حدیثوں پرهمل داجب ہے قا ا مام بخاری پربھی عمل واجب ہے یانہیں؟۔ای طرح امام بخاری کی کافی خدیثیں ایسی ہیں جن کو آ پ مان نہیں رہے، جن پرآ پ ممل نہیں کررہے۔(۱)

میں پھر عرض کررہا ہوں کہ یہ جو بات ہے اس بات میں آپ بوری وضاحت فرما نیل۔ آ ہے کہتے ہیں کہ فیض عالم صدیقی بکواس کرتا ہے، میں اس کی بات نہیں مانتا۔وہ آ پ کی بات نہیں مانتا، آپ اس کی نہیں مانتے ۔ لیکن چونکہ وہ لکھنا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں۔ آپ میہ کہتے ہیں کہ بخاری کا بیھال ہے۔

ہارے امام بخاری نے اپنی سی بخاری میں جو کچھ درج فرمایا وہ سیجے اور لا ریب ہے،خواہ اس سے اللہ کی الوہیت، انبیاء کرام کی عصمت، از واج مطہرات کی طہارت کی فضائے بسیط میں دھجیاں بھرتی چلی جائیں۔کیاامام بخاری کی ایسی تقلید نہیں جس طرح مقلدین کی تقلید ہوتی ہے۔

وه کہتا ہے کہ۔

(۱)۔جن احادیث پر نجیر مقلدین عمل نہیں کرتے انہیں'' انوارات صفدر'' میں نقل کردیا ب\_من شاء فليطالع

# Best Urdu Books

sturdubooks.wordpress.com

اورآپ ی کدر ہے تھے کہ بیافقرو جرح کے ماہر ہیں تو ہم ان کا قول پیش کررہے ہیں۔

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

الحمد الله و كفي و الصلوة و السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

امام ابن تیمیهٔ قرماتے ہیں تقلید پرخیرالقرون میں اجماع ہوا ہے۔خود فرماتے ہیں کہ میں تقلید نہیں

مولانا نے فرمایا ہے کہ میں نے دہ حدیث پیش کردی ہے کہ مقندی اللہ اکبر آہت کھا اور حدیث کیا پیش کی ہے افدا تکہو فکہو وا۔اس کا معنی مولانا ہے کرتے ہیں کہا ہے مقتدیو، کہ جب امام اونچی اللہ اکبر کھے تو تم آہت اللہ اکبر کہو۔مولانا نے بہی معنی کیا ہے۔

کین اس میں نہ تو کوئی ایسالفظ ہے جس کامعنی او نجی اللہ اکبر ہو، نہ ہی ایسالفظ ہے جس کامعنی آ ہستہ اللہ اکبر ہو۔ مولا نا آ ب نے اشتہار میں جوشر طابھی ہے کہ صدیث سیحے ہو، صرح ہو، غیر محروح ہو توطیق الدلالت ہو۔ یہ تقطعی الدلالت ہو۔ یہ انسطی الدلالت ہے، پھرانہوں نے قبو لموا کا معنی کیا ہے، آ ہستہ کہو۔ جبکہ امام بخاری تو فولوا کامعنی جہر کرر ہے ہیں۔قولوا آ مین آ پ اس کا معنی کہ میں ہم کر تے ہیں۔قولوا آ مین آ پ اس کا معنی کہ میں گئی ہے آ ہستہ کرتے ہیں ؟۔ یہاں بھی آ پ امام بخاری کو چھوڑ گئے۔ آ پ کہتے ہیں کہ میں بخاری کو تی ہوں کہ میں اس کے بیان کرنے کاحق نہیں تو آ پ کو معنی بیان کرنے کاحق نہیں تو آ پ کو معنی بیان کرنے کاحق نہیں تو آ پ کو معنی بیان کرنے کاحق کس نے دیا ہے۔

مولاتا نے فرمایا کہ بیں نے کہاتھا کہ بخاری مسلم کی صحت پراجماع ہے۔ میں نے کہاتھا کہ بات سیدھی کی ہے کہ یہ بتا ئمیں کہ بیاجھاع کس زمانے میں ہوا۔ تا کہانمی لوگوں کا میں دوسرا اجماع بھی دکھاؤں ، لیکن مولانا وہ نہیں دکھا سکے۔ اور نہ مولانا دکھا ئمیں گے۔مولانا آٹھویں یا ساتویں صدی کی کتاب دکھائمیں گے۔

انہوں نے امام تیمید کی کتاب چیش کی۔انہوں نے فرمایا کہ جب سے چیزیں نہیں تھیں اس

ونت بھی لوگ مسلمان بھے۔ منکرین حدیث بھی یہ کہتے ہیں کہ جواسلام بخاری مسلم سے پہلے تھا کہ نہ کوئی بخاری پڑھتا تھا، نہ کوئی مسلم پڑھتا تھا وہ اسلام جو ہےوہ سے جے، یہ بعد واا ا اسلام غلط

211

مولانا آپ جو نامکمل عبارتیں چیش کررہے ہیں اس کا آپ کو کیا حق ہے؟۔ سیدھی ک بات ہے کہ آپ نے کہا کہ بخاری مسلم کی صحت پر اجماع ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ کس صدی میں ہوا ہے؟ ۔ کتاب دکھا نمیں۔اور میں کہا کہ ہم جو آج تک کہتے آئے ہیں کہ ہم القداوراس کے رسول کی ہی بات مانے ہیں اب یہ کہیں کہ ہم چھٹی ، ساتو میں صدی کے لوگوں کی بات بھی مانے ہیں۔اورا تنامانے ہیں کہاں کے کہنے پر اللہ کے نہیں گئے گئے تک صدیرے کو بھی روکر سکتے ہیں۔

آ تھویں صدی کا آ دی اگریہ کہ دے کہ بیہ صدیث ضعیف ہے تو آپ چھوڑ دیں گے۔'ا اگر دہ بیکہ دے کہ بیٹے ہے تو آپ مان لیتے ہیں آپ تو آٹھویں صدی کے لوگوں پر ایمان رکھتے ہیں اور لوگوں کو بیہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن وصدیث کو مانتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ جوتقلید کرتا ہے ایمان میں کہا گر دہ مومن رہا تو ہیں مومن رہوں گا۔اگر دہ کا فرہو گیا تو میں بھی کا فرہو جاؤں گا۔ہم کب ایسی تقلید کرتے ہیں کہ اگر کا فرہو جائے تو ہم کا فرہو جائیں گے۔

مولانا نے کہا کہ تقلیدی ایمان مقبول نہیں ہے۔ ہیں مولانا سے بوچھتا ہوں کہ اس دور میں ہزار میں ہے دومسلمان بھی ایسے نہیں ہیں جو کا فر کے سامنے اپنے ایمان کو دلاک سے ثابت کر عمیں، جس دلیل کو کا فربھی مانتا ہو۔ صرف اس لئے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ نے ان کا نام مسلمانوں والار کھ دیا۔ کسی نے ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کے دلائل بیان نہیں کئے۔ کیاوہ سارے کا فرہیں؟۔

آپ کے زویک تو آپ پہلے کفرایمان کا فیصلہ کریں اور اگر ان لوگوں کے تقلیمی ایمان کو قیصلہ کریں اور اگر ان لوگوں کے تقلیمی ایمان کو آپ ہے؟۔
کوآپ اینے ہیں تو پیر فروق مسائل میں آپ کو تقلیم کا انکار کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟۔
ای طرح میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک عیسائی یہاں آتا ہے اس کا نام رحمت سے

ہے وو آ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہونا جا ہتا ہوں ،لیکن اسلام کی سچائی کی کوئی دلیل اس نے نہیں ما تکی نه آپ بی دلیل بیان کرتے ہیں۔ آپ اے کلمہ پڑھا کرمبلمان کرتے ہیں اور اس کا نام رحمت سیح کی بجائے رحمت الله رکھ دیتے ہیں۔

212

اب ہماراعقیدہ بیے کہ جب آیا تھا تو وہ کا فرتھا، جب گیا ہے تو مسلمان ہوکر گیا ہے۔ لیکن آپ نے جومسئلہ کہا ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ جب وہ آیا تھا تو اکبرا کا فرتھا، جنب وہ گیا ہے تو دو ہرا کا فرہوکر گیا ہے۔ کیونکہ اس نے کفر کو چھوڑ اتو تقلیدا چھوڑ ابھی دلیل ہے نہیں چھوڑ ا۔ ایمان قبول کیا تو تقلیدا کیا بھی دلیل ہے نہیں کیا۔اس لئے ڈیل کا فرہو گیا۔

مولانا آب بدیا تی نقل کر کے جس پر بردہ ڈالنا جا ہے ہیں کہ مقتدی کے آہتہ آواز ے اللہ اکبر کہنے کی حدیث مجھے ہیں ملتی۔ اب بھی آپ کسی کے در پر جاپڑتے ہیں ، بھی کسی کے در پر پہلی بات ہے۔ پھر میں پو چھتا ہوں آخر آپ ناصبی کی اس صدیث پر کیوں آگئے ہیں اور میں نے بیہ بات کہی تھی کہ سلم سے مقدمہ میں ابن سیرین فرماتے ہیں جو کہ متقدمین میں ہے ہیں انہوں نے اجماع نقل کیا ہے۔ کہ بدعتی کی روایت نہیں لی جائے گی۔ ان کے مقالبے میں جو تابعین تبع تابعین ہیں آپ کے لئے نہ متفد مین جت ہیں بنہ متأخرین ججت ہیں۔ آپ کے لئے مجت قرآن وحدیث ہے۔اگراللہ کے نبی تیافتہ نے فر مایا ہے کہ بدعتی کی روایت جب ہے ہتو پیش

آ پاللہ،رسول کا نام برکت کے لئے لیتے ہیں۔ بات صرف کرتے ہیں متقد مین اور متأ خرین کی۔اورآپ نے بیکہا ہے کہ ابوالولید الباجی نے لکھا ہے۔کہاں لکھا ہے؟۔انہوں نے تو اس بات کی تروید کی ہے۔ حاکم نے با قاعدہ اس پر استدراک کیا ہے، دار قطنی نے با قاعدہ اعتراض کیا ہے اس پر

بھرآ پ کا بیکہنا کہ اس میں بیلکھا ہے کہ بخاری پر جو جرح کی گئی ہے وہ غلط ہے۔ بید بالكل غلط ہے،مسلم نے كيوں حديث نہيں لی۔ كياامام بخاری اس قابل نہيں تھے كەمسلم ان ہے

حدیث لیتے۔امام مسلم نے کبھی نہیں کہا کہ بخاری پڑھل کرنا واجب ہے۔امام تر مذی نے کبھی نہیں کہا کہ بخاری بی عمل کرنا واجب ہے۔ اور پھر کس صدی میں اس بات پر اجماع ہوا ہے۔ یہ

پھر یہ بھی میں نے بوچھاتھا کہ بیہ بتا ئیں کہ خیرالقرون کا اجماع تو ججت نہ ہواور بعد والوں کا ججت ہوجائے بیدد کھا کیں۔خیرالقرون کا اجماع کہ بدعتی کی روایت مقبول نہیں یہ ججت نہ ہو،اور بعد والوں کا حجت ہوجائے ۔ بیآ پانچی خواہش پر چل رہے ہیں ۔متفتر مین نے اگر آپ کی خواہش کے مطابق بات کر دی تو اس کو مان لیا۔ متأخرین نے کر دی تو اس کو مان لیا۔ لیکن او کول کوکہا کہ ہم قرآن وحدیث کو مانتے ہیں۔

اورلوگوں کو بتا دیا کہ امام ابو حنیفہ ہے تو مجتہد کئین مسئلے قرآن و حدیث کے خلاف بتا تا ہے۔اس لئے ہم نہیں مانتے۔ابو بکر ﷺ کی غلطیاں بتاتے ہیں عمر فاروق ﷺ کی غلطیاں بتاتے یں۔ بیسب کچھاس لتے ہور ہاہے کہ آپ کو وہ صرح کے صدیث نہیں ملی اور نہ آپ دکھا کتے ہیں کہ مقتذی اللہ اکبرآ ہتہ کہے۔اورآ ہتہ کے لئے جولفظ عربی میں ہےوہ آپ پہلے بیان کریں گے اور وہ لفظ مجھے آپ حدیث میں وکھا کیں گے۔ادھرادھر کی باتیں کرنے سے بید مسئلہ ٹابت نہیں

جب تک آپ بیمسئلہ صرح حدیث میں نہ دکھا کمیں گے۔ ابھی تو آپ اللہ اکبرے آ گے نہیں چل رہے ابھی تو ساری نماز پڑی ہے آج دنیاد مکھیر ہی ہے کہ حدیث کا نام لینے والے کہلی حدیث پر ہی تھک چکے ہیں۔ اگر آپ مید کددیں کداس ناصبی کی روایت کے علاوہ ہمارے پاس اورکوئی حدیث نہیں ہے، پھرتو ہم کہیں گے کہ چلوکسی درجہ میں ہی سہی اب امام ابوحنیفہ کی تقلید نہی،آپ نے ناصبی کی بات مان لی۔

کیکن انتااہم مسئلہ ہے اور کیا وجہ ہے کہ اس کا راوی ناصبی کے علاوہ بوری امت میں اور لو کی خبیں ماتا۔

سوال یہ ہے کہ مقتدی اللہ اکبر آ ہستہ آ واز سے کہتے ہیں کیا اس پر دلیل ہے؟۔مولانا ابھی تک ایک حدیث بھی جوقطعی الدلالت اور صرتح ہو پیش نہیں کر سکے۔اوریہ جومولا تانے کہا کہ دارقطنی کا نام لیا تھا، نسائی کا نام لیا تھا۔مولا تا نسائی سے ریتول ثابت کریں۔کرنسائی نے یہ تول میان کیا ہوساری نسائی ہیں امام بخاری سے امام نسائی نے ایک حدیث لی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اورکوئی حدیث نہیں لی۔

یہ بجیب بات ہے کہ وہ اس کی صحت پر اجماع امت بھی مانیں اور پھراس کی حدیث کولیں بھی نہ ۔ اور بیع بارت خود مجمل ہے ، اس میں نسائی کا قول کہاں تک ہے افضل الکتاب سکتاب السخاری اگلی بات جو ہے وہ نسائی کی ہے ۔ بیدوضا حت یہاں نہیں ہے۔ مولانا السخاری اگلی بات جو ہے وہ نسائی کی ہے ۔ بیدوضا حت یہاں نہیں ہے۔ مولانا اصل کتاب بیش کریں تاکہ ہم اس کو دیکھیں۔

مولانا احمد علی سہار نیوری کی اس بلا دلیل بات کو ماننا تقلید ہے۔ تو ابوصنیفہ کی تقلید کو برا کہنے والے اب احمد علی سہار نیوری کی تقلید کررہے ہیں اس بخاری کے اندرصفی ۱۵۸ پر حاشیہ پر ابن حمام کا قول لکھا ہے کہ بی محض تحکم ہے، اور بخاری میں لکھا ہے جو دوقول ہوں ان میں ہے آخری کو لینا جا ہے <sup>(۱)</sup>۔ اس لئے اگر یہ بات مولا تا احمد علی سہار ان پوری کی ہے تو چودھویں صدی کی بات ہے آپ چودھویں صدی کی بات جمت مان رہے ہیں اور امام نسائی کی یہ بات نہیں ہے، نسائی میں دکھا میں کہ نسائی نے کسی جگہ یہ بات کھی ہوئی ہے۔

اب دیکھیں کہ پوچھا ہیں نے کہا تھا کہ ہاتھ اٹھانا فرض ہے، واجب ہے، یاسنت۔ پھر میں نے پوچھا تھا کہ کیا مولانا ناصبی کے علاوہ کسی اور راوی سے آپ کی نماز ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں؟۔اگر ہو سکتی ہے تو دکھا ئیں۔

(۱). انسما يؤخذ بالآخر فالاخرمن فعل النبي الشياد (بخارى ص ۹۲ مرا)

اس کے بعد مولوی صاحب آمین پر پہنچ گئے۔ میں نے کہا تھا کہ بخاری میں قولوا آمین کے بیہ بخاری میں قولوا آمین کے بیہ بخاری میں موجود ہے، بساب جھو المعاموم بالتامین ، وہاں قولوا کے سامنے جہر معنی کیا ہے۔ مولا نا قولوا ہے بھاگ کر قبال الامام پرآ گئے۔ پھر مولا نا آئے اذا احسن ف احدو رمولا نا آپ نے اذا کیر فکیروا کامعنی کیا تھا کہ امام اونچی اللہ اکبر کیجہ مقتدی آ ہے۔ اب اذا احن ف احدو اکار جمہ بھی آب ای طرح کریں کہا مام اونچی آواز ہے آمین کیے مقتدی آ ہے۔ اواز اور کے میں کہا تھا کہ اللہ اس کا ترجمہ آستہ کول نہیں ہوسکتا۔ اس کے سامند کیوں نہیں ہوسکتا۔ اس کا ترجمہ آستہ کیوں نہیں ہوسکتا۔

مولا نا پہ حدیث کامعنی نہیں ہے بلکہ حدیث کی تحریف معنوی ہے۔ جوآپ لوگ کررہے ایں۔ میں نے ہاتھ باند ھنے کی حدیث ما تگی تھی کہ کیاوہ فرض ہے یا سنت۔ وحیدالز مان نے لکھا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کربھی نماز ہو جاتی ہے۔وہ کیا تھے ہے؟ ۔ تو حدیث پڑھیں اگرنہیں تو اس کے خلاف حدیث پڑھیں ۔

مولانا آمین پر بہنج جاتے ہیں جب آمین کی ہاری آئے گی تواس پر بھی ہات کرلیں گے۔ الیمن پہلے آپ نے آہتہ تکبیر والی حدیث سنائی ہے، ایسی حدیث جو قطعی الثبوت ہو بقطعی الدلالت ہو۔ اکیلا آ دمی آ ہت تکبیر کے۔ اس کی حدیث بھی دکھائی ہے۔ نفل میں آ ہت ہے یا او کچی نفل میں اگر آ دمی ہاتھ بندا ٹھائے تو نماز سیجے ہے یا فاسد؟۔ اس کی حدیث سنائی ہے۔ ہاتھ اشانا سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے۔ ہاتھ یا ندھنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت۔ اس کی صدیث سنائی ہے۔

آپتر تیب ہے چلیں آمین پر بھی ان شاءاللہ بات ہوجائے گی۔ یہ جوآپ نے کہا ہے کہ نسائی نے کہا ہے میں پہتلیم نہیں کرتا۔ آپ بیہ حوالہ نسائی ہے دکھا کمیں امام نسائی نے تو پوری نسائی میں امام بخاری سے صرف ایک حدیث لی ہے۔ امام مسلم نے تو ایک بھی نہیں لی۔ ابن ماجہ نے ایک بھی نہیں لی ابوداؤد نے ایک بھی نہیں لی۔ ترفذی نے دو تین لی ہیں، دہ کیسے اس کو اصح فر ما سے جیں۔

پھراضح کامعنی بھی آپ دیکھیں ترندی کتاب الزکاح میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اجود ر دابت توابن عباس ﷺ کی ہے۔اور عمل دوسری پر ہے۔

218

تو آپ جواس متم کی باتیں کررہے ہیں نسائی میں یہ بات نہیں ہے۔ میں یہ بات بوے وثوق کے ساتھ کدر ہا ہوں ۔مولا نا احماعلی سہار نیوری کی عبارت واضح نہیں ہے۔کہنسائی کی ہات کہاں تک ہے۔ اس لئے یہ فیصلہ تب ہی ہوگا کہ آپ نسائی سے میدد کھا نیس خودمولا ناسہار نبوری فرماتے ہیںص ۱۵۸ پر ہے۔

> وقول من قال اصح الاحاديث ما في الصحيحين ثم من انفر د به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما من غيرها ثم ماشتمل على الشرط احدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه.

فرماتے ہیں کہ بیہ بات محض تحکم ہے اور نا انصافی کی بات ہے کہ مسلم، بخاری کی روایت زیادہ سیجے ہے ہنسبت دوسری کتابوں کے۔اس میں تقلید جائز نہیں ۔مولانا احمد علی سہار نپوری نے خود میقل فرماد بارخود آپ کدر ہے ہیں کہ تقلید نہ کریں اورخود ہی احماعلی کی تقلید کررہے ہیں۔

مولوى عبدالعزيز نورستاني.

اصل عبارت بیہے۔

قال ابن الهمام في فتح القدير الجواب المعارضه بمافي ابي داؤد عن طاؤس قال سئل ابن عمر عن الركعتين

(١). حمديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شاعيب. (ترمذي باب ماجاء في الزوجين المشركين يسلم

قبل المغرب فقال ما رأيت احدا على عهد رسول الله عليه يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر سكت عنه ابوداؤ دوالمنذري يعده في مختصره وهذا تصحيح وكون معارضه في البخاري لا يستلزم تقديمه بعد اشتراكهما في الصحة بل يطلب الترجيح من خارج و قول من قال اصح الاحاديث ما في الصحيحين ثم ما انفرد به البخارى ثم ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما من غير هما. ثم مااشتمل على شرط احدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه.

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

اس کا سیج ترجمه کردیں۔

مولوى عبدالعزيز نورستاني

تر جمہاں کا بیہ ہے دیکھیں میں آپ کی دلیل کی نقل کررہا ہوں بیمیرا ٹائم شار نہیں ہوگا۔ عدم اشتراک میں اس کی نقته یم لا زم نہیں یعنی ما فی ابنخاری کی پیہ جوقول اس نے کہا ہے ہیے کم ہے ، بیابن هام نے کہا۔

مولانا محمد امين صفدر صاحبً

لا يجوز التقليد فيه كاترجمكري-

مولوى عبدالعزيز نورستاني.

ابن هام کہتے ہیں کہاس کی تقلیدواجب نہیں ہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

جائز نہیں ہے لا یجوز کا معنی سے-

ایسانه کروقر اُت نه کیا کروگرام قر آن پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ ۔ اس لئے کہ۔

فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.

جوفاتحدنه پڑھے اس کی تماز نہیں ہوتی ۔اس لئے پڑھ لیا کرو۔اور کچھ نہ پڑھا کرو۔

دوسرى دليل.

الأسات صفدر (جلدسوم)

حدثنا هنادنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسخق عن مكحول عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله الفرائية الصبح فشقلت عليه القرأة فلما انصرف قال انبي اراكم تقرؤن وراء امامكم قلنا يا رسول الله الفرائية اى والله قال لا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بها. ترمذي.

جب رسول التعليظة نفاز بره هائى تو فرمايا

اني اراكم تقرؤن وراء امامكم.

میراخیال ہے کہتم امام کے پیچھے پڑھتے ہو، صحابہ نے عرض کیا جی اللہ کے رسول کیا تھے ہم اللہ اللہ اللہ متعلقہ نے فر مایا لاتہ غیر ؤ ۱ الا بام القو آن نہ پڑھا کروتم گرام قرآن یعنی الریاسالیا کرو۔

فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بها.

لمازنبیں ہے اس مخص کی جو قر اُت نہ کرے فاتحہ کی ، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نمازنہیں

تيسري حديث

ابودا ؤرميں \_

مولوى عبدالعزيز نورستاني.

جائز نہیں ہے بیا تن ہما نے فرمایا ہے۔ جیسے مولانا نے فرمایا تھا کہتم متاخرین کی بات نہیں مانتے ہو۔اب بہی بات آپ پر صاوق آگئی ہے کہ ابن قجر وغیرہ، جوابن ہمام ہے بڑے محدثین ہیں ان کی بات نہیں مانتے۔

220

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

بدابن هام سے بڑے محدث نبیں ، نہ بی ان سے پہلے کے ہیں۔

مولوى عبدالعزيز نورستاني.

ای طرح امام رازی وغیرہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جب تعارض ہوتو افضلیت صحیحین کی اسادیث کو ہے۔ مہار نپوری بھی یہی لکھتے ہیں نیز جب تعارض ہوتوصحیحین کی روایتیں اقدم ہوں گی۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

مولانا سہار نیوری اس قاعد ہے کوئیں مانتے۔ وہ بخاری کی روایت کورد کررہے ہیں۔ طحادی کی روایت سے ابن عمر مظفی مرفوع روایت سے اورمستد احمد کی روایت سے رد کررہے میں ۔مؤلانا سہار نیوری ای قاعد ہے کوشلیم نہیں کرتے۔

مولوى عبدالعزيز نورسة ال

الحمد الله نحمده و نستعينه و نستغفره . اما بعد.

ہمارامسلک اہل حدیث کا یہ دعوی ہے کہ امام کے چیجے فاتحہ پڑھنی جا ہے۔ اور اگر امام کے چیجے فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی ۔ حضور تعلیقے نے نماز پڑھی نماز آپ میں تھے پر بوجس ہوگئی۔ حضور تعلیقے نے فرمایا کیاتم میرے پیچھے پڑھتے ہور سول اکر مہتیلیتے نے فرمایا۔

فلا تقر الا بام القرآن.

للمل تماز

يسازعنى القرآن اذا قرأ الامام فلا تقرؤ ١ الا بام القرآن فانه لا صلوة لمن لم يقرأ بها<sup>(١)</sup>.

### ولانا محمد امين صفدر صاحبً.

الحمد الله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

میرے دوستو پرزگوچا ہے تو بیرتھا کہ سب سے پہلے مولانا قرآن پاک سے بیرمسئلہ بیان ارائے اگر میرسے تھا تو ان کوچا ہے تھا کہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کران کی تفسیر رسول پاک بیسے تھا سان کرتے کہ جوامام کے بیجھے سورۃ فاتح نہیں پڑھتااس کی نمازنہیں ہوتی ۔

مولانانے اس مسئلہ میں نہ قرآن کا نام لیا بلکہ بخاری مسلم ساری سحاح ستہ کوچھوڑ کر سب سلے دار قطنی اٹھائی بھر دار قطنی سے حدیث کی سند پڑھی تر مذی ہیں بھی وہی حدیث ہے ادر ابو اللہ اس سے تو سند بھی نہیں پڑھی۔ بیا یک ہی حدیث تین کتابوں سے پڑھی ہے۔

اں صدیث کی سند میں محمد بن المحق ہے۔امام نسائی فرماتے ہیں وہ تو ی تہیں۔ دار قطنی اس صدیث کی سند میں محمد بن المحق ہے۔امام نسائی فرماتے ہیں وہ بڑے دجالوں میں ہے ایک اللے بین اس کی حدیث لینا سمجھے نہیں۔امام مالک فرماتے ہیں وہ بڑے دجالوں میں ہے ایک اللہ ہے،سلیمان تبحی سمجھتے ہیں گذاب ہے،امام ابو داؤد فرماتے ہیں قدری ہے معتزلی ہے۔اور اللہ بی فرماتے ہیں قدری ہے معتزلی ہے۔اور اللہ بی فرماتے ہیں ہیں نے اس کے پاس سوائے دومنکر صدیثوں کے اور پھھییں پایا (۱)۔

اندازہ لگا نمیں ایساراوی کہ دجال اسے کہا گیا، کذاب اسے کہا گیا، جھوٹ بولنے والا اسالیا ادر مدلس ہے اور عن سے روایت کررہا ہے ایسے مخص کی روایت لے کر دنیا بھر کے المالان کو بے نماز کہا جارہا ہے۔

اس کے بعداس کا استاد کھول ہے، ابن سعد کہتے ہیں ضبیف جہ ماعة اس کوایک (۱) متدرک حاکم ص ۲۳۹ج ۱ عن عبادة بن صامت قال كنا خلف رسول الله المنافقة الفيرات في الصلواة الفجر فقراً رسول الله المنافقة في الصلواة الفجر فقراً رسول الله المنافر غقال لعلهم تقرؤن خلف امكم قلنا نعم هذا يا رسول الله المنافقة قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب. فانه لا صلواة لمن لم يقرأ بها.

ترجہ حضرت عبادہ بن صامت ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز میں رسول الشکالیا کے پیچھے تھے،رسول آفیا ہے نے قرائت کی اور آپ پرقرائت بھاری ہوگئی۔ بس جب نمازے فار سا ہوئے فرمایا شایدتم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟۔ہم نے کہا جی ہاں یارسول الشکافی فی فرمایانہ پڑھو کم فاتحہ الکتاب۔اس لئے کہ جو محص اس کو بیس پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ۔نہ پڑھو گرام قرآن پڑھ الیا کرو۔

ان احادیث میں رسول اکر منطقہ نے دوسری قرات سے منع فرمایا ہے۔

اخبرناه ابو محمد عبد الرحمٰن بن حمدان الجلاب ثنا اسخق بن احمد بن مهران الخزاز ثنا اسخق بن سليمان الرازى ثنا معاوية بن يحيٰ عن اسخق بن عبد الله بن ابى فرو ة عن عبدالله بن عمرو بن الحارث عن محمود بن الربيع الانصارى قال قام الى جنبى عبادة بن الصامت فقرأ مع الامام و هو يقرأ فلما انصرف قلت يا ابا الوليد تقرأ و تسمع و هو يجهر بالقرأت قال نعم انا قرأنا مع رسول الله من فعلط رسول الله من على احد قلنا نعم قال قد عجبت قلت من هذا الذى هل قرأ معى احد قلنا نعم قال قد عجبت قلت من هذا الذى

www.besturdubooks.wordpress.com

مكمل نماز

الله والی سیح ہے۔ اس کی سند میں بیٹم بن حمید ضعیف ہے ، اور نافع بن محمود مجبول ہے۔ (۱) اور اس کے بعد جو معتدرک والی ہے اس میں اطحق بن عبداللہ کذاب ہے۔ (۲) اور اللہ بن عمرو بن حارث مجبول ہے۔ عجیب بات ہے کہ فرضیت ثابت کرنے کے لئے باتی

(۱)\_نافع بن محمود (د، س) المقدسي عن عبادة في القرأة خلف الامام وعند حزام بن حكيم لايعرف بغير هذالحديث ولا هو في كتباب السخاري وابن ابي حاتم ذكره ابن حبان في الثقات وقال حديثه معلل وروى عن مكحول ايضاً.

(ميزان ألاعتدال ص٢٣٢ج ٣)\_

(۲). وروی عن النوهری سمع اسحاق یحدث وقول قال رسول الله عنی فق الله النوهری فاتک الله یا ابن ابی فروة ما اجر آک علی الله ، الا تستند احادیثک تحدث باحادیث لیس لها خطم ولا ازمة. قال البخاری ترکوه. و نهی احمد عن حدیثه وقال الجوزجانی سمعت احمد بن حنبل یقول ، یقول لا تحل الروایة عندی عن اسحاق بن ابی فروة وقال ابوزرعه وغیره ، متروک. مات سنة اربع واربعین ومأتة. قلت ولم از احداً مشاه. وقال ابن معین وغیره ، لا یکتب حدیثه.

ترجمه اوردوایت کیا گیا ہے کہ زہری نے اسحاق کو حدیث ایان کرتے ہوئے سنا اوروہ کہ رہاتھا کہ قال رسول الشفائی ہیں زہری نے اس کو کہا کہ استان الی فروہ اللہ بھے تھے اللہ پرجری بناویا ہے۔ امام بخالی نے فرمایا کہ چھوڈ کی انہوں نے اس کواورامام احمد نے اس کی حدیث سے منع فرمایا ہے۔ اور جوز جانی نے کہا میں نے احمد بن عنبل کوستا کہ وہ فرمارہ ہے تھے کہ میرے نزد یک الحق بن ابی

جماعت نے ضعیف کہا ہے۔ اور علامہ ذھی قرماتے ہیں ہو صاحب التدلیس. و قدر می بالقدر (۱) پھروہ مدلس ہے، اور عن سے روایت کررہا ہے۔ اور مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہوتا۔

224

اس کے بعد نافع والی روایت پڑھی ہے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی اس میں نافع بن محمود مجبول ہے ۔ میں نافع بن محمود مجبول ہے۔

آپ نے ساری دنیا کو بے نماز ٹابت کرنے کے لئے اور فرضیت ٹابت کرنے کے لئے ایسی صدیث پڑھی ہے جس میں عبداللہ بن عمر بن خالد جیسا مجبول بھی ہے، محمہ بن ایخق جیسا د جال بھی ہے ، کذاب بھی ہے۔

ان کے پاس ندقر آن پاک کی آیت جس کی تغییر اللہ کے نبی حضرت محدظ اللہ نے بی حضرت محدظ اللہ نہیں ہوتی ۔اس کے ہوکہ بیآ بیت اس کے پیچھے فاتحد نہ پڑھوتو نماز نہیں ہوتی ۔اس کے اس کے پیچھے فاتحد نہ پڑھوتو نماز نہیں ہوتی ۔اس کے اس کے اس کی نماز باطل اور بے کار ہے ۔ بیاللہ کے نبی تیکھ پر بھی جھوٹ بولا گیا ہے ۔ بخاری اور مسلم کا مام کے کرجھوٹ بولا گیا ہے ۔ بخاری اور مسلم کا مام کے کرجھوٹ بولا گیا ہے ۔ بخاری اور مسلم کا مام کے کرجھوٹ بولا گیا ہے ۔

اگریہ ہات سیحے تھی تو مولا ٹا بخاری مسلم ہے دکھا کیں۔ میں واضح طور پر کہتا ہوں کہاللہ کے نبی اور بخاری اور مسلم پر جھوٹ بولا گیا ہے۔ چار کتابوں سے روایت پیش کی ہے، ایک ہی صحابی حضرت عبادہ بن صامت ﷺ ہے اس کی کوئی سند بھی سیحے نہیں ہے، نہ محد بن الحق والی، نہ

- (۱) ـ ميزان الاعتدال ص ۲۸ س ج۳ ـ
- (r) \_ميزان الاعتدال ص ١١٤ج م.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اما بعد.

د کیمے مولاناصاحب نے سب سے پہلے بیاعتراض کیا تھا کے قرآن کی آیات پیش نہیں کیس کیا اعادیث جمت نہیں؟ ۔اگر قرآنی آیات موجود نہ ہوں تو حدیث جمت ہے۔ کیونکہ اللہ انعالی نے فرمایا ہے کہ۔

﴿ اطبعوا الله واطبعوا الرسول﴾.

اللہ کی اطاعت قرض ہے اللہ کے رسول ﷺ کی اطاعت فرض ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اِللہ کی اطاعت فرض ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن میں فاتحہ کا پڑھنا موجود ہیں۔ لیکن الحمد للہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں۔ ہاتی محمد بن الحق پر جو آپ نے جرح کی ہے آپ نے وہ کتاب نہیں بتائی وہ کتاب کون می ہے۔ میزان الاعتدال میں موجود ہے۔ ا

ہاتی متدرک کی جوروایت ہے وہ تو میں نے تائیداً پیش کی تھی۔ باقی محمد بن المحق اور کھول کے ہارے میں جوجرح کی گئی ہے وہ تھیج تہیں ہے۔ امام دار قطنی نے صاف قرمایا ہے و ھسندا اسناد حسن میں نے تین حدیثیں اثبات کے ہارے میں پیٹر الی تھیں۔

مولوی صاحب نے قرائت کی نقی میں کوئی حدیث پیٹر نہیں کی ،صرف ان راویوں پر برح کی ہے اور جرح بھی سیجے نہیں کی ہے امام نسائی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے ،امام نسائی نے بھی اس کو حسن کہا ہے۔امام دارقطنی نے بھی اس کو حسن کہا ہے۔اور جمن راویوں پر جرح کی ہے ان میں سے کوئی بھی مجروح نہیں ہے۔ اگرردوایت پیش کی ہے تو وہ روایت پیش کی ہے کہ جس کے راوی وجال اور کذاب ہیں۔ اور بیدد کیھئے فیض عالم صدیقی (غیرمقلد)محمد بن اسحق کے بارے میں لکھتے ہیں۔

کہ وہ دجال اور کذاب راوی تھا اور اس کی روایت ججت نہیں اور بیہ انحق وہ ذات شریف ہوں انحق وہ ذات شریف ہیں جن کوامام مالک کہتے ہیں د جال من د جاجلہ۔ اور پھرآ گے لکھتے ہیں۔ اور پھرآ گے لکھتے ہیں۔ اور پھرآ گے لکھتے ہیں۔

كربياس بإرثى كاممبر بجوالله كے بي الله يوجھوٹ بولتے ہيں۔

یہ عجیب بات ہے کہ باقی نماز کے فرائفن قرآن پاک میں ہیں اور فاتح امام نے بیٹھ پڑھتا ایسا فرض ہے کہ جونہ قرآن میں آئے ، نہ سجے مسلم میں آئے ، نہ سجے بخاری میں آئے۔ پوری صحاح ستہ میں ایک راوی ملے جومحہ بن اسحق جیسا وجال ہو، کذاب ہو، ابوداؤر اور زندی کے بارے میں ایک بات اور میں عرض کرنے والا ہوں۔

### مولوى عبدالعزيز نورستاني.

فروہ سے روایت طلال نہیں ہے۔ اور الی زرعہ وغیرہ نے کہا کہ متر وک ہے۔ ۱۳۴۷ ہیں فوت ہوا میں (امام ذھمی ) کہتا ہوں نہیں دیکھا میں نے کسی ایک کو۔ اور ابن معین وغیرہ نے فرمایا اس کی حدیث نہ کھی جائے۔

(ميزان الاعتدال ص١٩٣ج١).

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

الحمد لله و كفي و الصلوة و السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

مولانانے فرمایا کہ امام نسائی نے اس صدیث کوحسن کہا ہے۔

مولوي عبدالعزيز نورستاني.

دارقطنی نے حسن کہاہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

دار قطنی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ محمد بن اکلق جحت نہیں ہے۔ تو دار قطنی کی بات تو خود میں نے پیش کردی۔اس لئے وہ حدیث سیجے نہیں رہی۔

مولاتا نے کھول کے بارے میں فرمایا ہے کہاس کے بارے میں جرح ہے تدلیس کی۔وہ صاف فرماتے ہیں جرح ہے تدلیس کی۔وہ صاف فرماتے ہیں ہے و صاحب التعدلیس وہ خدا کی تقدیر کا بھی منکر تھا۔خدا کی تقدیر پرائیان نہیں رکھتا تھا۔اور وہ درمیان میں واسطہ کاٹ کرحدیث روایت کرتا تھا۔خاص طور پرعباوہ بن صامت ہے (۱)۔اور بیحدیث بھی عبادہ بن صامت ہے۔

نافع بن محمود کی سند پیش کی ہے۔ بیر میزان الاعتدال میر سے ہاتھ میں ہے، لکھا ہے نافع بن محمود ایسافتنس ہے جس نے ایک ہی حدیث ساری زندگی میں روایت کی ہے جومولانا نے پڑھی ہے۔لیکن لا بعد ف بغیر ہذا الحدیث اس حدیث کے علاوہ دنیا میں اس کو جانتا بھی کوئی نہیں کہنافع کون تھا؟۔اور حدیثہ معلل اوراس کی بیر حدیث بیار ہے قابل جمت نہیں ہے۔ بی

(۱) قلت هو صاحب التدليس: وقدرمي بالقدر فالله اعلم يروى بالارسال عن ابى ، وعبادة بن الصامت، و عائشة ، و ابى هريرة. ميزان ض ١٤٤ جم.

میزان الاعتدال میں صاف لکھاہے۔

مولانا آپ نے تو فرضیت ٹابت کرنی ہے۔میزان الاعندال کاصفحہ ہے ۲۳۲ج ہم یکھول اصفحہ ۱۷۶۶ء

اس کے بعد مولانا نے یہ بات واضح طور پر مان لی کہ قرآن پاک سے زکوئی آیت امارے پاس ہے نہ آپ کے باس ہے۔ اس سے پتا چلا کہ بیاشتہارات میں جودوآ بینی لکھی گئی ایس ہے۔ اس سے پتا چلا کہ بیاشتہارات میں جودوآ بینی لکھی گئی ایں اور بخاری مسلم اور اللہ کے پیغمبر کھی ہے پر جھوٹ بولا گیا ہے کیا بیہ جائز تھا؟۔ کہ قرآن پڑھ کر اسوٹ بولا جائے اب ان کو یادآ یا کہ وہ سے نہیں ہے۔ کیا اس سے پہلے انہوں نے جوجرح کی ہے اس سے انہوں نے جوجرح کی ہے اس سے انہوں نے جوجرح کی ہے اس سے انہوں نے جوجرح کی ہے اس

انہوں نے جھوٹ بول کرسارے شہر میں تہلکہ مجایا ہے؛ اپنے بارے میں آج انہوں نے مان لیا کہ ہمارے باس مسئلہ میں قرآن نہیں ہے۔

اور ثمرین الحق کے بارے میں بیہ بھی مان لیا کہ وہ تحدیث کرے تو وہ جمت ہے۔ ترندی
ار ابوداؤد میں محمد بن الحق کا حدثنا نہیں ہے۔ اس لئے سحاح سنہ میں سے تو ایک حدیث بھی سمجھ اور اور وہ بھی شاذ ہے تحمہ بن الحق کے سولہ شاگر دوں میں الیس ملی ۔ صرف دار قطنی سے پیش کی ہے اور وہ بھی شاذ ہے تحمہ بن المحق کے سولہ شاگر دوں میں سے صرف ایک ابراھیم بن سعد تحدیث کرتا ہے۔ بندرہ شاگر دتحدیث بیان نہیں کرتے ۔ اصول سدیث میں اس کوشاذ کہا جاتا ہے۔

تو ترفدی اورا بوداؤد کی روایتیں تو اس لئے گئیں کہ مدلس عن ہے روایت کر رہاہے ، اور وار قطنی والی اس لئے گئی کہ اس میں اگر چہتحدیث ہے لیکن وہ شاذ ہے۔ وہ پندرہ شاگردوں کے مقالمے میں بیان کررہاہے۔

ہمارے بارے میں جوانہوں نے کہا کہ ان کے پاس قرآن نہیں یہ بات غلط ہے۔ اللہ المالی فرماتے ہیں۔

﴿ واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم

مكمل تماز

و ن 🛊 .

جب قرآن پڑھے کون پڑھے؟۔ یہ مجھول کا صیغہ ہے، یہ واحد کا صیغہ ہے۔ اس کی قرآن پاک میں وضاحت نہیں اور جس بات کی قرآن پاک میں وضاحت ندہواس کی وضاحت اللہ کے نبی میں فرماتے ہیں۔

یہ باب ہے ای آیت کی تغییر کا۔اوراللہ کے نبی اللہ افرمارہے ہیں اذا کب الاسلم فکیروا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو وا ذاقو اُ فانصتوا. جب امام قرآن پڑھنا شرون کردے تم خاموش رہو۔

اللہ کے بی اللہ کا مرد کے اللہ ہے۔ کہ جب امام قرآن پڑھنا شروع کر دے تو تم خاموش ہوجاؤ۔ ابن ماجہ میں بیمل روایت موجود ہے۔ فرمایا۔ انسما جعل الامام لیؤتیم بدہ امام اس لئے بنایاجا تا ہے کداس کی تابعداری کی جائے ،افدا کہ و فکہ روا ، جب امام اللہ اکبر کے ، تو تم بھی اللہ اکبر کہوء وافدا قسواً فانصتوا جب امام قرات کر ہے تو تم خاموش ہوجاؤ۔

اورامام قراً تكرتاب فاتخدے۔آ كے حضرت كلي فرماتے ہيں۔

واذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولاالضالين

فقولوا آمين.

اللہ کے بی نے بیات واضح قربادی کہ جس سورۃ کوامام نے آمین سے پہلے پڑھنا ہے اس میں تم نے خاموش رہنا ہے۔ جس سورۃ میں آیت آئی ہے۔ ﴿ غیسر السمغضوب علیہ م ولاالسطالین﴾ وہ امام نے پڑھنی ہے بتم نے خاموش رہنا ہے۔ اس صدیث کے بارے میں امام

مسلم لکھتے ہیں حدیث ابی هویو ٥ عندی صحیح کہ بیصدیث میرے تزدیک صحیح ہے۔ بہی حدیث منداعظم میں انہی الفاظ ہے موجود ہے۔ یہی حدیث کتساب المصلوت م

میں موجود ہے، بین حدیث مستدالی عوانہ ۱۳۳ سے ۲ پرموجود ہے۔ واذا قسال الامام غیسر السم عضوب علیہم و لاالضالین فقولوا آمین. بیصدیث ابوھر پرہ ہوئی کے علاوہ حضرت ابو مونی اشعری پیجی مروی ہے (۱)۔

امام سلم فرماتے ہیں۔

انما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه (٢)

میں نے جوحدیث یہاں ابومولی اشعری کی پڑھی ہے اس کے سیح ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ تو آپ اندازہ لگا کیں قرآن کی تغییر میں وہ حدیث ہے جس کی صحت پر امت کا اجماع ہے۔ و اذا قریء القرآن حدیث ہے معلوم ہوا کہامام قرآن پڑھے گا۔

﴿ فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون﴾.

اور تم خاموش رہو اور سنو۔ قرآن نے بتایا کہ مقتدی خاموش رہیں، جیسے رسول اقدین علی ہے سے بیر چیز ثابت ہے ای طرح حضرت عبداللہ بن مغفل کھے فرماتے ہیں کہان ہے او چھا گیا۔

اگل من قرأی علیہ القرآن و جبت علیہ السماع کیا ہرآ دی جس پر قرآن پڑھا جائے واجب ہے کہ وہ بیٹھ کرسنے، فرمایا ضروری نہیں آپاٹھ کر جاسکتے ہیں۔

انما نزلت هذه الآية في قرأت الامام.

(۱) \_البي عوانه ص ١٣١٨ ج. يبهي ص ١٥٥ ج ١، ابوداؤوص ١٣٠٠ ج ١ \_ دار قطني ص ١٣٦٨ ج ٢

(۲) مسلم ص۱۲ اج ا

فتو حات صفدر (جلدسوم)

ہوئی تھی اور اسے امام کے چیچے پڑھنے سے روک دیا گیا۔عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں کہ انہوں نے ویکھا کہ پچھساتھی آپ تالیکھ کے بیچھے نماز میں قر اُت کررہے ہیں ، فر مایا کیا تنہیں عقل نہیں

﴿ واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم

كه جب امام نماز باجماعت ميں قرآن پڑھےتم خاموش رہواور تؤجه كروية تاكه تم پرخداكى رحتیں تازل ہوں<sup>(۱)</sup>۔

حضرت ابوهريرة قرمات بين نولت في المصلواة المام زبرى قرمات بين نولت هـ إلى الآية فـ بن رجل من الانصار ليحنّ مدينة من تازل بولّى، كـ لمما قرأ اتبعه كيونكه جب مفرت المينية قرآن يزهة وه بحي قرآن يزهما، ونسؤلت واذا قسرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.

فرمات ال السنبي النيسة صلى باصحابه آپنايسة محابه ونماز يرهات ، فقوا آپ قرآن پڑھے تو سحابہ بھی پڑھے ،فسز لست و اذا قرئ البقر آن فیاستمعوا لیہ و انصتوا

ابراهیم تخعی کوفہ کے رہنے والے تابعی مفسر محقق فر ماتے ہیں بیآ یت نماز کے بارے میں

(1). صلى ابن مسعود فسمع اناساً يقرؤن مع الامام فلما انصرف قال اما آن لكم أن تفقهوا اما آن لكم أن تعقلوا واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون ( تفسير ابن ا جرير ص٣٠١ ج٩)

(تفسير درمنثور \_ص ١١١ج٣)

صحالی فرماتے ہیں کہ بیرآیت قرائت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ فرماتے ہیں۔

232

صلى النبي عَلَيْكُ وقرأ خلفهم قوم.

نبی اکرم اللہ نے نے قوم کونماز پڑھائی تو کچھلوگوں نے پیچھے قر آن پڑھنا شروع کرویا اور ہرآ دی فاتحہ ہے قرآن شروع کرتا ہے۔ توبیآیت نازل ہوئی۔

﴿ واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم

الله کے نجاتی نے قرآن پڑھنے سے روک دیا۔

عبداللہ بن عباس فی فرماتے ہیں اس آیت کے پڑھنے کے بعد بھی جوامام کے پیچھے قرأت كرتاب انه لاجفى من الحميروه كدهے بي زياده جفا كارب

حفرت فرمات بين كان رسول الله عليه ، جبر سول الله عن اجابه من ورائه توآپ کے پیچھے سحابہ علیہ پڑھتے۔جب آپ بسم اللہ پڑھتے سحابہ بسم اللہ پڑھتے حتلی تنقض فاتحة الكتاب وسورة آپ قاتحه پڑھتے ،مقترى بھى قاتحه پڑھتے ،آپ سورة پڑھتے مَقْتَدَى بَحِي سُورة يِرْ سُتِ ، واذا نـزلـت واذا قـرأ الـقـر آن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم تسر حسمون. الله تعالى نے بيآيت نازل فرمائي كه جب امام نماز ميں قرآن پڑھاس وفت تم

مجابد فرمات بيس كه بيرة بت مدينه مين نازل موئى كيونكه ايك انصارى يرده رما تفااور انصاری وہی لوگ ہیں جو مدینہ میں نبی اقد س اللہ کی مدد کرنے والے تھے، اس پر بیر آیت نازل

نازل ہوئی<sup>(۱)</sup>۔

#### مولوى عبدالعزيز نورستاني.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. اما بعد.

میرے بزرگواور دوستوآپ نے دیکھ لیا کہ مولانا نے نہ کمی کتاب کا نام لیا ہے اور نہ کمی محدیث کی سند بیان کی ہے۔ نسائی ہے سند آپ نے بیش نہیں کی ، ند در منثور کی سند آپ نے بیش کی ہے۔ ای طرح نحقی وغیرہ کی جتنی روایات پڑھیں ان کی سند پیش کریں پھر بات ہوگ۔

اورای کتاب الضعفاء کا آپ نے حوالہ دیا تھالیکن آپ نے پیش کیا؟۔ اور تافع کے بارے بیس جوآپ نے بیش کیا؟۔ اور تافع کے بارے بیس جوآپ نے بان جاری روایت کے اندر تافع بن محمود ہے، آپ نافع بن محمود کے بارے بیس بیش کریں۔ نافع بن محمود بن الربیج الانصاری روایت کے اندر ہے۔

نافع بن محمود کے بارے بیس بیش کریں۔ نافع بن محمود بن الربیج الانصاری روایت کے اندر ہے۔

وقدال الدار قبط نبی کھود بن الربیج الانصاری روایت کے اندر ہے۔

وقدال الدار قبط نبی لما اخر ج الحدیث ہذا حدیث حسن و و رجالہ ثقات و قال ابن عبد البر نافع مجھول (۲۰).

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب ـ

مجهول تو ہو گیا۔

(۱). ويهذالاسناه (اى اخبرنا ابو عبدالله الحافظ نا ابو على نا ابو على نا ابو يعلى الموصلى نا محمد بن ابى بكر المقدمى) نا ابن مهدى عن ابى عوالة عن مغيره عن اصحابه عن ابراهيم واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال في المصلوة. (كتاب القرات ص ۱۹)

مولوى عبدالعزيز نورستاني-

مجہول جس کو کہ رہے ہیں وہ اور بیاور جوروایت میں ہےوہ اور ہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

یہ فلط ہے۔ بیٹافع بن محمود ابوداؤد کاراوی، آپ نے ابوداؤد کی حدیث پڑھی ہے، نسائی کا رادی لا یعرف فی غیر هذا الحدیث ذکرہ بعض وقال حدیثه معلل بیٹافع بن محمود رادی ہے جو قر اُت خلف الامام والی حدیث کا راوی ہے جو عیادہ بن صامت (۱) والی حدیث کا

.1.

مولوى عبدالعزيز نورستاني

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره . اما بعد.

آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہے وہ تطعی الدلالت نہیں ہے۔ ہم نے آیت۔

﴿ فاقرؤا ما تيسو من القرآن ﴾

اس لئے پیش نہیں کی کہ وہ قطعی الدلالت نہیں ہے، اور اس کی شرح میں رسول میں سے افراس کی شرح میں رسول میں سے نے فرمایا جیسا کر قرآن میں ہے۔

﴿ وانولنا اليك الذكر لتبين للناس ما نؤل اليهم ﴾. رسول اقد سي الله السعديث كي تشريح من قرماتي بين اذا قسراً في انصتوا وي رسول

(۱) نورستانی نے خود ہی کہا کہ اس صدیث کا راوی تافع بن محمود الا تصاری بن ربیج الصاری ہے اور اس کا ترجمہ تہذیب العبدیب سے پیش کیا اورخود ہی پیش سے بیش کیا اورخود ہی پیش کیا ہے۔ کہنے لگا کہ آپ نے جو جرح بیش کی ہے وہ اس تافع کے بارے میں نہیں ہے۔ حضرت اوکا ڈوی نے میزان سے جو جرح پیش کی ہے وہ بھی اس بر میں ہیں ہے۔ حضرت اوکا ڈوی نے میزان سے جو جرح پیش کی ہے وہ بھی اس بر حیاں اس ان کھا ہے عن عبادہ فی المقراۃ خلف الا مام کہ یمی قراۃ تا میں اس ان کھا ہے عن عبادہ فی المقراۃ خلف الا مام کہ یمی قراۃ

ہے کہ دوانصب الرابيد ميں لکھتے ہیں کہ۔

من كان لـه امام فقرأت الامام له قرأت ابن ماجة و هـو ضعيف. وقـد قـال ابو حنيفة ما رأيت اكذب من جابر جعفى.

میں نے جابر بھٹی سے زیادہ جھوٹانہیں دیکھا۔ زیلعی اس کوفل کررہے ہیں ، جب امام ابو حنیفہ تحوداس پرجرح فرماتے ہیں تو آپ اس پر کیوں نہیں جرح کرتے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

الحمد لله و كفي و الصلوة و السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

نبائی

باب تساويل قول ه عنز وجل واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اخبرناالجارود بن معاذ والترمزى حدثنا ابو خالد والاحمر عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابى صالح عن ابى هريره قال قال رسول الله المنظمة المناجعل الامام ليؤتم به واذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا.

حضرت ایوهریرهٔ فرماتے ہیں کہ رسول اقدی قطیعی نے فرمایا کہ امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جب وہ کیے اللہ اکبرتو تم بھی اللہ اکبرکبو۔ جب وہ قر اُت کر ہے تم ناموش ربو۔

واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا

القدى مقالية فرماتے ہیں كەفاتحە كے بغیرنماز نہیں ہوتی \_اس ہے معلوم ہوا كەرسول الله مقالیة قرآن كامعنى زیادہ مجھتے تھے۔

آپ نے اس کامعتی ہی کیا کہ فاتحہ کے علاوہ اور قرآن نہ پڑھو۔ابوداؤداور ابن حبان کی روایت میں ہیہے کہ فاقرؤا بام القرآن .

اور یہ بات جوانہوں نے کی ہے تحد بن ایخق کی تحدیث کی ، پندرہ راوی تدلیس نقل کرتے ہیں ان پندرہ راوی تدلیس نقل کرتے ہیں ان پندرہ راویوں میں سے ایک کا نام بھی نہیں لے سکے۔ شار کر دیا کہ پندرہ راوی مخالفت کرتے ہیں۔
کرتے ہیں اوروہ کتاب بھی بیان نہیں کی کہ جس میں وہ پندرہ راوی مخالفت کرتے ہیں۔
و اذا قریء القر آن حنی مذہب کی کتاب نورالانوار میں ہے۔

وحكمها بين الآيتين المصير الى السنة لان الآيتين اذا تعارضا تساقطتا.

جب دوآیتی معارض بوجا کمی تؤوه دونوں استدلال سے گرجاتی ہیں۔مثال میں واذا قویء القوآن اور فاقرؤا ما تیسو من القوآن کو پیش کیا ہے۔

جبتم خود ہی اس کوئیں مانتے ہوتو استدلال میں اس کو کیوں پیش کرتے ہو۔ ہاتی میں انے حدیثیں پیش کرتے ہو۔ ہاتی میں نے حدیثیں پیش کی ہیں باسنداور آپ نے ایک حدیث بھی سند کے ساتھ پیش نہیں کی ہے۔ کہ ہم دیکھیں کہ بیدحدیث میں درجے کی ہے۔

ابن ماجد کی جوصدیث پیش کی ہے اس کی سندنیں ہے۔ آپ دلائل پیش کریں لیکن ساتھ ا یہ بتا کیں کہ بیر فلال کتاب سے ہے اور اس کی فلال سند ہے۔ جب سند پیش کریں گے تو ہم وضاحت کریں گے کہ اس کی سند میں کیا ہے۔ اور یہ بات حافظ ابن ججڑنے علامہ زیلعیؓ نے فل کی

خلف الامام میں عبادة بن صامت والی روایت کاراوی ہے۔

نورستانی نے جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ شاید وہ جھوٹ بولنے وفت پیجول گیا تقا کدکھڑا کس کے سامنے ہے۔

لک الحمد.

اخبرنا محمد بن عبدالله بن المبارك حدثنا محمد بن سعيد ن الانصارى قال حدثنا محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال رسول الله المام عن ابى طالح عن ابى هويرة قال قال وسول الله المام حمل الامام ليؤتم به واذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا.

238

حضرت ابوهریر قفر ماتے بیں کہرسول اقدی تفایق نے فرمایا ام اس لئے بنایا جاتا ہے۔ کہ اس کی بیروی کی جائے جب وہ اللہ اکبر کم بہ تو تم اللہ اکبر کہو۔ جب وہ قر اُت کرے قاتم خاموش ہوجا ؤاور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔

یہ زبائی ہے دوسندیں پڑھی ہیں۔ ابن ماجہ کی سند دیکھیں۔ مولانا نے ابن ماجہ واللہ روایت کے بار کے بیں زیادتی کی ہے جوروایت میں نے پڑھی ہے قبال جہاب و جعفی وہ بیل نے نہیں پڑھی قطعائیپ میں موجو زئیں ہے، اور جو میں نے پڑھی ہے اذا قسو أ فسانصتوا اس پر اعتراض نہیں کیا۔ میں نے اذا قسو أ فسانصتوا اس پر اعتراض نہیں کیا۔ میں نے اذا قسو أ فسانصتوا والی پڑھی ہے۔ اگر توبیاس روایت پر جو بیل کے برجھی ہے جا پڑھھی کو دکھا دیں پھر تو آئیں تی ہے۔ لیکن وہ سند چھوڑ کر پُلی سند میں جو جا پڑھھی ہے اس پر اعتراض کر کے داول ہے۔

حدثنا ابو بكر ابن ابى شيبة حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عبح لان عن زيد بن اسلم عن ابى صالح عن ابى هريرة قال قال رسول الله عليه انما جعل الامام ليؤ تم به اذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا.

امام اللّذا كبر كجينوتم بهى الله اكبركهو، امام قرآن پڑھے توتم خاموش رہو۔

واذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولاالضالين فقولوا آمين. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد.

اب دیکھیں ہے واضح روایت میں موجود ہے اللہ کے نجائی فرماتے ہیں کہ جب امام ان پڑھنا شروع کر ہے ہیں کہ جب امام ان پڑھنا شروع کر ہے ہو تم خاموش ہوجا ؤراور جب امام غیسر السمند خصصوب علیہ ہم الاالسطالین کہ لے تو تم آمین کہ لوروہ سور قانبیں پڑھنی جس میں ولا الضالین ہے، اذاقر اُ ہے، ما ایکوں نماز ول کے ساتھ ہے۔ اس طرح وافدا قسر اُ فرمایا ہے وافدا جھر نہیں فرمایا۔ وہ جب اُلی پڑھتا ہے، ظہر میں بھی ،عصر میں بھی ،مغرب میں بھی ،

اوربيد يجمونيح اليعواند

عن ابسى مسوسى الاشعرى قال قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الذا قرأ الامام فانصتوا.

حفزت ابومولى اشعرى فرمات بين كه جب امام قرآن پڑھے توتم خاموش ہوجاؤ۔ واڈا قبال الامام غيسر المغضوب عليهم و لاالضالين فقولوا آمين.

اور جب امام غیر المغضوب علیهم و لاالصالین کے نوئم آبین کہو۔ انہوں نے کہا کہ سندین بیس پڑھیں۔ کتاب القرائت بیھتی ص ۸۸ فرماتے ہیں کہ یہ اس فسی المصلودة المفووضه بعنی فرض نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب امام قرآن اساق تم خاموش رہو۔

اخبرنا ابو الحسن على بن احمد بن عبدان نا احمد

فتؤهات صفدر (جلدموم)

أرِّ عات صفدر (جلد سوم)

ذاك الامام.(١)

فرمایا پیجوآیت ہے بیقر اُت خلف الامام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ عن عبدالله بن مسعود انه صلى باصحابه فقرأ الناس حلفه فلما فرغ قال اما أن لكم أن تفقهوا أذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا '''.

حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ نے بعض ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھی تو کچھاوگوں نے اپ کے پیچھے قرآن پڑھا تو فرمایا کیا تمہیں عقل نہیں ہے جمہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ جب امام لرآن پڑھےتم خاموش رہو۔

محر بن کعب قال فرمایا آنخضرت علی جب نماز باجماعت قرآن پڑھتے تو آپ کے ما ته ساته صحابه بھی پڑھتے متی کہ بیآیت نازل ہوئی کہ جب نماز باجماعت میں حضور اللے قرآن ر میں تواےمقتر ہوتم خاموش رہو۔

#### حضرت مجامدٌ فرماتے ہیں کہ بیآیت

(١). اخبرنا ابو الحسن محمد بن الحسين بن داؤد العلوي ﴿ انا ابوالحسن على بن محمد بن حمشاذ العدل حدثني محمد بن الحسيس الانماطي بغدادي نا يحي بن ايوب نا عبدالوهاب الثقفي نا ايوب عن منصور ثم لقيت منصوراً فحدثني ابي وائل عن عبدالله بن مسعود وقال في القرأة خلف الامام انصت للقرآن كما امرت فان في القرأت لشغلا وسيكفيك ذاك الاصام (كتاب القرأت بيهقى ص ۸۹).

(٢). اخبرنا ابو عبدالله الحافظ نا ابو عبدالله الحافظ نا ابو على الحسين بن على الحافظ ثنا ابو يعلى الموصلي نا محمد بن ابي

بن عبيد الصغار نا عبيد بن شويك نا ابن ابي مريم نا ابن لهيعة عن عبدالله بن هبيره عن عبد الله بن عباس ان رسول الله عليات قرأ في الصلوة فقرأ اصحابه وراثه فخلطوا عليه فنزل واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا فهذه المكتوبة ثم قال ابن عباس وان كنا لا نستمع لمن يقرأ انا أذا لأجفى عن الحمير.

اگراس آیت کے بعد بھی ہم امام کے پیچے قرآن پڑھنے سے باز نہ آئے تو ہم گد 👛 ہے بھی زیادہ جفا کار ہیں۔

قال غبيد بن عمير وعطا بن ابي رباح انما ذالك في الصلوة و اذا قرىء القرآن فاستمعوا له و انصتوا.

حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس ﷺ پوچھا کہ بیآیت ﴿ وا ا قسریء القرآن ﴾ کبنازل ہوئی السکل قاری کیایہ ہرقاری کے لئے ہے،فرمایالا ولکن هذا في الصلواة كميتمازك باركين نازل بوكى --

عن ابسی و ائل ابودائل فرماتے ہیں کہ۔

عن عبدالله بن مسعود قال في القرآن خلف الامام انصف للقرآن كما امرت فان في القرأة لشغلاً وسيكفيك

Best Urdu Books





## روئيدا دمناظره دنيابور

مناظر اهل سنت و الجماعت مناظر اهل سنت و الجماعت مناورون مناظر اهل سنت و الجماعت مناورون مناظر اهل سنت و الجماعت مناطر اهل المناسبة المناطق ال

غير مقلد مناظر بردی والی

موضوع مناظره



﴿ واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون) تماز کے بارے میں نازل ہوئی <sup>(۱)</sup>۔

(١). بكر نا عبدالاعلى عن داؤد عن ابي نضرة عن رجل عن ابن مسعود انه صلى باصحابه فقرأ ناس خلفه فلما فرغ قال اما ان لكم أن تفقهوا أذا قرىء القرآن فاستمعوا له و انصتوا . (كتاب القرأت ص 8 8)

( ا ). اخسرنا ابو عبدالله الحافظ نا ابو على الحسين بن على الحافظ نا ابو يعلى الموصلي نا محمد بن ابي بكر المقدمي نا يحي بن سعيد عن سفيان حدثني ابو هاشم وهو اسماعيل بن كثير المكي عن مجاهد واذ قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال في الصلوة. كتاب القرأت ص ٩٠، نيزتفسيراين كثيرص ١٨١ج ٢ بقسيرا بن جريرص ١٠٢ج و پرجمي

## بسم الله الرحمن الرحيم دنيا يوركمناظره كاتا تكھوں و يكھا حال

#### اسباب مناظره

ونیا پوراوراس کے گردونواح میں غیر مقلدین حضرات نے اہل سنت والجماعت کے امازیوں کو پریشان کرنا شروع کردیا کے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی کی بازار میں چیلنج بازی شروع کردی۔ان کا ہرسرکاری ملازم بھی اس کام پرلگ گیا، ہرد کاندارای بحث پراتر آیا۔

حضرت مولانا محرا مین صفدرصاحب کراچی ہے اوکاڑہ عید کے سلسلہ میں آ رہے تھے،
اسرت مولانا قاری رجیم بخش صاحب نے ان ہے وعدہ لے لیا کہ وہ رائے میں بہاولپوراشیشن
از کر دنیا پور آ جا کمیں اور ایک مفصل تقریر ہو جائے جس سے اپنے ساتھی مطمئین ہو جا کیں۔
ان پر وعدہ کے مطابق مولانا تشریف لے آئے تو قاری صاحب موصوف نے بتایا کہ آپ کا
ارام ہم نے صرف اپنے احباب کے اطمینان کے لئے لیا تھا، لیکن غیر مقلدین نے ہمارے اس نجیدہ ساتھیوں کو مجبور کردیا ہے کہ وہ مناظرہ کریں۔ جناب ڈاکٹر عبدالمجید صاحب اور ڈاکٹر

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

سنی نبی نے مناظرہ میں بیہ پابندی نہیں نگائی کہ مناظرہ میں سامعین کی تعداد محدود ہونی پاہے۔ مثلاً آپ کی ضد کہ بندرہ سے زیادہ آ دمیوں کو ہا ہر نکالو، در نہ میں مناظرہ نہیں کروں گائس حدیث میں ہے۔

طالب الرحمٰن.

حدیث کی بات نه کرو، جلدی زائد آ دمیوں کو با ہرنکالوور نه میں اندر قدم بھی نه رکھول گا۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب

کسی نبی نے مناظرہ میں اپنامعین مناظر نہیں رکھا ور نہ بتاؤ کہ حضور اقدی علیہ اور حضرت ابراہیم العلیٰ کے معین مناظروں کا نام کیا تھا؟۔

طالب الرحمٰن.

میں معین مناظر کے بغیر مناظرہ نہیں کرسکتا۔ہم اہل حدیث ہیں خدا درسول کی ہات کے علاوہ ہم کئی کی بات کو دلیل نہیں ماننے ۔قر آن حدیث پر ہم جان دیتے ہیں قر آن حدیث وکھا ؤ ادر بات منوالو۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب

اب تک تونم صرف حدیث نفس برعمل کرد ہے ہو۔ ندقر آن وحدیث سے بند کمرے میں مناظرہ کرنے کا ثبوت دے سکے ، نہ سامعین کے محدود ہونے کوقر آن حدیث سے ثابت کرسکے ، دی معین مناظر کا ثبوت دے سکے۔

اب آئندہ کے لئے فرمائیں کہ آپ کس حدیث کومناظرہ میں صحیح کہیں ہے اور کس مدیث کوضعیف؟ ۔ توبید کیل ہے کہیں گے یا بغیر دلیل کے؟۔

دلیل تو آپ کے نزد یک صرف خدا اور رسول علیہ کا فرمان ہے۔جبکہ خدا اور

ہے کہ فریقتین کے دلائل رو بروسیں جا تیں۔

مواانا نے کہا بغیر کتابوں کے مناظرہ کرنا بغیر ہتھیاروں کے میدان میں اتر نے گے مترادف ہے۔ قاری صاحب نے کہا کہ اب مجبوری ہے۔ان لوگوں نے فضا بہت خراب کررکھی ہے۔۔

246

آخر مولانا نے نقیر والی کے مدرسہ قاسم العلوم کے مہتم صاحب حضرت مولا تا مجمد قاسم العلوم کے مہتم صاحب قاسم مد طرف آ دمی بھیجا کہ فلال فلال کتاب بھیج دیں۔ مدرسہ بیس عیدگل الحصلیاں تھیں۔ کتب خانے کے انچارج موجود نہ تتھاوران کا کتب خانے الحمد للہ بہت و بیج اور مثالی کتب خانے الحمد للہ بہت و بیج اور مثالی کتب خانے الحمد للہ بہت و بیج اور مثالی کتب خانے الحمد للہ بہت و بیج اور مثالی کتب خانے ہے۔ حضرت مہتم صاحب موصوف نے خود کوشش فرما کر جو کتا بیس مل سمیں بھی دیں۔ کتا بیس مل سمیں بھی دیں۔ کتا بیس میں اس وقت پہنچیں جب مناظر و شروع ہور ما تھا۔ جب کہ غیر مقلد علماء کی دنول اے مسلسل تیاری میں مصروف نتھے۔ چنانچیان کے علماء کہروڑ بیکا، ملتان، اسلام آباد وغیرہ سے کتا تھی۔

ان کی طرف ہے لیکچرار طالب الزخمن شاگر دعبداللہ صاحب بہاولیوری مناظر، اور مولوی عبدالرحمٰن سابق مماتی معین مناظر مقرر ہوئے ،اور اہل سنت والجماعت کی طرف ہے مولانا محدامین صفدرصا حب مناظر مقرر ہوئے ۔اور گفتگو کا آغاز کچھاس طرح ہے ہوا۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

حضرت ابراتیم علیہ السلام کا مناظرہ بند کمرے میں نہیں بلکہ کھلی جگہ پر ہوا تھا۔ حضرت مولی اور فرعون کا مناظرہ کھلا ہوا تھا، آنخضرت تعلیقے نے نجران کے بادریوں سے جومناظرہ فر مایا وہ بھی کھلی جگہ ہوا تھا۔ کسی نبی سے بند کمرے ہیں مناظرہ ٹابت نہیں۔

طالب الرحمن.

ہر جگہ نبیوں کی بات مانتاضروری نہیں میں بند کمر ہے میں ہی مناظرہ کروں گا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

۔۔۔ سندی شخفین فرض ہے۔

#### مولانا محمدامين صفدر صاحب

تو کیا وہ صحابہ اور تا بعین معاذ اللہ ہے دین تھے؟۔ پھر عبد اللہ ابن مبارک کا قول پیش کر کے آپ مشرک بن گئے ہیں، اور وہ بھی پورانہیں پڑھا۔ انہوں نے اس دعویٰ پرکوئی آ بت یا حدیث بطور دلیل پیش نہیں گی۔ بلکہ ایک عظی بات بیان گی ہے کسو لا الاست او لقال من شاء ماشاء معلوم ہواان کے نز دیک بھی بیلز وم شرق نہیں بلکے عظی ہے۔ اور بیو جوب بالغیر ہے۔ یعنی فتنہ ہے ، بچنے کی غرض ہے، نہ کہ وجوب بالذات، جس طرح سے تقلید شخصی کا وجوب بالغیر ہے۔ فتنہ دراتیا عنس سے بیجنے کے لئے۔ نہ کہ وجوب بالذات،

تقلید شخص کا وجوب اور شخقیق سند کا وجوب ایک ہی درجہ کے ہیں۔ من ادعی بالفرق فعلیه البیان بالبرهان

طالب الرحمن

بہیں علم ہے کہ کسی فاسق کی بات بلا تحقیق قبول نہ کرویتم اندھی تقلید کرتے ہوہم کسی برے سے برے امام کی بات بغیر تحقیق کے قبول نہیں کرتے رصرف قرآن حدیث کو مانتے ہے۔ برے سے برے امام کی بات بغیر تحقیق کے قبول نہیں کرتے رصرف قرآن حدیث کو مانتے ہے۔

### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

آئر مجہ تدین فاس نہیں ہیں، فاس تو غیر مقلدین ہیں۔ غیر مقلدوں کونہ قرآن آتا ہے اور نہ حدیث ریقر آن حدیث کا نام کے کر گراہ ہورہے ہیں ﴿وما یضل بد الا الفاسقین﴾ اور فاس کے کہتے ہیں ﴿ یقطعون ما امر اللہ بد ان یوصل ﴾ ۔ کہ جن کے ساتھ اللہ نے ل ریخ کا تھم فر مایا ہے، جوان سے کہتے اور کا کہتے ہیں وہی فاس ہیں۔

الله تعالی نے انعام یافتہ لوگوں کے راستہ پر چلنے کا تھم دیا اور وہ چار جماعتیں ہیں،
الله تعالی نے انعام یافتہ لوگوں کے راستہ پر چلنے کا تھم دیا اور وہ چار جماعتیں ہیں،
نبی صدیقین بثہداء، صالحین ۔ غیر مقلدین برملا کہتے ہیں کہ ہم صرف نبی کے طریقے پر چلتے
ہیں۔صدیقین شہداء اور صالحین ہے اللہ نے جڑنے کا تھم دیا ہے آپ ان سے خود کتے ہیں اور

رسول آن نے نہ کسی حدیث کوشیح فرمایا، نہ ضعیف رتو کیا اس بارے میں آپ کسی امتی کی تقلید کریں گے یا اپنی حدیث تفس کی؟ رتو آپ اہل حدیث نہیں رہیں گے۔یا آپ قرآن حدیث سے ٹابت کردیں کہ کہ امتی یا اپنی خواہش نفس کی تقلید بھی فرض ہے۔اور آج تک ہم جھوٹ ہولئے رہے کہ ہم خدااور رسول آنے ہے کو مانے ہیں۔

#### طالب الرحمٰن۔

ہم محدثین کی ہات کو مانیں گے۔سند کی تحقیق کریں گے قرآن پاک نے علم دیا ہے۔
﴿ ان جاء کم فاسق بنباً فتبینوا ﴾ .

ثابت ہوا کہ سندوں کی تحقیق فرض ہے۔

#### أمولانا محمد امين صفدر صاحب

امام ابن سيرين التوفى والصفر ماتے ہيں۔

قال لم يكونوا يسئلون عن الاسنادفلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيوخذ حديثهم وينظر الى اهل البدع فلا يؤ خذ حديثهم (مسلم صااح).

یعنی صحابہ وتا بعین سندنہیں پوچھا کرتے تھے۔ جب فتنہ پڑ گیا تو راوی کا نام پوچھنے گھے تا کہ اہل سنت کی روایت لی جائے اور اہل بدعت کی روایت نہ لی جائے۔ کیا صحابہ اور تا بعین جو سند کی تحقیق نہیں کرتے تھے آپ کے نز دیک اس آیت کے خالف اور فرض کے تارک تھے؟ طالب الرحمٰن۔

> (اصل سوال كاجواب نبيس ديا) كياعبدالله بن مبارك في مايا ـ الاسناد من الدين.

روئيدا دمناظره ونيابور

کی یہ بات کسی حدیث ہے تا بت نہیں بلکہ فرمان رسول دب حسامسل فسقے عیسر مفید (۱) (الحدیث) کے خلاف ہے۔محدث کاتعلق حدیث سے صرف حامل کھول کا ہے،اور فقید کا

(۱) حدثنا محمود بن غيلان نا ابوداؤد نا شعبة اخبرنى عمر بن سليمان من ولد عمر بن الخطاب قال سمعت عبدالرحمن بن ابان بن عشمان يحدث عن ابيه قال خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار قلنا ما بعث اليه هذه الساعة الالشيء يسأله عنه فقمنا فسألناه فقال نعم سألنا عن اشياء سمعناها من رسول الله عليه الله عنه الله امراً سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه الى من هو افقه

حدثنا محمد بن عبدالله بن نصير وعلى بن محمد قالا حدثنا محمد بن فضيل ثنا ليث بن ابى سليم عن يحي بن عباد ابى هبيرة الانصارى عن ابيه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله المرأ سمع مقالتى فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. (ابن ماجه ص ۲۱، سنن دارمى ص ۵۵ ج ۱، مجمع ص ۱۳۹ ج ۱)

حدثنى على بن عيسى واللفظ له ثنا مسدد بن قطن ثنا عثمان بن ابى شيسه ثنا يعلى بن عبيد ثنا محمد بن اسحق عن الزهرى عن محمد بن اسحق عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال قام رسول الله المنابقة بالخيف من منى فقال نضر الله عبدا سمع مقالتى فوعاها ثم اداها

لوگوں کو کا منتے ہیں۔ تو آ ب سے بڑا فاسق کون ہوگا؟۔

الله تعالى ئے آیت۔

﴿ ليتفقه و افى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوااليهم لعلهم يحذرون ﴾

میں فقہاء کی تقلید کا تھم دیا ہے۔ آپ خود فقہاء سے کئے اور لوگوں کو فقہاء سے کا منتے ہیں آپ سے بڑا فاسق کون ہوگا۔

#### طالب الرحمٰن.

اس آیت کار مطلب نہیں اس آیت میں توقطع رحی ہے روکا گیا ہے، رشتے داروں سے مل کرر منا جاہیے۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

صلدری کا حکم بھی برحق ہے جوان ہے کئے دہ بھی فاسق جوفقہاء،صدیقین ،شہداءاور صالحین سے کئےوہ بھی فاسق ۔

#### طالب الرحمٰن.

ہم بھی محدثین کی باتوں کو مانتے ہیں۔ان کے فیصلوں کوشلیم کرتے ہیں۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب

محدث كى بأت مان كالحكم كى آيت يا حديث من بي؟ \_

#### طالب الرحمن.

محدثین ہی فقہاء ہوتے ہیں غیر محدث فقید ہو ہی نہیں سکتا۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب

آ پ کسی آیت یا حدیث ہے ہی بات ثابت کردیں کی محدث اور فقیہ ہم معنی ہیں۔ آپ

لَمَّ مات صفدر( جلد سوم)

لالدی بھی فرماتے ہیں۔

الفقهاء اعلم بمعانى الحديث. (1)

فقہا صدیث کا مطلب محدثین سے زیادہ جانتے ہیں۔ امام آممش فرماتے ہیں۔

محدثین کی مثال بنسار یوں کی ہے اور فقیہ کی مثال طبیب کی ہے۔ (۴)

جب محدثین بناتے ہیں کہ فقہا ء کامقام اور ہے، تو مدعی ست گواہ چست کا کردار کیوں ادا

عمرو وعن عبدالرحمن بن الحويوث عن محمد بن جبير عن ابيه. ورواه ايضا في مسنده عن يعقوب عن ابيه عن ابن اسحاق عن الزهرى. وكذا رواه احمد بن خالد الوهبي ويعلى بن عبيد عن ابن اسحاق. وفي الباب عن جماعة من الصحاية فمن ذالك حديث حاتم بن ابي صغيرة عن سماك بن حرب عن النعمان بن بشير خطبنا رسول الله عليه قال نضوالله امرئ سمع مقالتي فحملها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن اخلاص العمل لله ومنا صحة ولادة الامر ولزوم جماعة المسلمين. على شرط مسلم ، وقدروى عن مجاهد والشعبي عن النعمان نحوه. (تلخيص المستدرك ص ۸۸ ج ۱)

(۱) ـ ترندی ص۱۹۳ج

(٢). تاريخ بغداد. ذكره صدر الائمه في مناقب امام اعظم. صهر م

عفت موصوف كاب

ا مام بخاری کی رہاعیات پڑھو، انہوں نے بھی محدث اور فقیہ کو الگ الگ بتایا ہے۔ امام

الى من لم يسمعها فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن اخلاص العمل لله والنصيحة لاولى الامر ولزوم الجماعة فان دعوتهم تكون من روائهم. قد اتفق هؤلاء الثقات على رواية هذا الحديث عن محمد بن اسحق عن الزهرى وخالفهم عبدالله بن نمير وحده فقال عن محمد بن اسحق عن عبدالسلام وهو ابن نمير وحده فقال عن محمد بن اسحق عن عبدالسلام وهو ابن نمير غير ثقة والله اعلم ثم نظرناه فوجدنا للزهرى فيه متابعا عن محمد بن جبير.

قال الذهبي في التلخيص . ورواه احمد في مسنده عن يعقوب بن ابراهيم عن ابيه عن ابن اسحاق فقال حدثني عمرو بن ابي روئندا دمناظره دنيايور

لئے تیار نہیں۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

آپ کا توبینام ہی قرآن حدیث میں کہیں ٹابت نہیں۔ آپ ایک آیت یا حدیث پیش کریں کہ خدایا رسول تلفظ نے فر مایا ہو کہ فقہ کے منکر ، اجماع امت کے منکر ، اور اجتہاد وتقلید کے منکر کواہلحدیث کہنا۔

#### طالب الرحمن

قرآن میں کی جگدعدیث کالفظ ہے اور قرآن صرف نی کی بات کوحدیث کہتا ہے۔ ﴿ فبای حدیث بعدہ یؤمنون اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثاً﴾

ہم اہلحدیث ہیں۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

قرآن میں ربوہ بھی دو جگہ ہے، کیا اس سے مرزائیوں کا شہر ربوہ مراد ہے ہرگز الیں؟ آپ وہ آیت پڑھیں جس میں ہو کہ منکر فقہ کوا ہلحدیث کہنا۔

اور یہ بھی آپ نے قرآن پاک پر جھوٹ بولا کہ قرآن نے صرف نجی اللے کی بات کو

(۱). ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنيين نوله ما تولى ونصله جهنم وساء ت مصيرا. (النساء آيت ۱۱).

كرد بے بيں۔

#### طالب الرحمٰن۔

ہم صرف المجدیث ہیں ، خدا اور رسول کے خلاف کسی بڑے سے بڑے کی بات نہیں مانتے۔الیمی باتوں سے دھوکانہ دو۔

254

#### مولانا محمد امين صفدر صباحب.

رسول اقدس المسالية ، امام بخاری ، امام ترفذی ، امام اعمش کی بید بات کس آیت یا حدیث کے خلاف ہے۔ بیرتو آپ کی بات کے خلاف ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو خدا اور رسول بھٹے بیں ؟۔ بیرمنداورمسور کی وال اور بن بیٹھے خدا ، رسول۔

#### طالب الرحمن.

ہم توضیح روایت مانتے ہیں ، ہرراوی کی پوری پوری تحقیق کرتے ہیں ۔ تقریب العہذیب میں ہرراوی کی شخفیق کردی ہے۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

قربان جائے اس تحقیق کے ابن حجر کی وفات ۸۵۴ھ کی ہے، دونویں صدی میں پہلی اور دوسری صدی کے راویوں کو ثقة اور ضعیف کہتا ہے۔ نہ کوئی وجہ بیان کرتا ہے، نہ درمیان میں کوئی سند ہے، محض اس کی اندھی تقلید میں آپ راوی کو ثقة اور ضعیف کہتے ہیں۔

اس اندھی تقلید کا نام تحقیق رکھا ہے۔خود ابن حجرامام شافعی کا مقلد ہے جو آپ کے نزد یک مشرک ہے۔اس کے امام، امام شافعی کی تقلید شرک ہو اور اس مقلد کی تقلید ایمان ہو۔ جناب من اگر حجر پرسی شرک ہے تو ابن حجر پرسی کیسے ایمان ہے؟۔

#### طالب الرحمن.

آب ادهرا هر كى باتنى ندكرين بهم المحديث بين ، المحديث حديث كيسوا و كه عف ك

طالب الرحمٰن.

تمہاری اصول کی کتابیں کیے لکھی گئیں؟

مولانا محمد امين صفدر صاحب

جم الل سنت والجماعت بالترتيب حار دليلول كوما ننة بين يـ كتاب القد، سنت رسول الله، اجماع امت، اور قياس شرعي به

اصول استنباط اور اجہتہا دیر جنی ہوتے ہیں۔ ان میں ہے جن اصولوں پر اہل سنت کے عیاروں بند است کے عیاروں بندا ہے ہ عیاروں بذا ہب کا اتفاق ہوگا وہ اصول اجماعی ہیں۔ ہم چونکہ اجماع کو ججت ملزمہ مانتے ہیں ، اس لئے ان اصولوں کا ماننا دلیل شرعی کی وجہ ہے ۔ اور جن اصولوں میں ندا ہب اربعہ کا اختلاف ہوگا ان میں ہے ہم حنفی اصولوں کو مانتے ہیں کیونکہ ہم قیاس شرعی کو ججت مطمئنہ مانتے ہیں۔

آ پلوگ ندا جماع کو جمت مانتے ہیں ،اور نہ قیاس کوائی لئے آ پ اصول کی کوئی کتاب لکھ ہی نہیں سکے۔

طالب الرحمن.

ہم تو اہلحدیث ہیں آ پ ایک حدیث صحیح سنا دیں کہ رفع یدین منسوخ ہے۔ہم مان لیس کے بس ۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب

آپ اہلحدیث کیے ہیں؟ ۔ نہ آپ کا نام حدیث میں نہ آپ کی و نیامیں کوئی حدیث کی کتاب ۔ آج حدیث کی جنتی کتابیں باسند دستیاب ہیں ان کے مؤلفین یا مجتبدین نخے، جیسے آئمہ اربعہ یا مقلدین تھے جیسے اصحاب ستہ وغیرہ ۔

ان محدثین کے حالات طبقات حنفیہ، طبقات مالکیہ، طبقات شافعیہ، طبقات حنابلہ میں آپ کوبلیس کے محدثین کے حالات میں طبقات غیر مقلدین نامی کوئی کتاب آج تک کسی محدث نے نہیں لکھی۔ آپ قیاس کو کار ابلیس کہتے ہیں اور تقلید کوشرک تو معاذ اللہ شیاطین یا مشرکین کی صدیث فرمایا ہے۔ آپ کوقر آن آتا کیا ہے۔

هل اتک حدیث الجنود فرعون و ثمود که کیاای آیت می بھی آ پکائی ذکر ہے۔

﴿ وجعلنهم احادیث و مزقنا هم کل ممزق ﴾ مین بھی آ پ کا بی ذکر ہے۔

طالب الرحين

آ پ علم اصول کوئیس مانتے؟

أمولانا محمد امين صفدر صاحب

داہ پیجی خوب کہی ہماری اصول کی کتابیں ہمارے مدارس میں داخل نصاب ہیں ،اصول شاشی ،نورالانوار ،مسلم الثبوت ،حسامی ،نوشیح تلویح وغیرہ۔معلوم ہوا کہ ہم بااصول ہیں اور جیسے گمراہ فرقے ہوتے ہیں وہ بےاصول ہوتے ہیں۔

قادیانیوں، پرویز یوں اور غیر مقلدین کی اپنی کوئی کتاب اصول کی ہے ہی نہیں جوان کے ہاں داخل نصاب ہوآ پ بھی دو جارا پی کتابیں بتا کیں ۔اس لئے کوئی بااصول آ دمی تو آ پکے فرقے میں جاہی نہیں سکتا۔اگر آ پ بااصول ہیں تو اپنی اصول کی ایک ہی کتاب کا نام لیس جس میں اصول صرف قرآن کی آیت یا احادیث ہے درج ہوں۔

اس کتاب میں سیح حدیث اور ضعیف حدیث کی تعریف آیت قرآنی یا حدیث نبوی ہے۔ کھی ہو۔

(ایک بھی اپنی اصول کی کتاب ایسی نہ بتا سکا جس میں سب اصول قرآن حدیث ہے درج ہوں بلکہ تجے اورضعیف حدیث کی تعریف بھی قرآن حدیث ہے نہ دکھا سکا)۔

روئيدا دمناظره والإيا

كتابين اى آپ نے كيے مان كيس الغرض ندآپ كى حديث كى كوئى كتاب ، ندآپ كاسول حدیث ہیں۔ آپ کوا ہلحدیث اہلحدیث کہتے ہوئے پچھاتو شر مانا جاہیے۔

#### إطالب الرحمن

ہم ان طبقات اور تاریخ کی کتابوں کونہیں مانے۔ آپ ان کے اقرارے ٹابت کریں

#### إمولانا محمد امين صفدر صاحب

ان ا کابر محدثین اور دیگرروات کا ذکرتاریخ میں ہی ملے گا۔ آپ ان کا وجود مانتے ہیں ا تاری سے،آپ ان کومسلمان مانے ہیں تو تاریخ کی شہادت ہے،آپ ان کومحدث مانے ہیں ا تاریخ کی شہادت ہے۔ توان کا مجتہد ہونا یا مقلد ہونا تاریخ کی شہادت ہے کیوں نہیں مانے۔

آپ ان محدثین کا وجود، اسلام وغیرہ ان کے اقرار سے ثابت کردیں کہ ہیں موجود ہوں، میں مسلمان ہوں، میں محدث ہوں، میں جمنزر ہوں، نہ مقلد ہوں، خالص غیر مقلد ہو**ں**۔ میں مجہدین کوشیطن اور مقلدین کومشرک مجھتا ہوں۔

ا گر کوئی منکر صحابہ آپ سے میدمطالبہ کرے کہ ہر صحابی کا اقر ار دکھاؤ کہ میں صحابی ہوں۔ تُقدراوي كالقرار دكها وَ إنا ثقة . كذاب راوي كالقرار دكها وَ إنا كذاب.

جناب ای لئے تو ہم آپ کو ہے اصول کہتے ہیں۔ چلئے آپ کی مدیث سے ثابت کر و بجئے کہوہ نہ مجتهد تھے، نہ مقلد ، غیر مقلد تھے۔

#### إطالب الرحمٰن.

آپ بار بارکدرہے ہیں کہ ہم قیاس کو کارشیطن کہتے ہیں تا کہ لوگ مشتعل ہوں۔ہم اس قیاس کوکارشیطن کہتے ہیں جوخلاف نص ہو۔جوقیاس خلاف نص نہ ہواس کوہم خود مانتے ہیں۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

سجان الله آپ تو المحدیث نبیں بلکه اہل قیاس <u>نکلے۔ اہل سنت تو قیاس کو چو تھے ن</u>مبریر

العظیم آپ کے نزویک قیاس کا کتنا نمبر ہے؟۔

طالب الرحمٰن.

ہم قرآن حدیث کے بعد بوقت ضرورت قیاس کو مانتے ہیں۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب

آپ تو ہم ہے بھی بڑے اہل قیاس نکلے ہم تو جو تھے تمبر پر قیاس کو مانتے ہیں ، آپ ا سے ہی نمبر پر۔ ہاں تو اہل قیاس صاحب آپ ذرامی قرمائیں کہ آپ کا قیاس اہل سنت کی الرح تسي اصول پرمني ہوتا ہے، یاشیطن کی طرح بےاصولا۔اگر اصول پرمنی ہوتا ہے تو برائے المر بانی ا پنااصول فقد بیش فر مایئے درنہ ہم اس یقین برمجبور ہوں کے کدآ پ کا قیاس بےاصولا ہوتا ہے۔اور یہی قیاس شیطن کا ہوتا ہے۔

باں ایک اور بات بربھی غور فرما کمیں کہ اہل سنت جو چوشھے نمبر پر قیاس کو جحت مطمئنہ النے میں ان کی با قاعدہ فقہ کی کتابیں ہیں۔جوان کےنصاب میں بھی شامل ہیں۔آپ بھی اپنی الا کی کوئی کتاب دیں جو آپ کی جماعت کی مسلمہ ہو۔ آپ کے ہاں داخل نصاب ہو۔اہل سنت کے ہالقابل شیطن قیاس تو کرتا ہے مگراس کی فقہ کی کوئی مرتب کتاب نہیں ، نداس کی اصول فقہ ، نہ ال کی فقد آپ جلدی ہے اپنی فقداور اصول فقد کی کتاب دکھا کیں تا کہ لوگ دھو کے ہیں ندر ہیں۔

#### طالب الرحمٰن.

ہم اہل حدیث ہیں ہمیں فقد مااصول فقد کی کیاضرورت ہے۔

#### مولانا محمدامين صفدر صاحب

آ پتواہل قیاس ہیں اور آ پ کا قیاس بھی اصولوں پرجنی نہیں ہوتا۔ یہی وہ قیاس ہے جو " ب جانتے ہیں آپ کے علماء نے کتابیں تو لکھی ہیں ہماری ہدایہ کے مقابلے میں ، ہریۃ المهدی ، اماری کنز الد قائق کے مقالبے میں کنز الحقائق ، ہماری درمختار کے مقالبے میں نزل الا برار ، ہماری مالا بدمنہ کے مقابلے میں عرف الجادی ، ہماری شرح و قابیہ کے مقابلے میں الروصنة الندیدان سب

كوفقة محرى كى كتابين كهاجاتا ب مرآب ان كانام بين ليرب-

#### إطالب الرحمن.

بہ کتابیں ہاری ہر گزنبیں ہم قرآن صدیث کے ظلاف کسی کتاب کونیں مانے۔

260

### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

جتاب ان کتابوں کے لکھنے والے نواب صدیق حسن خال،وحید الزمال صاحب نورائسن صاحب غیرمقلد ہی تو تھے۔آپ ان کی کتابوں کو قرآن حدیث کے خلاف کے رہے ہیں۔ گویا آپ نے تشکیم کرلیا کہ قر آن حدیث کے خلاف قیاس کرے کتابیں لکھنے والے غیر مطلع ای بیں جودھوکہ دینے کے لئے اپ آپکوالمحدیث کہتے ہیں۔

#### أطالب الرحس

به جاری کتابین نبین ہم قیاس کوئیس مانے۔ہم اہلحدیث بین ہماری کتابیں بخاری مل

#### أمولانا محمد امين صفدر صاحب

آ پاتو اہل قیاس ہیں قیاس کو تیسر نے نمبر پر مانتے ہیں۔حدیث کی کتابوں ہے آ پا کیاتعلق؟ ۔ جب کدان کے متعلق آپ میہ بات ثابت ہی نہیں کر سکتے کدوہ نہ مجہد تھے، ند مظلمہ بلکہ غیر مقلد ہتھے، نہان کی کتاب میں کوئی ایباباب دکھا سکتے ہیں کہ چوشھے نمبر پر قیاس کرنا قیاں ابلیس ہے،اور ندان کی کتابوں میں بیرباب وکھا سکتے ہیں کہ چو تھے نمبر جومجنبند قیاس کرتا ہے اس کی

عجیب دھوکہ ہے کہنواب صدیق حسن خال ہنواب وحیدالز مال ہنواب تو راکھن خان بھی الدین جن کاغیرمقلد ہونا تو اتر ہے ثابت ہے ان کی کتابوں کوتو آ پ اپنی کتابیں نہیں مانتے اور جن کا غیر مقلد ہونا نہ کسی تاریخ سے ثابت، نہ ان کے اقرار سے ان کی کتابوں پر غاصانہ بند rdubooks.wordpress.com باورقر آن پاک کی آیت

طالب الرحمن.

جب ہم المحدیث ہیں تو حدیث کی کتابیں ہماری ہیں۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

اگریمی دلیل ہے تو قرآن تو آپکانہیں کیونکہ آپ کا نام اہل قرآن نہیں۔قرآن تو منكرين حديث كابواجن كانام الل قرآن ب،اورتم توقياس كوتيسر ينمبرير مانتے ہوتم الل قياس ہوئے اور مندرجہ بالاساری قیاس کتابیں آ کی ہوئیں۔

261

#### طالب الرحمٰن.

آپادهرادهرکی باتیں جھوڑی مناظرہ رفع یدین پرہے۔اس پر بات کریں۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

تکبیرتخ یمه پررفع یدین کرنے پراتفاق ہاورآ پ بھی مائے ہیں کہتواتر قدرمشترک ے ٹابت ہے۔اس متواتر رفع یدین پر بحث کی ضرورت نہیں۔اس کے بعد آپ لوگ دوسری اور چوتھی رکعت کے شروع میں بھی بھی رفع میرین ہیں کرتے۔اور تیسری رکعت کے شروع میں ہمیشہ رفع پدین کرتے ہیں۔

اسی طرح آپ مجدوں میں جاتے وقت اور مجدوں سے سر اٹھاتے وقت اور مجدوں کے ورمیان مجھی رفع یدین نہیں کرتے۔ جب کہ رکوع جاتے اور رکوع سے سراٹھاتے وقت ہمیشہ رقع یدین کرتے ہیں۔ای طرح نماز پڑھنے کا آپ لوگوں کو تھم دیتے ہیں اور جواس طرح نماز نہ پڑھے آپ کے نز دیک اس کی نماز مہیں ہولی۔

آ پ صرف ایک عدیث پیش کریں جس میں دعویٰ کے عاروں حصے موجود ہول۔ب آ پ کا ایک اشتہار ہے جس کا نام اثبات رفع یدین ہے جوآ پ کی ہر مجد، ہر دکان ، ہر گھر میں لاً ہوتا ہے۔ بیآ پ کے اس دعویٰ کے اثبات کے لئے ہاں میں سب سے پہلے قرآن سے مسئلہ روئيدادمناظره دنيابور

کرنے کی صراحت ہواوراس کا تھم بھی ہواورند کرنے والے کی نماز کا باطل ہونا بھی ندکور ہو۔ طالب الرحمن

میں صرف رکوع کی رفع بدین کی حدیث پیش کروں گا باقی کا میں ذرمہ دار نہیں ہوں۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

آپ كامسئلەتو جىب تابت ہوگا كەممىل مسئلە پرەلىل پېيش كرين آپ ايك چوتھا كى پرناقص الیل پیش کریں گے توباتی مسئلہ کون ٹابت کرے گا۔

(۱) آپ کے اس جھوٹے اشتہار میں لکھا ہے کہ رفع یدین کی احادیث و آٹار چار و بن ۔ ذراان جارسو صحابہ کے نام جن ہے سیاحادیث وآ ٹارمروی ہیں وہ باحوالہ سنادیجیے۔

(٢) آپ کال جھوٹے اشتہار میں آنخضرت کاللہ پریہ سفید جھوٹ یا ندھا گیاہے کہ امام الانبیا ﷺ آخر عمر تک رفع پیرین کرتے رہے۔آپ کو چارسواحادیث میں سے تین سو انانوے معاف صرف ایک سیح صرح غیر معارض حدیث ہے آنخضرت علیہ کا اخیر عمر تک رفع یدین ٹاہت کردو۔ میں باوضو ہیشا ہوں ابھی دورکعت نقل رفع بدین کے ساتھ پڑھوں گا اور میں ہی اخیر تمریک رفع پدین کرتار ہوں گا۔

(٣)آپ کے اس جھوٹے اشتہار میں جزرفع یدین بخاری کے حوالے ہے لکھا ہے کہ طافها ، راشدین اورعشره مبشره سب رفع بیرین کیا کرتے تھے۔ بیه ایک ہی سانس میںعشره مبشره پردئ جھوٹ ان کی سیجے سندیں ذراجز مذکور میں دکھاد ہجیے۔

( ۴ ) آپ کے جھوٹے اشتہار میں لکھا ہے ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ سب کے سب ل السارفع يدين كياكرتے تھے(حولہ جزءرفع يدين)

طالب الرحمن صاحب آنخضرت عليقة كاكابراوراورهاضر باش صحابه ميس يحكى ايك تحانی ہے بھی آنخضرت علی کے بعد زندگی میں ایک دفعہ متنازع دفع یدین بسندھیجے ،صریح ،غیر ا معارض ہرگز ہرگز ثابت نہیں اور آپ کے اصاغر اور مسافر صحابہ میں ہے کسی ایک صحابی ہے بھی ﴿ فصل لربك وانحر ﴾

ے مندرجہ بالامسئلہ پراستدلال کیا ہے۔اس آیت ہے آپ کا میکمل دعویٰ کیسے ثابت موتا ہے؟۔ داضح فرما ئمیں یا ثابت فرما ئمیں کہ بیقر آن پاک کا نام لے کر جھوٹ بولا ہے اور نام أنهادا المحديث مسئله كى بسم الله قرأن پاك برجهوث بولنے سے بى كرتے ہيں۔

262

إطالب الرحمن

میں اس اشتہار کا ذ مددار نہیں ہوں ۔ میں تمہاری کتنی غلط باتیں بتا سکتا ہون۔

أمولانا محمد امين صفدر صاحب

آب نے بیتو مان لیا کہ اس المحدیث نے قرآن پاک پر غلط بیانی کی ہے، اس نے دوسری آیت جھی کلھی ہے۔

﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾.

اس آیت ہے آپ کے مندرجہ بالا دعوے پر کیسے استدلال ہے۔ کیا آپ کی مساجدای لئے ہیں کہ ان میں غدا کے قرآن پر جھوٹ لکھا جاتا ہے سارے اس جھوٹ کی اشاعت کرتے

#### طالب الرحمٰن.

میں پہلے کہ چکا ہوں کہ میں اس اشتہار کا ذمہ دارہیں ہوں۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب

برائی کو ہاتھ سے روکنا اعلی درجہ کا ایمان ہے، آپ نے اپنی مساجد میں کتنے ایسے اشتہاروں کو پھاڑا۔ زبان ہے رد کرنااوسط در ہے کا ایمان ہے، آپ اب بھی کھل کراس کی تر دید نہیں کررہے۔قرآن کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ، کیا آپ ایک اور صرف ایک حدیث تھے ، صریح، غیرمعارض ایسی پیش کر سکتے ہیں جس میں آ پ کا بید ضع بدین کا کمل مسئلہ ہوا در ہمیشند بیغل

ابطورنص بسند سیجیج ،صرح ،غیرمعارض دوام رفع یدین ہرگز ہرگز ثابت نہیں۔

· ( بے جارے طالب الرخمن نے چندصحابے تام بے سند کئے گرمندرجہ یالا مطالبہ ہا، كرنے سراياعاجزرما)

افسوس بياشتهارجس ميں قرآن ماک پرجھوٹ، نبی پرجھوٹ، صحابہ پرجھوٹ ہیں جال کی ہرمسجد کی زینت ، ہرگھر میں اس کی تلاوت ہر باز ارمیں ان جھوٹو ن کی اشاعت کرتے ہیں مگر آج میدان مناظر دمیں طالب الزمن تو کیا کوئی غیرمقلدعالم بھی ان کو بچے ٹابت نہیں کرسکتا۔

#### إطالب الرحمن

ہم اس اشتہار پرمناظرہ کرنے نہیں آئے۔ بیربا تیں لکھنے والا جانے ہم اس کے قرمہ دار

#### مولانا محمدامين صفدر صاحب.

آپ اخیروفت تک رفع بدین کرنانه آنخضرت الله کابت کر کے ہیں نہ ظلفا \_ راشدین سے، نه بقیه عشرہ مبشرہ سے۔ تو ایک حدیث الی سنا دیجئے جس میں رسال ا قدس الله نے یا کسی صحابی نے بیفر مایا ہو کہ جورکوع سے پہلے ، اور سراٹھا کراور تیسری رکعت 🎩 شروع میں رفع یدین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی تا کہ کسی بات کا فیصلہ تو قرآن حدیث ہے،

(طالب الرحمن باربارمطالبہ کے باوجود نہ رسول اقدس میں شاہدی کسی خلیفہ راشدے

جب آپ حدیث میچ سے نہ ہے ثابت کر سکے کہ جور فع پدین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی ، نہ کسی ایک بھی میچے حدیث سے بیرٹا بت کر سکے کہ رسول افقد ک ایک اخیر عمر تک رفع پیریں م

تو معلوم ہوا کہ پہلی تکبیر کے بعد کسی جگہ کی رفع پدین کا دوام نہ نص سے ثابت ہے، ا

ا ہما ع ہے ، صرف قیاس ہے کہ حضرت علیقے نے کی تو کرتے رہے ہوں گے۔

اب ایک آخری موقع آب کو بھر دیا جاتا ہے کہ اس رقع یدین کے دوام پر کوئی نص، ا حدیث سیجے مسریح ،غیرمعارض ہوتو پیش فر ما نمیں یا جماع ہی ثابت کر دومثل تکبیرتج یمہ کے۔

ورنہ آپ کا بیے کہنا کہ حضور اقد س علیہ ساری عمر رفع پدین کرتے محض جھوٹ ہے،

لنؤ عات صفدر (جلدسوم)

(طالب الزمن باوجود باربار کے مطالبہ کے ایک بھی سیجے صریح نص دوام پریا اجماع پر چیش نه کرسکا)

جب سے بات دو پہر کے سورج سے زیادہ وضاحت سے ثابت ہوگئی کدر فع بدین کی اجادیث میں ہے ایک حدیث میں بھی آپ کا ہمیشہ رفع میرین کرنا ٹابت نہیں نہ ہی اس کا ثبوت اجماع ہے ہے، پہلوگ دوام رفع یدین کے بارے میں صدیث کانام کے کرجھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیشہ رقع پرین کرنے کا مدار ندنص پر ہے نداجماع پر محض استصحاب حال پر ہے، کہ حضرت نے رفع یدین کی تو کرتے رہے ہوں گے۔جب بقائے رفع یدین کسی صدیث سے ثابت نہیں تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ ترک رفع یدین احادیث سے ثابت ہے اور امت میں عملاً متواتر

#### طالب الرحمن

بڑے جوش میں ایک ہی سیجے حدیث پیش کرو۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب

(مولانامحدامین صفدرصاحب نے مدونہ کبری صاعبی اے جارروایات پڑھوریں) (۱) حضرت عبدالله بن عمر ﷺ ہے کہ آنخضرت الله میلی تکبیر کے وقت ہی رفع یدین

ضعیف ہیں اور بڑے جوش میں چیکنے دیا کہ جس طرح میں نے ایک محدث کا قول پیش کیا که ترک رفع بدین کی احادیث ضعیف ہیں اگرتم بھی کسی محدث کا قول پیش کردو کہ رفع يدين ضعيف ہے تو ميں ايك لا كھرو پيدانعام دول گا)۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

تمام محدثین کے امام، امام مالک نے فرمایا ہے کہ پہلی تمبیر کے علاوہ رفع یدین ضعیف ے۔ دیجھوالمدونة الكبريٰ ص اےج ۲۔

( ڈاکٹر عبد المجید صاحب جو بانی مناظرہ تھے انہوں نے فر مایا کہ بس ہاری تسلی ہوگئی اب مناظر ہ بند کردو، حاضرین نے طالب الرحمٰن سے کہا کہ ایک لا کھروپیہ دونواس نے بہت غلط بات کی کدایے .... کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ لے لو۔جس پر حاضرین میں ہے دوآ دمی اسے پیٹنے لگے کیکن مالک مکان اور دوسرے لوگوں نے ان کی منت کی کہ دفع کرو۔

اب طالب الرحمن بالكل بدحواس تصاور كمني كله كدا كرامين صاحب اين امام ابوصنیفہ سے سند کے ساتھ دکھا دیں کہ تکبیرتح بمہ کے بعدر فع بدین نہ کروتو میں لا كورو يبيدون كا\_حضرت مولانا مجدامين صفدرصاحب في وأموطاام محديد وكها دیا۔ ڈاکٹر عبدالجید صاحب نے پھرفر مایا ہاری یالکل تسلی ہوگئی ہے۔طالب الرحمٰن کے مطالبات پورے کردیئے گئے ہیں)۔

(مولانامحدامین صفرر صاحب نے پھرسلم شریف سے دوحدیثیں پڑھیں ایک میں تھا کہ نماز کے اندر رفع بدین کرنے والوں کوآ تخضرت علی ہے نے شریرومست تھوڑوں کی دموں سے تشبید دی، دوسری حدیث میں سلام کے وفت دائیں بائیں ہاتھ کرنے والول کو آ ہے علی نے گھوڑوں کی دموں سے تشبید دی اور فرمایا کہ ہم ا دونول حدیثول کومانتے ہیں )۔ تکبیر کے وقت ہی رفع پدین کرتے تھے پھر نماز سے فارغ ہونے تک کسی جگہ رفع پدین نہیں

266

(٣) حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ نے فرمایا کیا تمہیں نبی اقد سی اللہ والی نماز ت بتاؤں؟۔پھرآپےنے نماز پڑھ کرد کھائی اور پہلی تکبیر کے بعد کسی جگہ رفع یدین نہ کی۔

(۳) حضرت علی کرم اللہ و جہد تعالیٰ نماز میں پہلی تکبیر کے بعد رفع پدین نہیں کرتے تھے۔ ان چاروں سندوں میں سے پہلی سند مدنی ہے، اور اہل مدینہ کا ترک رفع یدین پر ہی متواتر عمل تقاجب کہامام مالک گافر مان المدونة الگبریٰ ہی میں موجود ہے، کہ میں کئی کوئییں بہچاہتا جو پہلی تکبیر کے بعد نماز میں رفع یدین کرتا ہو۔امام ما لک تبع تابعین میں سے ہیں پیدائش وہ میں ہےاور مدینه منورہ میں رہتے تھے، جہال پر تمام اسلامی و نیا ہے لوگ روضہ یاک کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے رہتے ہیں لیکن امام مالک نے نہ کسی مرینہ والے کو اور نہ باہرے آئے والے کو بھی رفع بدین کرتے نہیں دیکھااس ہے بڑھ کر مملی تواٹر کا کیا ثبوت ہوسکتا ہے۔

اور باقی تنین سندین کوفی بین اور کوفه مین سب کا اجهاع ترک رفع پدین پرتها (العلق انمجد) یہ بھی ملی تواتر ہے۔

(طالب الركمن نے جب بيد دلائل سے تو بالكل حواس باختہ ہو گئے پہلے تو بيا شور مجانے لگے میں نے ایک حدیث کمی تقی تم اتن حدیثیں کیوں پڑھ رہے ہو، لوگ كنے لگے پہلے تم كہتے تھے كد حقيول كے پاس ايك بھى حديث نييں ہا بكر ہے ہو کہ بہت ی بیں لیکن مانے ایک کو بھی نہیں ہو، پھر طالب الرحمٰن نے بدحواس میں ایک ایسے راوی کوبلا دلیل ضعیف کہنا شروع کر دیا جوجاروں سندوں میں ہے کسی ایک سند میں بھی ندخفا۔ان سے کہا گیام و نہ کی ان سندوں سے پہلے راوی تو دکھاؤ۔ ہوامیں تیرچلارتے ہو۔اس برحاضرین بنی صبط نہ کرسکے۔ پھراس نے ابن القیم 19 مے ھی كتاب المنار المصيف سے ايك عبارت يرهى كدر فع يدين ندكرنے كى احادیث

روئيدا دمناظره دنيايور

(طالب الرحمٰن بڑے جوش میں اٹھے کہ امام بخاری نے اس عدیث سے استدلال کرنے والوں کو جامل کہاہے )۔

(مولانا محمد امین صفدر صاحب نے کہا کہ سیجے بخاری تو امام بخاری سے ہزاروں لوگوں نے پڑھی ہے،وہ امام بخاری سے ہزاروں لوگوں نے پڑھی ہے،وہ امام بخاری سے متواتر ہے۔

مرید دونوں رسالے جزء القرأة اور جزء رفع پدین امام بخاری کے نوب ہزار تفتہ شاگردوں نے بھی خواب ہیں ہاع ہی گیا۔ان دونوں ہزار تفتہ شاگردوں نے بھی خواب ہیں ہاع ہی گیا۔ان دونوں رسالوں کا ایک ہی راوی ہے جس کا نام محود بن الحق الخزاعی ہے۔اس کی تو ثیق کسی محدث نے نہیں کی۔اتنے اہم مسائل اور امام بخاری نے انہیں کہاں چھپایا کہ اس ایک شخص کے سواکسی نے ندد کھے نہ سے )۔

#### طالب الرحمٰن.

محمود بن ایخل کا ثقه بهونا تاریخ بغدادص ۱۳ جسمار موجود ہے۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب

یہ بالکل جھوٹ ہے تاری بغداد جلد ۱۳ میں اس کا کہیں ذکر بھی نہیں چہ جائیکہ اسے ثقہ کلھا

#### طالب الرحسن

تاریخ بغدادجلد ۱۳ میرے پاس ہے میں ابھی دکھا تا ہوں ، مگر تہبیں لکھنا پڑے گا کہتم ہار •

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

ميں پہلے لکھ ديتا ہوں۔

﴿ چِنانچِدانہوں نے لکھ کر دے ویا کہ طالب الرحمٰن نے بالکل جھوٹ بولا ہے۔اگر طالب الرحمٰن تاریخ بغدادجلد ۱۳ سے اس کا ثقة ہونا دکھادے تو میری تکست

ہے اور لکھ کرتحریر ڈاکٹر عبد المجید صاحب کودے دی کہ پیچریرا ہے پاس رکھوا دراس سے کتاب لو<sup>(۱)</sup>۔ طالب الرحمن نے اب کہا کہ کتاب میرے پاس نہیں ہے۔ بس پھر کیا

تھا تین گھنٹے تک حاضرین نے اسے وہ لعنت ملامت کی کہ خدا کی پناہ۔ آخر طالب الرحمٰن وہاں سے فرار ہوئے۔

ڈاکٹر عبدالمجید صاحب نے تاریخ بغداد چودہ جلد کی بڑی کتاب خود خریدی اورکوٹلی نجابت تک اس کے پیچھے گئے مگروہ حوالہ ندد کھا سکا۔ پورے علاقے پراس کے جھوٹے گئے مگروہ حوالہ ندد کھا سکا۔ پورے علاقے پراس کے جھوٹے اور حق کواللہ تعالٰی نے شاندار کا میابی عطافر مائی۔ جھوٹے ہونے پر مہر شبت ہوگئی اور حق کواللہ تعالٰی نے شاندار کا میابی عطافر مائی۔ فللله المحمد.

(۱)۔ حضرت او کا ڑوئ کی وسعت مطالعہ اور استحضار پڑھٹل دیگ ہے۔ اس پر یہی کہا جاسکتا ہے،

> ایں سعادت برور بازو نیست تانہ بخشند خدائے بخشدہ



Colling Colling



# مباحثه برموضوع لنخ

مناظر اهل سنت والجماعت





مولانا محمد امين صفدر صاحباً.

الحمد الله وكفى والصلوة وسلام على عباده الذين

اصطفى. اما بعد.

میرے دوستواور بزرگوہم اس جگہ مسئلہ بچھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔سب سے پہلے

میں اینا تعارف کروادیتا ہوں۔

ہم اہل سنت والجماعت منفی مسلک ہے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ہم بالتر تیب جار دلائل

ئمپر ا۔

حتماب الله\_

نمبر۳. نمبر۳.

اجماع امت ر

نمبر".

قیاس شرمی۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے صرف قرآن پاک نازل نہیں فرمایا بلکہ قرآن کے ساتھ معلم قرآن اللہ کے کہمی بھیجا۔ اور ان کے بھیجنے کا مقصد ارشاد فرمایا

﴿ويعلمهم الكتاب والحكمة

کہ وہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم ویتے ہیں۔ اور صحابہ کرام ﷺ نے نبی کریم تعلیق ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر سمجھی اور سیمھی۔ اس لئے قرآن پاک کا وہی مطلب لیا جائے گا جومعلم قرآن تالیق نے سمجھایا اور سحابہ کرام ﷺ نے اللہ کے پاک پیمبر تعلیق سے روایت کیا۔

دوسری چیزسنت رسول ہے۔ جس طرح اللہ تعالٰی پر ایمان لانے کی دعوت قرآن پاک میں ہے۔ اسی طرح رسول اکرم ایک ہے کہ ذات پر ایمان لانا بھی قرآن میں ہے۔ اور ایمان میں صرف ذات کو ماننا کافی نہیں بلکہ بات کو ماننا بھی ضروری ہے۔

شیطن اللہ تغالی کی ذات کو مانتا تھا لیکن اس نے بات نہیں مانی جس کی وجہ سے کافرقرار دیا گیا۔ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، ہمارے نبی پاک پیلیلے کی ذات کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن آ ہے ایک کا انکار کرتے ہیں اس لئے کافرقرار پائے۔

تو جوسئلے قرآن وسنت میں صراحناً آجاتے ہیں ان کوتو ہم قرآن وسنت سے لیتے ہیں۔ پیمرآئمہ جہتدین جواسنباط کرتے ہیں اس میں جواجہاع کی بات ہوگی ہم اس کواجماع سے لیم گے۔ کیونکہ اللہ تعالٰی نے ہمیں اجماع کو مانے کا تھم دیا ہے۔ چنانچے ارشاد ہاری تعالٰی ہے۔

﴿ و من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و

يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولي ونصله جهنم وسائت مصيراً ...

اللہ تعالٰی فرماتے ہیں کہ جو رسول اکر منطقہ کے رائے کو چھوڑتا ہے اور مومنین کے رائے کو چھوڑتا ہے اور مومنین کے رائے کو چھوڑتا ہے اور مومنین کے رائے کو چھوڑتا ہے تو میں دونوں کو ای طرف چھیر دیتا ہوں جس طرف وہ جارہ ہیں۔ اور اس کا اُلھا نہ جہدا ہوں جہنے ہے۔ اور وہ بہت براٹھ کا نہ ہے۔

اس لئے جوشخص اجماع کا انکار کرتا ہے وہ قر آن کی مان ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ رسول اکرم انگے اور ہمارے درمیان داسطہ بیامت ہی ہے۔

ہم میں ہے کوئی شخص بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ جس نے براہ راست اللہ کے نجی ایسائی ایسائی ہے کہ جس نے براہ راست اللہ کے نجی ایسائی سے قرآن سیکھا ہو۔ اگر بیامت قائل اعتاد نہیں تو بیقر آن بالکل قائل اعتاد نہیں رہے گا۔ کیونکہ ہمیں قرآن پاک امت کے واسطے سے ملا ہے۔

اس لئے ہم واضح کہدرہے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک کے الفاظ ہمیں امت نے پہنچا دیے ہیں اورایک زیرز برکافرق بھی ہیں ہونے دیا۔ای طرح قرآن پاک کامفہوم بھی امت نے ہمیں پہنچایا ہے۔ جس طرح الفاظ کے بارے میں ہم امت پراعتا وکرتے ہیں۔ای طرح ہم مفہوم کے پہنچانے میں بھی امت پراعتا وکرتے ہیں۔

ہم اللہ تعالٰی کے پیٹیبر اللہ کے بعد کئی ہستی کو معصوم عن المحطاء ہیں مانے رکیلن ابھاع امت الی چیز ہے جس کو ہم معصوم مانے ہیں۔ اس لئے رسول پاکستانی کی جو ہاتیں ابھاع کے ذریعے ہم تک پیٹی گئیں وہ معصوم نبی کی بات معصوم واسطے ہے ہم تک پیٹی ہے۔ اوروہ جمت قاطعہ ہے۔ اس لئے اس کا انکار کرنے والاجبنمی ہے۔ اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

اوراگر مجتزین کاکسی مسئله بیس انقاق نه ہو۔ اس کو ہم قیاس کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالٰی نرماتے ہیں۔

قرآن پاک میں کفراور اسلام کا مقابلہ کیا گیا ہے۔اس کئے کافروں کے مقابلے ہیں جب ہم اپنا تعارف کروا ئیں گے تو ہم اپنے آپ کوسلمین کہیں گے۔

اب جومسلمانوں میں اختلافات ہوں گے وہ کس قتم کے ہوں گے۔تو اس کے ہارے میں رسول اقدی اللیجی نے چودہ سوسال قبل فرمادیا کہ وہ سنت اور بدعت کا اختلاف ہوگا۔ ابھ فرتے اہل بدعت ہوں گے اورایک جماعت اہل سنت ہوگی۔ (۱)

(۱). حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الصمصى ثنا عباد بن يوسف ثناصفوان بن عمرو عن راشد بن سعيد عن عوف بن مالك قال قال رسول الله المناقة افترقت اليهود على احدى و سبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فاحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيدة لتفترقن امتى على ثلاث و سبعين فرقة فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله المناقة على الجماعة والذي نام هم قال الجماعة وابن ماجه ص٢٨٧)

حدثنا احمد بن حنبل ومحمد بن يحي قالا نا ابو المغيرة نا صفوان ح ونا عمرو بن عثمان حدثنا بقية حدثنى صفوان نحوه حدثنى اظهر بن عبدالله الحرلزى عن ابى عامر الهوذنى عن معاوية بن ابى سفيان انه قام فقال الا ان رسول الله عليه قام فينا فقال الا ان من قبلكم من اهل الكتاب افترقواعلى ثنتين وسبعين ملقفان هذه الملة ستفترق على ثلاث و سبعين ثنتان وسبعون فى

جیے ہم عرب میں جب اپنا تعارف کروائیں گے تو پاکستانی کہلائیں گے۔ جب سندھ

خالد طبحان عن محمد بن عمرو عن ابى سلمة عن ابى هريرة مرفوعا افترقت اليهود على احدى و اثنين وسبعين فرقة وافترقت النصارى على احدى و اثنين ومبعين فرقة وتفترق امتى على ثلاث و مبعين فرقة ﴿ على شرط مسلم ﴾

﴿واخبرناه﴾ قاسم بن قاسم السيازي ثنا ابو الموجة ثنا يوسف بن عيسى ثنا الفضل بن موسى عن محمد به.

﴿صفوان﴾ بن عمرو عن ازهر بن عبدالله عن ابى عامر الهوزنى حجر جنا مع معاوية فلما قدمنا مكة اخبر بقاص فارسل اليه فقال امرت بهذه القصص قال لا قال فما حملك على ان تقص بغير اذن قال ننشى علما علمناه الله فقال لو كنت قدمت اليك

www.besturdubooks.wordpress.com

میں اپنا تعارف کر دائیں گے تو اپنے آپ کو پنجابی کہیں گے۔ جب ملتان میں آئیں گے تو ا

لقطعت منك طائفة ثم قام حين صلى الظهر بمكة فقال قال النبى المسلم الكتاب تفرقوا في دينهم على ثنتين وسبعين صلة وتنفترق هذه الامة على ثلاث و سبعين كلها في النار الا واحملمة وهبي الجمماعة ويخرج في امتى اقوام نتجاري تلك الاهواء بهم كما يتجاري الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا. مفصل الا دخله والله يا معشر العرب لنن لم تقوموا بما جاء به محمد لغير ذالك احرى ان لا تقوموا به ﴿هذه اسانيد تقوم بها الحجة وجاء باسانيد اخرى غير ما ذكرت لا تقوم به حجة، ﴿ عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله عَلَيْكِ يأتي على امتى ما اتى على بنى اسرائيل حذوالنعل بالنعل حتى لو كان فيهم من نكح امه علانية كان في امتى مثله ان بني اسرائيل افترقوا على احدى و سبعين ملة وتفترق امتى على ثلاث و سبعين ملة كلها في النار الا ملة واحدة فقيل له ما الواحدة قال ما انا عليه اليوم واصحابي ﴿رواه ثابت بن محمد العابد عن الثوري عن ابن انعم الافريقي عن عبدالله بن يزيد عنه. ﴾

(تلخيص مستدرك للذهبي ص٢٨ ١-٢٩ ١ ج ١)

ا پاواد کاڑوی کہیں گے۔ تو کوئی بے وقوف پینیں کیے گا کہ ہم نے پاکتانی لفظ چھوڑ کرا پنے ا ﴾ و بنجا بي كها ہے۔ اور بنجاب كوچھوڑ كراوكاڑوى كها ہے۔ كيونكه بنجا بي ميں پاكستاني آ گيا اور اوگا ( دی میں پنجابی ہونا آ گیا۔

تغارف میں چھوٹی نسبت ہولی جاتی ہے کیونکہ اس میں پہچان زیادہ ہوتی ہے۔اس لئے ام نے اپنے آپ کوشفی کہا تو اس میں اہل سنت بھی آ گیا اور مسلمان ہونا بھی آ گیا۔

اگر میں فاصل مخاطب ہے پوچھوں کہتمہارانسبی تعارف کیا ہے توبیدا پنانام اوراپے باپ ا نام بتانے کی بجائے یہ کہے کہ میں آ دم کا بیٹا ہوں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آ دم کی نسل ے ہی ہے۔ لیکن اس بتا پر اس کو کوئی خط نہیں پہنچ سکے گا ، کوئی منی آرڈ رنہیں پہنچ سکے گا۔ان کا کوئی

الله تعالى قرآن پاك ميں فرماتے ہيں۔

. ﴿ وجعلنكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ﴾('')

تو تعارف كے لئے كھ نہ كھائے آ ب كومتاز كرناياتا ہے۔ انہول نے۔ ﴿هو سمكم المسلمين ﴾:(٢)

کا ترجمہ نہیں کیا۔ عوضمیر کا مرجع ابراهیم الطفیل ہیں یا اللہ تعالٰی ہیں یہ پوری آیت پڑھیں الرپاہلے گا کہ عوضمیر کس کی طرف راجع ہے۔

اس کے جمیں ابھی تک ان کا پورا تعارف نہیں ہوا۔ میں نے اپنا پورا تعارف کروایا ہے۔ میں کوئی اپنا پورا تعارف کروا تا ہے۔ میں مسلم ہوں کافر کے مقابلے میں۔ اہل سنت ہوں اہل بدعت کے مقالمے میں ۔اوراجتہادی اختلاف میں حنفی ہوں شافعی کے مقالم میں۔

(١)الحجرات آيت ١٣.

(٢). الحج آيت ٧٨.

یہ جوانہوں نے کہا ہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں ریتو فرعون نے بھی استعمال کیا گیا یہی عیسا ئیوں نے بھی استعمال کیا تھا۔

﴿ واشهد باننا مسلمون ﴾. (ا

یے لفظ اب کافروں کے خلاف استعال ہوتا ہے۔ اگریہ واضح کردیں کہ ہے ہمیں کافر کھا ہیں اور صرف اپنے آپ کومسلمان سمجھتے ہیں۔ تو پھرتو یہ اتنا تغارف کرواتے رہیں۔ کیونگ آگر اسلام کا افکار کریں گےتو ہم ان کو کافر کہنے ہے ڈریں گے نہیں۔ اگریہ اہل سنت ہونے کا اللا کریں گے تو ہم ان کو اہل بدعت کہنے ہے نہیں ڈریں گے۔ اگریہ حفیت کا افکار کریں گے تا اللہ انہیں غیرمقلد کہیں گے۔

اس لئے ان کوچاہئے کہ جس طرح میں نے اپنا تکمل تعادف کروایا ہے ای طرح ہیں ہے اپنا تکمل تعادف کروایا ہے ای طرح ہی تکمل تعادف کروائیں۔ پیچی واضح کریں کہ بیرکون سے مسلمان ہیں؟۔ وہ جوفر عون نے کہا تھا کہ انسا حسن المعسلمین اس میں سے ہیں۔ جوجواریوں نے کہا تھا اس میں سے ہیں۔ توسب سے پہلے بیا بنا کمل تعادف کروائیں تا کہ بات شروع کی جائے۔

#### عثماني مناظر.

آپ نے اتنالمباتعارف کروایا ہے۔ہم اپناا تنالمباتعارف نہیں کرواسکتے۔آپ ہمارا ہم مسلک بھی بیجھتے ہیں سمجھ لیں۔اور ہمارےاشکالات کے ہارے میں جوابات دیں۔

آپ نے بیہ پوچھا ہے کہ آپ کون سے مسلمین ہیں۔فرعون والے ہیں یاعیسائیوں لے ہیں۔

توجواب بیہ ہے کہ میں وہی مسلمان ہوں کہ جس کے بارے میں آ پینافقہ نے فرمایا تھا کہ میں سب سے پہلامسلمان ہوں۔ میں اس طرز پراپنے آپ کومسلمان کہتا ہوں۔

(١). المائده آيت ١١١.

میں اس سے زائد تعارف کی ضرورت محسوں نہیں کرتا۔ آپ سے کوئی شخص اگر اپنا کھمل اور نہیں کروا تا تو کیا آپ اس سے گفتگو کریں گے یانہیں؟۔اگرآپ گفتگو کریں گے تو گفتگو اور کریں۔ورندآپ جوارشا دفر مائیں۔

#### مرلانا محمد امين صفدر صاحب.

ہم گفتگو کافرے بھی کریں گے، فاسق ہے بھی کریں گے، جو بھی آیااس سے کریں کے، یہم وہ نہیں ہیں کہ جو میدان چھوڑ کر بھا گ جا کیں لیکن آخریا تو چلے کہ آپ آخر کیا دلائل ایج ہیں؟۔ کیونکہ بات یا دلیل ہونی ہے نہ کہ بے دلیل۔

میں نے اپنے دلائل بیان کردئے ہیں کہ میں چاردلائل مانتا ہول۔

نمير ا۔

كتاب الله

نمير۲۔

سنت رسول التيويينية -

نمبرح

اجماع امت۔

نمبر ۳.

قیاس۔

میں ان جارد لاک ہے ہا ہر نہیں نکلوں گا۔ آپ کو جھے ہے بوچھنے کا حق ہوگا کہ آپ نے جو یہ بات کی ہے کس دلیل ہے کی ہے۔ اس لئے آپ بھی بتا کیں کہ آپ کس دلیل ہے بات کریں کے آپ کے ہاں دلیل ہے کون می چیز ہے۔

#### عثماني مناظر

ہارے سوالات اتنے بیجیدہ نہیں ہیں کہ اس میں اس بات کی ضرورت پڑے کہ ہم اپنے

www.besturdubooks.vordpress.com

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

آپ ذرافر نے کی تعریف فرمادیں کے فرقہ س کو کہتے ہیں۔

عثماني مناظر

ے فرقہ ایک معروف لفظ ہے ہرا کیک کو مجھ آسکتا ہے اس لئے اس کی تعریف کرنے کوئی نہد

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

فرقے اور مذہب میں آپ کیا فرق سجھتے ہیں۔

عثماني مناظر.

ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ سیالی نے نے رہایا کہ بہتریا تہتر فرتے ہوں گے۔ان میں سے ایک جنتی ہوگا ہاتی جہنمی ہوں گے۔جو تاجی فرقہ ہے وہ اہل سنت ہے۔ آپ نے خود ہی رہا یا ا انگ جنتی ہوگا ہاتی جہنمی ہوں گے۔جو تاجی فرقہ ہے وہ اہل سنت ہے۔ آپ نے خود ہی رہا یا ا

مولانا محمد امين صنفدر صاحب.

جوامل سنت کے علاوہ بیں وہ فرقے ہیں۔آپ بینتا کیں کے فرقے کا مطلب کیا ہے۔

عثماني مناظر

فرقة كامطلب كوئى مشكل نبيل ہے كہ بيان كياجائے ہرا يك كومعلوم ہے-

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

جب آپ آسان چیز بی نہیں بتا سکتے تو مشکل چیز کیا بتا کمیں گے۔ ہمارا افر ہب جنفی ہے۔ فرہب عربی زبان کا لفظ ہے۔ فد بہب کامعنی ہوتا ہے راستہ راستہ منزل سے ملانے کے لئے ہوتا ہے اور فرقہ منزل سے کاشنے کے لئے ہوتا ہے۔ اس لئے ہم چار فدا ہب ہیں۔ دلاک بیان کریں کہم کون کی دلیل مانتے ہیں۔ ہمارے سوالات کے جوابات آپ کو ہاں یا نال میں دینے پڑیں گے آپ کے جواب پرہم یہیں کہیں گے کہ بیقر آن کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے یا اجماع کے خلاف ہے یا قیاس کے خلاف ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوجائے گا کہ ہمارے سوال کے متعلق آپ حضرات کا بیدویہ ہے اور آپ کا بینظریہ ہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

ہمارے ہارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم کن دلائل کو مانتے ہیں لیکن آپ کے ہارے میں ہیں گئی آپ کے ہارے میں ہی ہے کہ ہم کن دلائل کیا ہیں۔ مجھے کیا معلوم کر آپ بحثیت عبدمائی مجھے سوال کریں گے۔ حدیث کے عیسائی مجھے سوال کریں گے۔ حدیث کے مشکر ہونے کے خیات سے سوال کریں گے۔ حدیث کے مشکر ہونے کے کہا ظامے سوال کریں گے یا جماع اور قیاس کے مشکر ہونے کی حیثیت سے سوال کریں گے۔

کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ جو نی تقابلت کا منکر ہے وہ کا فر ہے۔اور جوا جماع کا منکر ہے وہ جہنمی ہے۔اور جو قیاس کا انکار کرتا ہے وہ لاغہ ہب غیر مقلد ہے۔

اس لئے میں چونکہ بتا چکا ہوں کہ میں اہل سنت حنی ہوں۔ آپ بھی بتا کمیں کہ آپ کون سی دلیل پیش کریں گے اور کس قتم کی دلیل مانیں گے۔ اور کس قتم کی دلیل نہیں مانیں گے۔ تا کہ بات اس نیج پر کی جائے۔

عثماني مناظر

میں آپ کو کیے کہوں کہ میں افل سنت ہوں یا میں وہانی ہوں یا میں ہر ملوی ہوں۔ اس کئے کہ یہ جتنے مسالک میں ہی آپ میں ہے کے دور کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔

اگرفرقہ بندی کوئی ضروری چیزتھی جیسا کہ آپ نے مثال دی پاکستانی یاملتانی ہونے کی میری پیوض ہے کہ کیا اسلام میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ آپ مسلمان ہونے کے باوجود فرقوں میں بٹ جائیں اور پھران فرقوں پر آپ نازاں رہیں۔ جس ونت آنخضرت عليه في نے بیفر مايا تو كوئى بھى فاضل مخاطب جيسا آ دمى و ہاں موجود الل تفاجوآ پین کی بیاعتراض کرتا که آپ کیا ہے نے مسلمین کا لفظ چھوڑ کر سنت کا کیوں کہا - بھر بی اقد سی اللہ نے فرمایا۔

عليكم بالجماعة. (١)

بن حجرقالا اتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا اجدما احملكم عليه فسلمنا وقلنا اتيناك زائرين وعائدين ومقتمسين فقال العرباض صلى بنا رسول الله عليه فات يوم ثم قبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قاتل يا رسول الله عُرِيلِه كان هذه الموعظة مودع فماذا تعهد علينا فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهتدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ اياكم والمحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة (ابو داؤد ص٩٣٥ ج٣)

(٢). عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله عليه ان الشيطن ذنب الانسان كذئب الغنم ياخذ الشاة والقاصية والناحية واياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة رواه احمد. بحواله مشكوة)

حدثنا احمد بن منيع نا النضر بن اسماعيل ابو المغيرة عن محمد سوقة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال خطبنا عمر نمبر۲\_مالکی\_ نمبریه حنبلی۔ نمبر۳\_شافعی۔

فرقہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ ﷺ سے کا نے والا اور اللہ اور اس کے رسول اللہ سے کا نے والا آئمدار بعدے كاشنے والا ہو۔ اور مذہب وہ ہے جوان سے ملانے والا ہو۔

اورہم اللہ ادراس کے رسول اللہ اور صحابہ ﷺ یا آئمہ اربعہ رحم اللہ ہے کئے ہوئے نہیں ا ہیں۔اس لئے میں نے پہلے ہی ہ بات واضح کردی ہے کہ میں قرآن کا مطلب اپنی طرف ہے بیان ہر گزنہیں کروں گا۔ کیونکہ میرے خدانے صرف قرآن ہی نازل نہیں کیا بلکہ قرآن کے معلم علی کہ کئی ساتھ بھیجا۔اور پھرمعلم قرآن النہ نے نے صحابہ کرام پھیکو بیقرآن سکھایا ہے۔اوروہ چیزیںمفسرین نے اپنی تفاسیر میں جمع فرمادی ہیں۔

اس لئے میں قرآن یاک کوکوئی لاوارث کتاب نہیں سمجھتا کہ بینازل تو چودہ سوسال پہلے ہوئی ہے اوراس کا مطلب چودہ سوسال سی کو بمجھ آیا ہی نہیں۔

میراعقیدہ یمی ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں قرآن پاک کے الفاظ پہنچائے ہیں۔انہوں نے ہمیں قرآن یاک کا مطلب بھی پوراپورا پہنچادیا ہے۔

تو نی اکرمیں کے کی طرف نبت کر کے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں کیونکہ آ پینانے نے خودا پے طریقے کانام سنت رکھا ہے اور فرمایا۔

عليكم بسنتي و سنت خلفاء الراشدين. (١)

(١). عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجز . (ابن ماجه ص٥، مستدرك حاكم ص٩٥ ج١)

حدثنا احمد بن حنبل نا الوليد بن مسلم نا ثور بن يزيد حدثني خالند بن معدان حدثني عيدالرحمن بن عمرو السلمي وحجر

پھر نبی اقد سے اللہ نے حضرت معافی ﷺ کو یمن بھیجا تو لیمن کے سارے لوگ عربی دان

حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا ابو عاصم ثنا ثور بن يزيد ثنا خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال صلى لنا رسول الله الله الله المسلم عليه الم منهاالقلوب.وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله عَلَيْهُ كلها موعظة مودع فاوصينا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان امر عليكم عبد حبشي فانه من يعش منكم فسيري اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ و اياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة . هـ ذا حـديـث صـحيـح ليــس لـه عـلة . وقـد احتج البحـاري بعبدالرحمن بن عمرو وثور بن يزيد وروى هذالحديث في اول كتاب الاعتصام بالسنة والذي عندي انهما رحمها الله توهما انه ليسس لمه راو عن خالمد بن معدان غير ثور بن يزيد وقد رواه محمد بن ابراهيم ابن المحارث المخرج حديثه في الصحيحين عن خالد بن معدان.

﴿ حدثنا ﴾ ابو عبدالله الحسين بن الحسن بن ايوب ثنا ابو حاتم محمد بن الادريس الحنظلي ثنا عبدالله بن يوسف التنيسي ثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو عن العرباض بن سارية من بني سليم من اهل الصفة قال خرج علينا رسول الله عَنْ عَلَيْهُ يوما فقام

ك صحابه كى جماعت كولا زم بكر وتو بهارے نام ميں والجماعت اس لئے آرہا ہے۔

بالجابية فقال يا ايها الناس انبي كنت فيكم كمقام رسول الله مَلَيْكُ فينا فقال اوصيكم باصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوالكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف و يشهد الشاهد ولا يستشهد الالا يخلون الرجل بأمرأة الاكان ثالثهم الشيطان عليكم بالجماعة واياكم والفرقة فان الشيطن مع الواحد وهو من الاثنين ابعد من اراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة من سرته حسنة وساء ته سيئة فذالكم المؤمن هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا لوجه وقد رواه ابن مبارك عن محمد بن سوقة وقد روى هذالحديث من غير وجه عن عمر عن النبي المستحقة. (ترمذي ص ٣٩ ج٢)

حدثنا على بن حجر نا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله عَلَيْكُ عِوما بعد الصلوة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل أن هذه موعظة مودع فماذا تعهد الينا يا رسول الله عَنْ قَالَ اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان عبد حبشي فانه من يمعش منكم يسرى اختلافا كثيرا واياكم محدثات الامور فانها ضلالة فبمن ادرك ذالك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد . هذا حديث حسن صحیح . (ترمذی ص۹۹ ج۱)

﴿وصنهم ﴾ يمحى بن ابي المطاع القرشي (حدثنا) ابو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عيسى بن زيد التنيسي ثنا عمرو بن ابى سلمة التنيسي انبأ عبدالله بن العلاء بن زيد عن يحي بن ابى المطاع قال سمعت العرباض بن سارية السلمي يقول قام فينا رسول الله منتشج ذات غدات فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها الاعين قال فقلنا يا رسول الله المنات قد وعظتنا موعظة مودع فاعهد الينا قال عليكم بتقوى الله اظنه قال والسمع والطاعة وستنرى من بعدى اختلافا شديدا او كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم والمحدثات فان كل بدعة ضلالة. (متدرك ص٩٥ ج١) ﴿ ثُورِ ﴾ عن خالد بن معدان عن عبدالوحمن بن عمرو السلمي. عس العرباض قال صلى لنا رسول الله عَلَيْكِ صلوة الصبح ثم اقبل علينا فوعظنا موعظة وجلت منه القلوب وزرفت منها العيون فقلنايا رسول الله للمنتهج كانها موعظة مودع فاوصينا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان امر عليكم عبدا حبشيا فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم و محدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. صحيح ليس له علة . ﴿ وحدثناه ﴾ الحسين بن حسن بن ايوب ثنا ابو حاتم ثنا عبدالله بن يوسف ثنا الليث عن ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن

کے باوجود بیورے بمن میں صرف حضرت معافرہ نبی اکرم اللے کی تشریحات اورا پنے اجتہادات بیان فرماتے تھے۔ان کی راہنمائی میں وہ سارے لوگ کتاب و سنت پر عمل کرتے

خالد بن معدان عن عبدالرحمن بن عمرو عن العرباض قال خرج علينا رسول الله الله الله الله الله الله الله وعظ الناس ورغبهم وحذرهم وقال ما شاء الله ان يقول ثم قال اعبدوا الله ولا تشركو به شيئا واطبعوا من ولاه الله امركم ولا تنازعوا الامراء اهله ولو كان عبدا السود وعليكم بما تعرفون من سنت نبيكم والخلفاء الراشدين المهديين وعضوا على نواجدكم بالحق. على شرطه ما ولا اعرف له علة . (تلخيص مستدرك للذهبي شرطه ما ولا اعرف له علة . (تلخيص مستدرك للذهبي ص ص ٩٥ - ٢ ٩ - ٢٠)

راجیوت کہلانے سے کوئی میبیں مجھتا کہ بیآ دم کا بیٹانہیں رہائسی اورنسل میں چلا گیا ہے۔

میرے فاصل مخاطب شاید سمجھتے ہوں اور تو کوئی نہیں سمجھتا۔ اگر چہسیدنا آ دم الطبیلانے نے کربھی بیٹرن نہیں کہار النکر سے بیٹرن میتر آئے۔ وہ تیتر کا میں معرف

ا ہے آ پ کوجھی پٹھان نہیں کہلوایا لیکن سارے پٹھان یقیناً سیدنا آ دم کی اواا دہیں ہے ہیں۔

' میں نے آج تک کوئی انسان نہیں ویکھا جو کسی کو پٹھان کہلوانے کی وجہ سے یہ کہے کہ بیہ سید

انسان نہیں رہا۔ بیاولا د آ دم نہیں رہا۔ اس لئے ہم اپنا پورا تعارف کرواتے ہیں ہماری اعلی نسبت اہل سنت ہے پھروالجماعت پھر حنفی ہے۔الحمد نشداس میں کوئی نسبت داغدار نہیں۔

اب دیکھیں جو عورت خاوند والی ہے پاکدامن ہے اپنے ہی گھر میں رہتی ہے وہ اپنا تعارف بیکروائے گی کہ میں فلال کی بیوی ہوں۔لیکن جس کا کوئی خاوند ہے ہی نہیں بازار حسن میں میٹھی ہے تو وہ بید کہ دے گی کہ میں القد کی بندی ہوں۔اباگر چہوہ نسبت تو اپنی او نجی بیان کر رہی ہے لیکن وہ اپنی اس نسبت میں اپنی زندگی کے سارے کارنا ہے چھیار ہی ہے۔

ہماری نسبت داغدار نہیں ہے کہ ہم اس کو چھپا ئیں اس لئے ہم مسلم ہیں کافر کے مقابلے میں ، اہل سنت ہیں اہل بدعت کے مقابلے ہیں ، والجماعت ہیں صحابہ کرام اور اہل ہیت عظام کو مانے کی وجہ ہے ۔ توجس مانے کی وجہ ہے ۔ توجس مانے کی وجہ ہے ۔ توجس طرح ہم اپنی طرح ہم اپنی طرح ہم اپنی نسب کو چھپانے کے لئے تیار نہیں کیونکہ ہما رانسب داغدار نہیں ۔ ای طرح ہم اپنی نسبت کو بھیپانے کے لئے تیار نہیں ۔

اس لئے جوآ دمی اینا تعارف ہی نہیں کرداسکتا کہ وہ ہے کون۔اس سے بات کرنے کا کوئی فائد نہیں اس لئے کہ وہ بات کو بجھ ہی نہیں سکے گا۔

ہاں اگر پچھ کددے اگر چیصرف ہیے کہ دے کہ میں فقط قرآن مانتا ہوں توبات شروع کی جا عتی ہے۔ سنت اور حدیث کونہیں مانتا ۔ تو بات شروع کی جاعلتی ہے۔ اور میں بی قرآن سے ہی یو چیلوں گا کہ قرآن میں تو آتا ہے۔ توجونکہ ہم سنت کو مانتے ہیں اس لئے اپ آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اور بیاؤگ او اپنے آپ کو اہل سنت کہنے کے لئے تیار نہیں تو صاف پتا چلا کہ بیسنت کونہیں مانتے اس لئے اہل سنت کہلانے کے لئے تیار نہیں۔ جب بیسنت کو ہی نہیں مانتے تو بھر ہاتی اشکالات کی ضرور مد نہیں ہے۔

کیونکہ بیہ بات میں پہلے بتا چکاہوں کہ جوسنت کاانکارکر تا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ سلم می نہیں ہے۔ مسلم وہ ہے جواللہ اوراس کے رسول کیائے ۔ ونو ل پرائیان رکھتا ہو۔

ہم سنت کوبھی مانتے ہیں اور پھراس کے بعد جومسائل پھیلتے ہیں۔ جیسے دنیا ہیں ہے۔ مسائل پھیلتے ہیں تو اس کاحل ایجادات ہوتا ہے کہا کیہ ایجاد کرتا ہے اور ہاقیوں کی ضرورت پور فل ہوجاتی ہے۔ جیسے ایک نے ہوائی جہاز ایجاد کردیا اور ہاقیوں کی اس سے ضرورت پور کی ہوگئی۔الا دین کے مسائل جب پھیلتے ہیں تو اس کواجتہاد کے ذریعے طل کیا جاتا ہے۔

مجہدین ان مسائل کاحل تلاش کرتے ہیں اور باتی لوگ ان پڑمل کر لیتے ہیں۔ جسے موجد کوکوئی خدانہیں کہتا اور ایجاد شدہ چیز وں کے استعمال کرنے والوں پر بیاعتراش نہیں کرتا کہتم نے موجد کوخدا مجھ رکھا ہے؟۔ ای طرح مجہد کوکوئی خدا اور رسول نہیں سجھتا۔ ہاں خدا اور رسول کی بالتوں کا پورا ماہر سجھتا ہے۔ اور اس کی مہارت اتنی مسلمہ ہے کہ آج تک است اس کوشلیم کرتی آر بی ہے۔ اور اس بات پرامت کا اجماع ہے۔

جوآ دی سیح النب ہووہ اپنانس بھی نہیں چھپاتا۔ یہ جو میرے خاطب نے کہا تھا کہ حضرت اللہ کے کہا تھا کہ سمجھیں کہا گرآ پ سے کوئی سیدنا آ دیم اللہ کے بارے میں پوچھے کہ وہ سید تھے، راجپوت تھے، آ را کی شخصی کہا تھے کہ وہ سید تھے، راجپوت تھے، آ را کی راجپوت تو بعد میں تعارف کروانے کے لئے ہوا کہ جب آ را کی راجپوت تو بعد میں تعارف کروانے کے لئے ہوا کہ جب قبیلے بڑھتے گئے تو تعارف ان ناموں سے ہونے لگا۔ اگر چہسیدنا آ دم الظیلانے نے اپنے آ پ کو کھی راجپوت بھینا سیدنا آ دم الظیلانے کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اجبوت نیمی کہنا۔ لیکن سارے راجپوت یقیناً سیدنا آ دم الظیلانے کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ اور

﴿ اطيعوا الله و اطيعوا الرسول﴾. (١)

كەنجى ئىللىقە پرايمان لاۋر

تو بیقر آن ہے بٹی آیت پڑھ کر سنادیں کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ نبی پرایمان لانا ضروری نہیں۔ میں نے جس طرح قرآن پاک ہے ثابت کیا کہ اجماع کی اطاعت ضروری ہے اور مل نے قرآن پاک کی آیت سنادی کہ اللہ تعالٰی فرماتے ہیں کہ جو سبیل مؤمنین ہے کہ آے وہ جہ می ہے۔ بیداگر قرآن ہے کوئی آیت سنادی کہ جواجماع کو مانتا ہے وہ جہنمی ہے۔ میں نے قرآن کی آیت۔

﴿ فاعتبروا يا اولى الابصار ﴾ (٢)

پڑھی اےصاحب بصیرت لوگو قیاس کرو۔

بیا گرکوئی بیت پڑھ دیں کہ جس میں یہ ہو کہ قیاس کرنا جرم ہے پھرتو ہم مان جا ٹیں گ انیکن پہلے پتاتو چلے کہ بیصاحب ہیں کون ۔ کیاما نتے ہیں کیانہیں مانتے ۔

عثماني مناظر.

جیے مولاناصاحب نے حضرت معاذہ اللہ حدیث پڑھی کدرسول اکرم اللہ نے نے نہا ا اے معاذتم کیے فیصلہ کرو گے تو انہوں نے فر مایا قرآن باک ہے۔ آپ آف نے نے فر مایا اگرام قرآن پاک ہے نہ باؤتو اس پر حضرت معاذہ شے نے فر مایا بھرسنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ ای طرح ہم بھی اس ترتیب ہے بیدولاگل مان لیتے ہیں کہ پہلے قرآن ،اگراس میں نہا ہ

اسی طرح ہم ہمی اس تر تیب سے میدولال مان کیلتے ہیں کہ پہلے فر آن اگراس میں تو پھر سنت ،اگراس میں بھی نہ ہوتو پھر قیاس۔

لیکن اس کے ساتھ میں رہے تھی عرض کرنا ہوں کہ ہمارانتعارف خواہ کمل ہوایا نہیں آپ کے

(1) ـ النساءآيت ٥٩ ـ

(۲) رالحشرآ يت ۲

لا یک ہم کافر میں یا پچھاور۔اس بات کوآپ رہنے دیں۔اگرآپ کے سامنے کوئی کافریا الداری مورت آ کر بیٹھ جائے تواس کافریااس بازاری مورت ہے آپ بات کرنا پیند کرتے ہیں یا الدین اگر کرتے ہیں تو ہم ہے بھی کریں۔

# مولانا محمد امين صفدر صاحب.

ہم اس کا فرے بھی بات کرنا شروع کردیں گے۔لیکن آپ تو حدیث معافر ﷺ ہم الل نگلے اس کو بھی نہ مجھ سکے کہ حدیث معافر ﷺ میں جور تیب ہے وہ حضرت معافر ﷺ کے لئے اللی نہ کہ اہل میمن کے لئے ۔

میں نے پہلے ہی ہے ہات واضح کر دی تھی جے آپ نہجھ سکے کہ بیر تنیب کہ پہلا نمبر ار آن کریم کا ہے۔ دوسرا سنت رسول اللہ کا۔ بیر تنیب مجہد کے لئے ہے نہ کہ غیر مجہد کے لئے۔ اس والوں کے لئے بیر نمبیں تھا وہ صرف حضرت معافی ہے یو چھتے تھے۔ تو اگر آپ میرے سامنے حضرت معافی پھھ کی طرح مجہد بن کے بیٹھے بیں تو مجھے پہلے مجہد کی تعریف ساویں اور اجہاد کی شرا نظ ساویں تا کہ میں آپ کو مجہد بجھ کر آپ ہے بات کروں۔

#### عثماني مناظر

آ پہمیں کچھ بھی سمجھیں بات شروع کریں۔ میں نے پہلے کہ دیا کہ میں نہ مجتبد ہوں نہ مالم ہوں۔

# مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

پھرآ پ حضرت معاذین کی طرح کیوں ہے۔

#### عثماني مناظر

چرآ پ نے حدیث معاذ ﷺ کیوں پڑھی۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب ـ

اصل موضوع کیا ہے۔

عثماني مناظر.

يقرآن ہے آ پہتائيں كەكميا قرآن ميں تصاد ہے يانہيں؟ مركيا آپ تصادادراختلاف كالتليم كرتے ہيں؟۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الله تعالى نے خود فرمایا كه-

﴿ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً

کہ اگر ریغیر کی طرف ہے ہوتا تو اس میں کثیر اختلاف ہوتا۔ میں آپ ہے بوچھاہوں کہ قرآن میں ایک جگہ ہے۔ ﴿ يوم كان مقداره خمسين الف سنة ﴾. (٢)

کہ قیامت کاون پچاس ہزارسال کا ہے۔

دوسری جگہہے۔

﴿ يوم كان مقداره الفُّ سنة مما تعدون ﴾. (٣)

كەبزارسال كا ب-

(۱) \_النساءآيت ۸۲ \_

(٢) يسورة المعارج آيت ٢-

(٣) پيورة السجدة آيت ٥-

إمولانا محمد امين صفدر صاحب.

آپ کوان لوگوں میں داخل کرنے کے لئے جو حضرت معاذ ﷺ کی تقلید کرتے ہے ہی نے آپ کو مجتبد نہیں مانا۔

عثماني مناظر

فتوجات صفدر (جلدسوم)

آپ ہماری بات کا جواب دیں خواہ قرآن سے یا حدیث سے اجماع سے یا قیاس

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

آپ نے نماز کہاں سے لی ہے۔

عثماني مناظر

آ پ جودلیل بھی دیں میں مانوں گا۔

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

مجھے بھی تو پتا چلے کہ آپنماز پڑھتے ہیں یانہیں۔

عثماني مناظر

بیں اس کا جواب دیناضروری نہیں سمجھتا۔

أمولانا محمد امين صفدر صاحبً.

آپ بات چھپا کیوں رہے ہیں؟۔ جبکہ قرآن میں ہے کہ بات کو چھپانا یہود ہوں ک عادت تھی۔ میں نے بات چھیائی نہیں میں نے بتا دیا کہ میں کتاب اللہ ، سنت رسول اللہ ، اجمال امت اور قیاس کومانتا ہوں۔ آپ بھی بتائیں۔

عشمانی مناظر۔ آباصل موضوع سے بٹنے کے لئے بات الجھارے ہیں۔

توآپاس كاجواب دين تاكه بالطيك كرآپ كوكتنا قرآن تاب

عثماني مناظر.

جولوگ قرآن میں شخ مانتے ہیں وہ تصادیھی مانتے ہیں۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

لشخ اور تصنا دجدا جدا چیزیں ہیں۔

عثمانی مناظر۔

كياآب تضاد مان بين يانبين؟ \_ اگرنبين توواضح كرين تاكه بين ا گلاسوال كرون \_

مولانا محمد امين صفدر صاحبً. الل سنت تضاد کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کو کیا قر آن آتا بھی ہے یانہیں؟۔ آپ کو قر آن

نہیں آتا کیونکہ ایک جگہ ہزارسال کا دن کہا گیا ہے دوسری جگہ قیامت کو بچپاس ہزارسال کا دن کہا

﴿قُلُ ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين و تجعلون له اندادا ذالك رب العلمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبرك فيها و قدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء

للسائلين. ثم استوى الى السماء وهي دخان ﴾ الخ. (١)

كەزىين يىلى بنائى آسان بعدىيں بنايا۔

دوسری جگہہے۔

﴿ رفع سمكها فسواها و اغطش ليلها واخرج

(۱) ـ سورة حم السجدة آيت 9 تااا ـ

ضحها. والارض بعد ذالك دخها ﴾

كه آسان يهلِّے بنايا كياز مين بعد ميں بنائي گئی۔

ذراان دونوں آیتوں کے بارے میں مجھے تمجھا کیں تا کہ مجھے معلوم ہوکہ آپ کوقر آن

عثماني مناظر

آ پ جنتی بھی آیات بتا کیں ہم ان کا شافی جواب دیں گے۔لیکن اس سے قبل سے طے ہوناضروری ہے کہ آپ قرآن کے بارے میں کیااعتقادر کھتے ہیں۔

آپ اپنے آپ کوا جناف میں سے شار کررہے ہیں اور اس پر نازاں بھی ہیں۔احناف کے بہت بڑے عالم ملاجیون لکھتے ہیں۔

جب دوآیات کا تضاد نا قابل تطبیق ہوتو دونوں ہی ساقط ہوجا کیں گی۔ بحوالہ نورالانوار۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

آپنورلانوارے بیرحوالہ تلاش کردیں (بسیار تلاش کے بعد بھی عثانی مناظر کو بیرحوالہ نہ ال كا) \_ آپ بتائيس كه آپ نے اس ميس كيا پر ها تفا؟ \_ كيا آپ نے پوراحواله بر ها تھا يا

جیے کی ہے کہی نے بوچھا کہ مجھے قرآن کاکون ساتھم بیندہ۔اس نے کہا۔ ﴿لاتقربوا الصلوة﴾.

﴿ كلوا واشربوا﴾

ولاوہ کہتا ہے کہ آگے۔ ولا تسسر فعوا والا بھی ہے تو کہتا ہے کہ مارے قر آ ان پر تیرا بالمِ عمل كرسكتا ہے۔

#### عثماني مناظر

آپ نے جیسے کہا کہ قرآن میں نضاد نہیں ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ قرآن میں پھر کنا کہاں ہے آ جا تا ہے۔

## مولانا محمد امين صفدر صاحب.

قرآن خود کہتاہے۔

ما ننسخ من اية او ننسها نأت بخير منها او مثلها، الخ

(سورۃ بقرہ آیت تمبر۱۰۱) کہ ہم کی آیت کو نہ تو منسوخ کرتے ہیں نہ بھلاتے ہیں تگراس سے بہتریا اس کی مثل تے ہیں۔

اب آپ بھی اس کا ترجمہ کردیں تا کہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح نقش ہوجائے۔اور نیزیہ بھی بتاویں کہ شنخ کامعنی کیا ہے۔

#### عثماني مناظر.

شاہ ولی اللّٰہ نے لکھا ہے کہ متقد مین اس کا لغوی معنی لیتے تھے اور متاخرین نے اس کا اور معنی لیا ہے۔لغوی معنی یہ لیتے تھے کہ ایک چیز کا از الہ دوسری چیز ہے۔

بعد میں جولوگ آئے تو انہوں نے سمجھا کہ پہلی چیز کلیٹا فتم اوراس کی جگہ پر دوسری چیز آگئی۔ میراسوال بیہ ہے کہ آپ نے لئے کی جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالٰی خود فر ماتے ہیں کہ ہم خود منسوخ کر دیں یا بحلوا دیں۔ تزاس کے بعد ہم اس سے بہتر یا اس جیسا تھم لے آتے میں۔

سوال یہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے خود ہی حکم منسوخ کیا ہوگا اور اس کا ناشخ بھیجا ہوگا۔اور اس کے بعد آنخضر ﷺ کے دور کے بعد کیا کوئی ایسافخص ہے کہ جس کو بیہ کہنے ، حق ہے کہ میرآ بہت

مسوخ ہے یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جومنسوخ کونائخ بتلادے۔ تو میراسوال بیہ ہے کہ آپ تالیہ نے۔ کننی آیات کومنسوخ کہا؟۔ آپ وہ آیات بتادیں اس کے بعد بھی لوگوں نے منسوخ کیا ہے۔ میری مرادابن عربی سے قبل متفقہ مین ہیں کہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے پانچ سوآیات کو منسوخ کیا۔

اس کے بعدابن عربی کے حوالے سے امام سیوطیؒ نے لکھا ہے کہ صرف اکیس منسوخ ہیں اس کے بعد شاہ ولی اللّٰہ نے فرمایا ہے کہ مجھے ان میں سے سولہ میں کلام ہے۔ اور سولہ کی وضاحت ار مائی اور فرمایا کہ صرف یا نچے منسوخ ہیں اور اس کے بعد پچھلوگ آئے جنہوں نے اس کا بھی اواب وے دیااوراس میں ویوبند کے اکابرین بھی شامل ہیں۔

میرا سوال میہ ہے کہ ان لوگوں کو بیرحق تمس نے دیا تھا کہ ان آیات کو گھٹا کمیں اور پر ھائمیں۔اگراللہ تعالٰی نے خود ہی منسوخ کیا تھا تو اس کی تعداد متعین ہونی چاہئے۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

سب سے پہلے یہ جھ لیں کہ کتے ممس کو کہتے ہیں۔ کتے کہتے ہیں بیان مدت کو کہ اللہ تعالی ایک علم ہیں یہ بات ہوتی ہے کہ اس وقت تک کے لئے ہی تھم ہے۔
ایک تعم دیتے ہیں اللہ تعالٰی کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس وقت تک کے لئے ہی تھم ہے۔
اس کو ایک مثال ہے جھیں ۔ جیسے ایک نز لے کا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے دہ د کھتا ہے کہ اس کا نزلہ بدر ہا ہے تو وہ پہلے اس کومنزل دے گاتا کہ زلہ بیک جائے پھر مسہل دے گاتا کہ اب بہنے لگے۔
اب بہنے لگے۔

جب اس نے منزل دیا تھا تو اس وقت اس کے علم میں سے بات تھی کہ تین جاردن اس کو سے
اانا ہے پھر اس کو مسبل دینا ہے۔ تا کہ گندہ مادہ پک کرخارج ہوجائے اب اس کا میہ مطلب نہیں
اراس کو پہلے علم نہیں تھا بلکہ بیاس کے وسعت علم کی دلیل ہے۔ تو اب جب دست لگیس گے تو
افر دری بھی ہوگی تو وہ اس کوکوئی الیمی دوائی و ہے گا جس سے وہ کمز دری ختم ہوجائے جو دست
البرہ لگنے سے پیدا ہوئی۔ اب اس سے میدلازم نہیں آتا کہ عکیم کوعلم نہیں تھا اس لیے وہ دوائیں

تبدیل کرتار ہاہے۔ بلکداس کو پہلے سے علم تھا کہ پانچے دن بیدد دائی دین ہے جیار دن بید۔اب دوائی کا تبدیل کرنا تھیم کے وسعت علم کی دلیل ہے۔

ای طرح اللہ تعالٰی کے احکامات ایک تو دائی ہیں ان میں سنے ہے ہی تہیں۔ عقائد میں اللہ میں سنے ہے ہی تہیں۔ عقائد میں اللہ نہیں آگر ہے اللہ نہیں ہے۔ کسی ہی نے بیرتو نہیں کہا کہ دس نی تو کہتے ہوں کہ ایک خدا ہے اور ایک نبی آگر ہے اللہ دے کہ خدا دو ہیں۔ احکام مؤہدہ میں بھی شنخ نہیں ہے۔ جیسے مال سے نکاح کرنا جمیشہ سے واللہ ہے۔ جیسے مال سے نکاح کرنا جمیشہ سے واللہ ہے۔ ہیں ہے احکامات جوز مانے کے اعتبار سے بدلنے والے متھان میں واللہ میں اللہ میں میں شخ نہیں ہے۔ ایسے احکامات جوز مانے کے اعتبار سے بدلنے والے متھان میں واللہ میں واللہ میں میں شخ نہیں ہے۔ ایسے احکامات جوز مانے کے اعتبار سے بدلنے والے متھان میں واللہ میں اللہ میں ا

اور یہ بات بیخود مان چکے ہیں کہ سنخ کی دوتعریفیں متقد مین اور متاخرین میں ہیں۔ال میں آپس میں کوئی جھگڑ انہیں ہے۔

مثال

جيے قرآن پاک ميں بيآيت ہے۔

﴿ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ﴾

(بقرة آيت ١٨٣)

کہ جوروز ہے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدید دے دیں۔اب اس آیت کے متعلق آیک مفسر پر کہتا ہے کہ بیمنسوخ ہے۔آ گے قرآن پاک میں ہے۔

﴿ فمن شهد منكم الشهر فليصمه

(بقرة آيت ١٨٥)

ے کیمن عام ہاں لئے سب کوروزے کا تھم ہے اور اس کا تھم منسوخ ہوگیا۔ اب فدر نہیں دے سکتاروز وہی رکھنا پڑے گا۔

وہرے مفسرنے دیکھا کہ ایک شخصیت ایسی ہے جس کے متعلق اس علم کو ہاتی رکھا ہا ہے۔ دہ ایسا بوڑھا ہے جس کے تندرست ہونے کی امید نہیں ہے۔ اسے شنخ فانی کہتے ہیں۔ ایدا

ا ب دہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لئے اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دے۔ اور بیتھم امادیث میں بھی آیا ہے کہ شخ قانی فدید دے دے۔ اس لئے اس مفسر نے کہ دیا کہ ایسے شخص کے لئے اس کا تھم باتی ہے۔

303

اب چومفسراس کومنسوخ کہتا ہے شخ فانی کے بارے میں دہ بھی بھی کہتا ہے۔اصل میں اسپرات کا اختلاف ہے اس میں مسائل کا سرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے میرے فاضل اللہ یہاں آئے یہاں آئے میں اتفاق ہے۔اب بیسائنکل پریا اللہ یہاں آئے یہاں آئے میں اتفاق ہے۔اب بیسائنکل پریا اللہ پراس میں اختلاف ہے۔اب اس میں ان کے یہاں آئے کے بارے میں کوئی اختلاف اللہ پراس میں افتاد نہیدا ہوا ہے۔

ای طرح تبجد کے بارے میں پہلے تھم نازل ہوا کدرات کا کچھ حصد پڑھو پھر تھم نازل

﴿ فَاقْرُوا مَا تَيْسُرُ مِنَ الْقُرِآنَ ﴾.

چونکہ اللہ کے نبی اللہ نے نبی کے ایک مغرکہتا ہے اللہ منسوخ ہوئی دوسرااس کے منسوخ ہونے کی تشریح کر دیتا ہے کہ منسوخ ہونے کا صرف اتنا اللہ ہے کہاس کی فرضیت باتی نہیں رہی لیکن اس کانفل ہونا باتی ہے۔

توامام سیوطی ابن عربی اشاد و لی الله جن میں آپ تصاد نکالنے کی کوشش کررہے ہیں ایک الله کا نکال دیں کہ اس میں ان کا اختلاف ہو۔ قطعاً کسی ایک مسئلے میں بھی ان کا تصاویوں ہے۔
سالہ کا نکال دیں کہ اس میں ان کا اختلاف ہو۔ قطعاً کسی ایک مسئلے میں بھی ان کا تصاویوں ہے۔
سیان کی علمی یا تیمں ہیں کہ اگر یہاں تنخ کا پہلام عنی مراد لیاجائے تو شنح ہوگا۔ اگر دوسر امعنی
سالہ الہاجائے تو شنح نہیں ہوگا تو اصل مقصد کی طرف چلوا در ان اختلافات کے چیجے نہ پڑو۔

مثمانی مناظر۔

آپ میں تا کمیں کہ ننخ کی اتھارٹی اللہ تعالٰی کے پاس بی ہے یامضرین کے پاس بھی ہیں۔ اللہ اللہ ہے۔ دوسرا آپ کا بیرکہنا کہ کہ حضرت شاہ ولی اللہ جنہوں نے پانچے کو باتی رکھا اور جواس

ے پہلے گزر گئے ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب یہ مجھادیں کہ ان میں کیے اختلاف نہیں ہے۔ ان میں کیے اختلاف ا نہیں ہے۔ جبکہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی اور ان جیسے دوسرے محققیان ا ان پانچے کا جواب دے دیا۔ میرے کہنے کا مطلب سے ہے کہ جب حضرت شاہ ولی اللہ سولہ کا اوا دے سکتے ہیں تو باقی پانچے کا کوئی اور جواب کیوں نہیں دے سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ النا اللہ

# مولانا محمد امين صفدر صاحب.

میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک مسئلہ بی ایسا نکال دیں جن میں العام آپس میں اختلاف ہوا ہونہ بائیس میں نہ سولہ میں نہ بانچ میں بلکہ صرف ایک میں بی انتقاب ٹابت کردیں۔ دیدہ باید۔

یہ جواختلاف ان کے درمیان ہے دہ تعبیرات کا اختلاف ہے بیا ختلاف عنوان اوٹا اختلاف معنون نہیں ہوتا۔ اصل مقصد معنون ہوتا ہے عنوانات اور تعبیرات اصل مقعد اللہ ہوتے ۔ آپ پانچ سونہیں ، ہائیس نہیں ، سولہ نہیں ، پانچ نہیں صرف ایک مئلدالیا پیش کرد کیا گا ابن عربی یا سیوطی نے اے حرام قرار دے دیا ہوئے کی وجہ سے اور اس نے واجب قرار د

اصل بات یہ ہے کہ آپ نے بات تضادے چلائی تھی ان میں آپس میں قطعا کوئی ہوا نہیں۔ یا تی رہی یہ بات کہ مرت سنخ بیان کرنے کا حق صرف ذات باری تعالٰی کو بی ہے۔ او اللہ تعالٰی کے نبی کر پر سالت کے ہم اللہ تعالٰی کی بات کی ہی تفصیل بیان کرنے والا سجھتے ہیں۔ او تعالٰی فرماتے ہیں۔

﴿الرحمن علم القرآن﴾ رطن نے خورقرآن بی اقدی اللہ کو سمجھایا دوسری جگہ تن تعالٰی فرماتے ہیں۔ ﴿ ان علینا جمعه وقورانه﴾

(القلمة آيت ١٤)

﴿ ثم ان علينا بيانه ﴾

(القيمة آيت 19)

کہ ہم ہی قرآن تیرے سینے میں جمع کریں گے اور اس کا مطلب بھی تجھے سمجھا دیں کے۔اللہ تعالٰی نے اس قدر سمجھایا کہ فرمادیا۔

﴿ وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى يوخى ﴾

(الجم آيت٣-٣)

کہوہ دین میں اپنی مرضی ہے کچھ کہتے ہی نہیں میں جو پچھ بھی وہ کہتے ہیں وہ اللہ ہی کا

پيغام ہوتا ہے۔

اس لئے جو حصرت نے بیان فرمادیا دہ بھی بعینہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے بیس ہوا۔

ای طرح امت کا ایماع ہے کہ جس کوئل تعالی نے خود بطور دلیل بیان فرما دیا کہ۔
﴿ ومن یشافق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و
یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولی و نصله جهنم و سأت
مصیراً ﴾.

(النساءآيت١١٥)

کے جس نے رسول کی خالفت کی اور بعداس کے کہاس پر ہدایت واضح ہو پھی تھی اوراس نے مومنین کے رائے کے علاوہ کی بیروی کی تو ہم اس کواس پر رہنے دیتے ہیں جس طرف وہ پھرا ہواور داخل کریں گے ہم اس کوجہنم میں اوروہ براٹھ کا نہ ہے۔

اب جب امت نے اجماع کرلیا اس مسئلے پراب عمل باتی نہیں رہاتو امت کا اجماع معصوم عن الخطاء ہے اور رسول اقد سے اللہ علی سے اس کومعصوم قرار دیا ہے۔ اس لئے وہ بھی اللہ ہی کا

ترجمان ہے۔ آپ شایدا جماع اوراجتہاد کامعیٰ نہیں سمجھتے۔ میں سمجھادیتا ہول۔ اجتهاد\_استنباط ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

﴿ ولو دوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم،

( سورة النساء آيت ۸۲)

اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالی نے اجتہا دکواشنباط ہے تعبیر فرمایا ہے۔اشنباط 🕊 ہیں جو پانی زمین کی تدمیں چھیا ہوا ہے اس کو نکال لیما کنواں کھود کریا کسی اور طریقے سے اب جس تخص نے کنوال کھودا ہے اس نے پانی کو بیدائیس کیا پانی اللہ بی کا پیدا کیا ہوا ہے۔اس نے صرف اس کوظا ہر کر دیا ہے کہ پہلے ہرآ دمی اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا اب ہر شخص اس پانی 🕳 فائده انھاسکتاہ۔

> ای طرح آئمہ مجتهدین کا علان ہے۔ القياس مظهر لا مثبت

كهم قياس سے الله اوراس كے رسول كا بى مسئلہ بيان كرتے ہيں اپي طرف سے مسئلہ گور کربیان نہیں کرتے۔ اجتہاد میں ان کے پاس قاعدے ہوتے ہیں جیسے صاب میں صاب دان کے پاس قاعدے ہوتے ہیں مجھے آج تک کوئی بے وقوف ایسانہیں ملاجو یہ کہتا ہو 9×9=11 ہے تیری ذاتی رائے ہے ۳×۳=۳ ہے تیری ذاتی رائے ہے جوجواب حساب کے قاعدے ہے 🕊 ہے وہ جواب حساب کا کہلاتا ہے نہ کہ کسی کی ذاتی رائے اس کو ذاتی رائے سمجھناغلطی ہے۔ ای طرح صحابہ نے یابعد والوں نے جوننخ کو بیان فر مایا تو بیان کے اشتباطات تھے۔ بیاللہ ہی کاعم بتلاتے تھے۔ان میں ہے کسی نے بینیں کہا کہ مجھے اختیار ہے کہ میں قرآن کی آیت کومنسول

(۱) يۇرالانوارش ۲۴۸\_

كروں۔اگركہا ہے تو ایک حوالہ پیش كردیں۔لیكن قیامت تک ایک حوالہ بھی ایسا پیش نہیں كیا جا کتا کئی مجہدمفسرنے بیفر مایا ہوکہ مجھے بھی ننخ کا اختیار ہے۔

عثماني مناظر

آ پ نے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی میں اس کوتسلیم کرتا ہوں لیکن آ پ بیہ بتا تیں کہ آ پ نے فرمایا کدوہ حوالہ دیتے ہیں اللہ کا یارسول اللہ کا ۔حضرت شاہ ولی اللہ نے جن سولہ آیات کو ا نیر منسوخ قرار دیا ہے تو انہوں نے کون ساحوالہ دیا ہے سوائے عقلی تطبیق کے۔ انہوں نے بھی سے نہیں فرمایا کہ اس آیت کے متعلق آپ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے اور اس آیت کے متعلق آ پیلی نے فرمایا ہے کہ منسوخ ہے۔ لہذا ہم ان کی سیح تعداد بتارہے ہیں دوسرا یہ کہ اگر اللہ تعالٰی یا رسول اللہ نے سلخ خود کیا ہے تو آپ اس کی تعداد بتا کیں کہ ان کی کتنی تعداد

تا که سی کویی جرائت ند ہو کہ وہ ان کی تعداد میں کمی بیشی کرنار ہے۔اور کوئی ایسامخض پیدا نه ہوجو پیر کیے کہ قرآن میں کوئی ایک آیت بھی منسوخ نہیں ہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

ایسےلوگ پیدا ہو چکے ہیں جوار دوبھی صحیح نہیں سمجھ سکتے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالٰی کا قرآن سیجے سمجھ لیں گے۔ ہمیں خدا کا کلام سمجھنے کے لئے نہ خدا کے رسول کی ضرورت ہے نہ صحابہ كرام كي ضرورت ہے۔ ميں نے اى لئے استنباط كى مثال دى جن مسائل كاتعلق استنباط ہے ہے و ہاں اللہ اور رسول کے الفاظ تو بیان ہی نہیں ہوتے اس لئے وہاں تو وہ قواعد بیان کرتے ہیں۔ مثلا ایک قاعدہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مجتبدین نے نکالا ہے۔اسلام تیکیس ا مال میں مکمل ہوا ہے۔ پہلے ہر چیز کی اباحت تھی لوگ جوابھی کھیلتے تھے شراب بھی پہنے تھے۔ پھر آ ہستہ آ ہستہان چیزوں سے منع کردیا گیا۔ پہلے نماز میں ہا تیں بھی کر لیتے تھے پھرمنسوخ ہوگئیں۔ توامام اعظم ابوحنیفة نے اس بات کوسا منے رکھ کرایک قاعدہ نکالا کداگر ایک جگہ دواحادیث الیک

اللہ کاشکر ہے کہ میرے قاصد کوالی بات کہنے کی تو فیق عطا فرمائی کہ جس ہے میراول راضی ہو گیا ہے۔میرادل مجتذا ہو گیا ہے۔

جب مجتمد کے اجتمادے اللہ راضی ہے اللہ کارسول راضی ہے تو آپ کے ناراض ہونے

حدثنا هناد ثنا وكيع عن شعبة عن ابى عون عن الحارث بن عمرو عن رجال من اصحاب معاذ عن معاذ ان رسول الله المنافق بعث معاذا الى اليمن فقال كيف تقضى فقال اقضى بما فى كتاب الله قال فبسنة رسول كتاب الله قال فبسنة رسول الله المنافق قال فان لم يكن فى كتاب الله قال اجتهد رائى قال الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله المنافعة ويرضى.

آ جا کیں کہ ایک میں جواز ہواور ایک میں حرمت ہوتو یہ الگ الگ زمانے کی ہوں گی لیکن اگر زمانے کی تعیین حدیث میں نہیں آئی تو اس قاعدے سے پہلے جوازتھا کہ نہیں روکا جاتا تھا بعد میں روکنا شروع ہوا۔

308

اس لئے جو جواز والی عدیث ہوگی وہ پہلے زمانے کی بھی جائے گی اور دوسری حرمت والی بعد دالے زمانے کی بھی جائے گی۔

ادربية فاعده اى نورالانوار ميس تكهاموا ہے۔

المحرم مؤخر عن المبيح.(1)

کہ جوحرمت والی حدیث ہے وہ ایا حت کی حدیث کے بعد کی تجھی جاتی ہے۔ اب انہوں نے جیسے بیا کی قاعدہ نکال لیا۔ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ۹ × ۹ = ۱۸۱س حساب کے قاعد ہے آ ب ہزاروں سوال نکال سکتے ہیں تو اس طرح فقھاء ان قاعد وں سے ہزاروں مسائل نکالے ہیں۔ کہ جب بھی ان کے سامنے اس طرح کا مسئلہ آئے گا تو وہ بتادیں گے کہ بیہ حدیث پہلے زمانے کی ہے تو یہاں وہ اللہ اور اس کے رسول پیلی کے کہ بیہ عدریا نظام خاتی ہیں کریں گے کہ فلال حدیث مقدم ہے فلال حدیث مؤخر ہے۔ بلکہ وہ قاعدے سے بیہ مسئلہ نکالیں گے۔ ہاں اگر آ ب بیٹا بات کر دیں کہ جو بات انہوں نے قاعدے سے تکالی ہے وہ قر آ ن کے الل الفظ کے باحدیث کے ذلال الفظ کے فلال الفظ کے فلال الفظ کے فلال الفظ کے فلال الفظ کے باحدیث کے فلال الفظ کے فلال سے فلال ہے وہ قرار آ ہی گ

کہ انہوں نے قرآن وحدیث کے خلاف مسئلہ کیوں نکالا لیکن جب حدیث معافرہ اللہ کے مطاقہ اللہ کی انہوں نے قرآن وحدیث کے خلاف مسئلہ کیوں نکالا لیکن جب حدیث معافرہ اللہ کے منظابق خود اللہ کے بینج سرطیق نے نے اجازت دے دی کہ جب کتاب وسنت میں مسئلہ نہ طے الا محضرت معافر ہے نے عرض کیا جس اپنی رائے ہے اجتہاد کروں گا اور نبی اقد سرسیالی حضرت معافرہ کی اقد سرسیالی معافرہ کی افران کی افران ہوئے اور فرمایا کہ۔

(۱)\_نورالانوارص۱۰۰\_

کوئی پریشانی نبیں ایک اجری بھینا ہے۔ اگر مجہد کی خطابی ہوقر آن کریم کی آیت۔ ﴿ فاینما تولو فٹم وجه الله ﴾

( سورة البقرة آيت ١١٥)

کی تغییر یمی ہے کہ جہال قبلے کا بتانہ چل رہا ہو دہاں یہ ہے کہ تم تحری (غور وفکر) کر کے نماز پڑھا و۔اب ایک نے مشرق کی طرف دوہرے نے مغرب تیسرے نے شال کی طرف مزیر کے نماز پڑھا تو اب ایک نے مشرق کی طرف دوہرے نے مغرب تیسرے نے شال کی طرف مزیر کے نماز پڑھا تو قبلے چار نہیں ہوئے لیکن اللہ تعالٰی کی رحمت ہے کہ نماز چھی قبول اور اجر بھی فرق میں رہا کہ جس نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اس کی نماز بھی قبول اور اجر بھی دو ملے اور شال اور مشرق کی طرف منہ کر کے نماز بڑھی تو نماز ان کی بھی قبول ہوگئی اور ایک ایک اجر ان کو بھی الی اور مشرق کی طرف منہ کر کے نماز بڑھی تو نماز ان کی بھی قبول ہوگئی اور ایک ایک اجر ان کو بھی الی گیا ہے۔

اس لئے جمیں ان مسائل میں ذرابر ابر پریثانی نہیں فلله الحمد علی ذالک.

مل کے قبول ہونے میں ذرابرابر بھی شک نہیں اورایک اجرکا بھی پختہ یقین ہے۔ ہم ہے

یقین رکھتے ہیں کہ آنخضرت میں ہے کا ہرفر مان قرآن کا بیان ہے اس کی تشریح ہے۔ لیکن ہم ہے بھی

کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن حضرت میں ہے ہے گئی ہے کہ اللہ کے نہیں ہے۔ کہ ہم ہر حدیث کا ماخذ خود بتا

سکیس ۔ ہمیں ہجھ آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں ہے یقین ہے کہ اللہ کے نہیں ہے کا فر مان ہے اور ہے

قرآن یاک سے بی ماخوذ ہے۔ ای طرح ہم امام اعظم ایو صفیفہ جسے ہم ہم نہیں ہیں نہ ہمارا ذہن ان

کے ذہن جیسا ہے۔ اس لئے ہم یہ تو یقین رکھتے ہیں کہ جہتد نے جو بھی بیان فر مایا خواہ ہے کہ بیان فر مایا ہے اس کے بی میں ہے۔ انہوں نے بیان فر مایا گئی اور دسول اقدی ہے گئی ہمارے سامنے ظاہر فر مایا۔

البنتہ ہیہ ہرآ دمی کے بس کی بات نہیں کہوہ اس کے ماخذ تک بھی پہنچے کہ اس نے بید مسئلہ مس سے لیا ہے۔ حضرت معاذرہ کے سامنے سار سے اہل بمن عربی وان تھے لیکن کسی ایک شخص ے کہ انہوں نے بچھے نبی کے لفظ کیوں نہیں شائے۔اس سے مجتمد کا پچھ نیس بگڑتا۔ مجتمد کو تو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے تغیمر تالیقی نے فرمایا ہے کہ اگر مجتمد خطا کرے تو تب بھی اس کوا یک اجرمانا ہے اور صواب کو پہنچے تو اسے دواجر ملتے ہیں۔ (۱)

ر پسرف مجتزد کا مقام ہے اور کسی کانہیں۔اس لئے ہمیں اس بارے میں قطعا کسی متم کی

(۱). حدثنى يحى بن يحى التميمى قال نا عبدالعزيز بن محمد عن عن يزيد ابن عبدالله بن اسامة بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن بسر بن سعيد عن ابى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله المنابعة قال اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر. (مسلم صريح)

حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ المكى قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنى يزيد بن عبدالله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد غن ابى قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله المنظمة يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر قال فحدثت هذا الحديث ابابكر محمد بن عمرو بن خله اجر فقال هكذا حدثنى ابو سلمة بن عبدالرحمن عن ابى هريرة وقال عبدالعزيز ابن المطلب عن عبدالله بن ابى بكو عن ابى وقال عبدالعزيز ابن المطلب عن عبدالله بن ابى بكو عن ابى سلمة عن النبى النبى المنائلة مثله. (بخارى ص ٢ ٩ ١ - ٢ ، نسائى ص ١ ٢ ٢ - ٢ ، نسائى

نے بھی حضرت معاذ ہوں ہے ہیں وال نہیں کیا کہ آپ نے یہ جو مسئلہ لیا ہے کس حدیث ہے لیا ہے۔ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بیاللہ کے نی اللہ کے نی اللہ کے کر بیت یافتہ ہیں۔اس لئے ہماراذ ہن ان تک کئی سکتا ہی نہیں۔ سکتا ہی نہیں۔

اس لئے وہ اس اعتاد پر کہ بیا پئی ذاتی رائے ہم کوئیس بتا رہے بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول میں بیٹھ کے احکام ہم کو سمجھار ہے ہیں وہ سارے حضرت معاذ ﷺ کے احکام ہم کو سمجھار ہے ہیں وہ سارے حضرت معاذ ﷺ کے احکام ہم کو سمجھار ہے ہیں وہ سارے حضرت معاذ ﷺ کی راہنمائی میں اللہ کے رسول تعصیف کی تا بعداری کرتے تھے۔

#### عثماني مناظر.

میرے فاضل بزرگ صاحب نے اس بات کوتشلیم کرلیا ہے کہ ناتخ منسوخ کی تفصیل آ پیلائے سے نہیں ملتی۔ جب یہ بات ثابت ہوگئ کہ آ پیلائے نے اس بات کی صراحت نہیں فر مائی تو اورکون ہوتا ہے کہ جواس کی صراحت کرے اوراس میں کمی زیادتی کرے۔

دوسرایہ کرآپ ہار ہارہ × = ۱۱ کی مثال دے رہے ہیں تو آپ یہ بتا کمیں کراگر ہیں گئے۔ یہاں نٹ ہوتا ہے تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بیآیت ہمارے نزد یک منسوخ ہے اور شافعیوں کے نزد یک غیر منسوخ ہے حالا نکہ ۹ × ۹ = ۱۱ جس طرح آپ کونظرآتے ہیں ای طرح شافعیوں کو مجھی نظرآتے ہیں تو ان کو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے میر سے ذمے جھوٹ لگایا کہ اللہ کے اپنی طرف سے میر سے ذمے جھوٹ لگایا کہ اللہ کے اپنی میں نے پہلے ہی بتادیا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت چار دلائل بائنے ہیں۔ اور آپ نے بات شروع اس سے کی تھی کہ آپ ابتماع سے بھی اگر جواب دے دیں گئے تو ہم وہ بھی تسلیم کریں گے۔۔ گئے تو ہم وہ بھی تسلیم کریں گے۔۔ لیکن ایک تو ہم وہ بھی تسلیم کریں گے۔۔ لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ آ دی کسی کی بات نہ مانے اور ایک ہے اپنی بات پر بھی قائم ندر ہنا۔ تو اب بہ حضرت اپنی بات پر بھی قائم ندر ہنا۔ تو اب بہ حضرت اپنی بات پر بھی قائم ندر ہنا۔ تو اب بہ حضرت اپنی بات پر بھی قائم ندر ہنا۔ تو اب بہ حضرت اپنی بات پر بھی قائم ندر ہنا۔ تو اب بہ حضرت اپنی بات پر بھی قائم ندر ہنا۔ تو اب بہ حضرت اپنی بات پر بھی قائم ندر ہنا۔ تو اب بہ حضرت اپنی بات پر بھی قائم نیس دے۔ پہلے جب میں نے ان سے ان کا تعارف ہو چھا تو اپنا

تعارف بھی نہ کرواسکے بھر جب دلائل ہو چھے وہ بھی نہ بتا سکے کہ کیا مانتے ہیں اور کیانہیں مانتے۔ اور چور بھی اپناتعارف نہیں کروا تا ہاں البنة سعدا پناتعارف کروا تا ہے کہ میں فلال جگہ کا رہنے والا ہوں۔

اور میں نے بیر بتا دیا تھا کہ میں جار دلائل مانتا ہوں اور اپنے جاروں دلائل کے ججت ہونے پرقر آن باک سے دلائل بھی چیش کردئے تھے۔

ہاتی رہی ۹×۹=۱۸والی بات تو مثال میں ممثل میں ممثل لدی ہرشے مراز نہیں ہوگی اس ہے میں نے صرف استنباط کی مثال دی ہے۔ اگر میرے فاضل مخاطب کوکوئی ہیہ بھے کہ میہ شیر ہے کہ شیر کی طرح بہا در ہے تو کوئی اس کے پنجے تلاش کرنا شروع کرد ہے دم تلاش کرنا شروع کردے تو یہ بہت بڑی حماقت ہوگی۔ میں نے مثال صرف اتنی بات کی دی ہے جیسے حساب کے قاعدے سے انکلا ہوا جواب حساب بی کا جواب ہوتا ہے میہ قاعد دا تفاقی ہے۔

ے وہ اور احتاف اور شوافع کے قواعد اختلافی ہیں تو ان میں جو جواب امام شافعی نکالیں گے وہ اور احتاف اور شوافع کے قواعد اختلافی ہیں تو ان میں جو جواب امام شافعی نکالیں گے وہ اسمان تکا ہی جواب ہے۔ ایک نکالیں گے وہ مجمی قرآن وسنت کا ہی جواب ہے۔

جیے میں نے تحری کی مثال دی کہ ایک شخص نے تحری کر کے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تو اس نے بھی کتاب وسنت کا تھم پورا کیا جس نے جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی اس نے بھی کتاب وسنت کا تھم ہی پورا کیا تو جو مسائل اتفاقی ہیں ان کا تھم اور ہے اور جو مسائل اختلافی ہیں ان کا تھم اور ہے لیکن ہیں بیرسب اصول وقواعد سے مستنبط شدہ مسائل۔

۔ اور نہ آپ کے پاس اتفاقی مسائل ہیں نہ اختلافی ۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں تند نہ تانی جولا ہیاں نال ڈانگاڈ انگی ۔

سد میں اور کی اصول ہے ہیں ہے اصولی جماعت ہوتی ہے۔ دوحیار شیعوں کی کیٹیں امان کے پاس کوئی اصول ہے ہیں ہے اصولی جماعت ہوتی ہے۔ دوحیار شیعوں کی کیٹیں امان کے پاس کوئی اصول ہے ہیں ہے اصولی جماعت ہوتی ہے۔ دوحیار شیعوں سے من لیتے ہیں سنیوں کوئیک کرنے کے لئے اور دوحیار مشکرین صدیث کی کیٹٹیں لیس اور سنیوں سے من شیعوں کوئیک کرنے کے لئے اور دوحیار مشکرین صدیث کی کیٹٹیں لیس اور سنیوں سے من شیعوں کوئیک کرنے کے لئے اور دوحیار مشکرین صدیث کی کیٹٹیں لیس اور سنیوں سے من شیعوں کوئیک کیٹٹیں اور سنیوں کے لئے اور دوحیار مشکرین صدیث کی کیٹٹیں اور سنیوں کے لئے اور دوحیار مشکرین صدیث کی کیٹٹیں اور سنیوں کے لئے اور دوحیار مشکرین صدیث کی کیٹٹیں اور سنیوں کے لئے اور دوحیار مشکرین صدیث کی کیٹٹیں اور سنیوں کی دور سنیوں کے لئے اور دوحیار مشکرین صدیث کی کیٹٹیں اور سنیوں کی دور سنیوں کی کیٹٹیں کی کیٹٹیں کی کیٹٹی کیٹر کی کیٹٹی کیٹٹی کی کیٹٹی کیٹٹی کی کیٹٹی کیٹٹی کیٹٹی کی کیٹٹی کی کیٹٹی کی کیٹٹی کی کیٹٹی کیٹٹی کی کیٹٹی کی کیٹٹی کیٹٹی کیٹٹی کیٹٹی کیٹٹی کیٹٹی کی کیٹٹی کی کیٹٹی کیٹٹی

www.besturdubooks.wordpress.com

جیے قرآن پاک کی سات متواتر قرآئیں ہیں۔اب ایک آدمی اگر قرآن پڑھ رہا ہواور دوسرا تورات پڑھ رہا ہے قوان میں بنیادی اختلاف ہے۔اوراگر ایک آدمی قرآن پاک کوایک قرآت سے پڑھے اور دوسرا دوسری قرآت سے پڑھے تو یہ اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ثواب دونوں کوئل رہا ہے۔تلاوت دونوں کی ہور ہی ہے۔ای طرح ندا ہب اربعہ میں ہے جس کی بھی تقلید کی جائے ثواب پورا ملے گا۔ اپنے دین کی اس کو اتن بھی فکرنہیں کہ میں صاف کہ دہا ہوں کہ اس کو نماز کی شرا تطافییں آتیں اور نہ بیقر آن سے نکال سکتا ہے۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں اس کو یہ بھی معلوم نہیں ۔ نماز کے واجبات کتنے ہیں اس کو یہ بھی معلوم نہیں قیامت کے دن اللہ تعالٰی نے اس سے یہ یو چھنا ہے کہ تو نے نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی ۔ اس سے یہیں یو چھا جانا کہ شاہ ولی اللہ اور ابن عربی کے ورمیان تو نے فیصلہ کر وایا تھا یا نہیں ۔

مجھے پہر کہتا تھا کہ آپ اصل بات پر نہیں آ رہے۔ حالانکہ میں چاہتا تھا کہ جو ہا تیں ہم ہے اللہ تعالٰی نے قیامت کے دن اللہ تعالٰی کو اللہ تعالٰی نے قیامت کے دن اللہ تعالٰی کو اس کا جواب دے سیس یہ جو ہا تیں ہیں ان کے ہارے میں ہم سے ہارگاہ باری تعالٰی ہیں سوال نہیں ہوگا۔ کیک اس کو دین کی تعریف آتی ہے۔ کہ نہیں ہوگا۔ کیکن اس کو ضاحیہ دین کا بتا ہے نہ گل ہے اور نہ ہی اس کو دین کی تعریف آتی ہے۔ کہ جب میں نے اس سے فرقہ اور نہ ہب اور دین کی تعریف اور فرقہ اور نہ ہب کے درمیان فرق بوجے تھا تو اس کے فرقہ اور نہ ہب اور دین کی تعریف اور فرقہ اور نہ ہب کے درمیان فرق کے جوابی کے موتا ہے۔ کہ ہوتا ہے۔

حنی ندہب ہے، ماکلی غدہب ہے، شافعی ندہب ہے، حنبلی ند جب ہے۔ اور راستہ خود مقصود نہیں ہوتاراستہ ہمیشہ کسی منزل کے لئے بنایا جاتا ہے۔

تو حنی فدہب ہادر مزل محمدی ہے۔ شافعی فدہب ہاور مزل محمدی ہے۔ ان میں جو
اختلاف ہے یہ مزل کا اختلاف نہیں راستوں کا اختلاف ہے جیسے ایک مزک اس طرف ہے
آ رہی ہے وہ بھی مزل تک پہنچا دیتی ہے دوسری اس طرف ہے آ رہی ہے وہ بھی مزل تک پہنچا
دیتی ہے۔ کوئی بیوقوف یہ نہیں کہتا کہ راستے کا شخے کے لئے ہوتے ہیں بلکہ راسے چلنے کے لئے
ہوتے ہیں۔ کوئی ہے وقوف یہ نہیں کہتا کہ جواس راستے ہے آ یااس کا ایک باز و یہاں پہنچا ہے اور
جوادھرے آیااس کی ایک ٹانگ یہاں پہنچا ہے۔ کوئی ادھرے آیا ہے اس کا ایک کان یہاں پہنچا
ہے جوادھرے آیا ہی کا ایک دانت یہاں پہنچا ہے۔

# بالمالحالي

عثماني مناظر.

اگر كافرول كوعذاب قبر موتابية نظر كيول نبيس آتا-

حضرت مولانا محمد امين صفدر.

یمی سوال آپ آیا گئے ہے بھی کیا گیا تھا کہ کافر کی کھو پڑی لائی گئی اور کہا گیا کہ آگراس کوعذاب ہور ہا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟۔اس پر آپ آگئے نے دو پھروں کومنگوایا اوران کو آپس میں نکرایا، جب دو پھروں کو آپس میں نکرایا گیا تو اندر سے آگ کی چنگاریاں نکلیں۔فرمایا جس طرح یہ پھر اوپر سے خونڈے ہیں،لیکن اندر ساری آگ ہے، ای طرح ایک کافر کی کھو پڑی ہے۔تو میراایمان ہے کہ بیساری آگ ہے۔

لیکن چونکہ چنگار یوں پراللہ تعالٰی نے پردہ نہیں ڈالاان پراللہ تعالٰی نے پردہ ڈال دیا ہے۔ تا کہ ہماراا بمان ہالغیب خراب نہ ہو۔اس لئے میہ چنگار بال میبیں نظر نہیں آئیں۔ اور جوفر تون کی لاش پڑی ہے مجائب گھر میں، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ میہ ساری آگ



عذابتر

حضرت مولانا محمد امين صفدر صباحب.

﴿ حتى اذا جاء احدهم الموت ﴾

جب موت آ جاتی ہے۔

﴿ قال رب ارجعوني ﴾

مردہ بول رہا ہے، یہاں ہے جاچکا ہے کہ یااللہ تعالٰی مجھے داپس بھیج دے، جب مردہ کا بولنا ثابت ہوگیا تو اس کے دوسر ہے ادراک بھی ثابت ہو گئے ۔ رہا یہ کہ کہاں واپس بھیجے۔

﴿لعلى اعمل صالحاً ﴾

تا كه دنیامیں جا كر پھرنيك كام كروں \_ كيونكه\_

﴿ فيما تركت﴾

کامعنی دنیا ہے۔ ﴿ فیسما تو کت ﴾ جھوڑ کرآیا ہوں۔ مربعے جھوڑ کرآیا ہوں ، کوٹھیاں جھوڑ کرآیا ہوں ۔ تا کہ جا کروہ اللہ تعالٰی کی راہ میں خرج کروں ، وہاں جا کرید بات وہ کہتا رہے گا۔لیکن مانی نہیں کسی نے بھی۔

﴿انها كلُّمة هو قائلها﴾

اورآ کے فرمایا۔

و من ورائهم بوزخ الی یو م یبعثون ﴾ جو چلے گئے ہیںان پر پردہ ہے۔ قیامت تک جو پچھان پر گذر نی ہے۔

معلوم ہوا کہ اس میں جان ہے وہ باتیں بھی کرتا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ یااللہ جھے بھی دے۔ دنیا میں تو وہ پہلے ہی ہے کہاں گیا ہے۔ چلا گیا ہے۔ کہاں چلا گیا ہے۔ قبر میں۔ ہاں قبر میں۔ اس قبر میں گیا ہوگا۔ یہ تو دنیا میں ہے کیوں کہ رہا ہے کہ جھے واپس دنیا میں بھیج دے۔ اس قبر میں کمل کرتا ہے نہیں عمل تو نہیں کرتا۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ جھے اس جگہ بھیج دے جہاں میں دوبارہ ممل کرسکوں۔ اے اللہ تعالٰی تھے واپس بھیج دے۔ کس لئے ے۔ وہ ساراعذاب میں ہے۔ لیکن اللہ تعالٰی نے پر دہ ڈالا ہوا ہے پر دہ آ گے ہوتا ہے یا کہ استہ موتا ہے؟۔

318

اس بات کو مجھومثال کے ساتھ۔ عورت یہاں ہے گزری، اس کے چبرے پر پردہ ہے، ہم نے اس کا چبرہ نہیں دیکھا۔ اس نے ہمارا چبرہ و مکھ لیا ہے۔ لیکن پھر بھی عورت یا پردہ کہلال حالانکہ ہمارے چبرے پرتو پردہ نہیں تھا، پردہ تو اس کے چبرے پرتھا۔ اگر ہم اس کا چبرہ و مکھتے لا پھر کہتے کہوہ بے پردہ تھی۔

اس طرح پردہ ان کے عذاب پر ہے۔لیکن ہمیں نظر آجائے تو ہماراایمان بالغیب نیں انظر آجائے تو ہماراایمان بالغیب نیں ارہے گا۔ہم نے تو اللہ تعالٰی کے کہنے پر،رمول تالیات کے کہنے کو مانا ہے۔ دیکھ کر مانا تو ایمان نیم ہوں ہوتا۔اب قیامت کے دن سارے کہیں گے کہ یہ دوزخ ہے۔ وہ سب دوزخ والے تو نہیں ہوں گے کہ یہ دوزخ ہے۔ وہ سب دوزخ والے تو نہیں ہوں گے کہ یہ جنت ہے، تو دہ کیا مومن ہوں گے کا ہے مہیں۔ گری دوزخ میں جا کیں گے،اور دیکھیں گے کہ یہ جنت ہے، تو دہ کیا مومن ہوں گے کا ہے نہیں۔

ال وفت الله تعالی اوررسول فیصفهٔ کا کهنا ماننا ایمان ہے۔ دہ منظراگر ہمارے سامنے کھل جائے ہیں۔ جائے تو کچر ہمارا ایمان بالغیب ختم ہموجائے گا،لیکن اگر دہ ہمیں دیکھے لیس جس طرح عورت لے ہمیں دیکھے لیا ہے تو اس کا پردہ کوئی ختم ہو گیا؟ نہیں۔

اس لتے فرمایا ہے۔

﴿ و من ورائهم برزخ ﴾

چھے پردہ ہے تا کہلوگ ان کا عذاب نہ دیکھیں۔ بیان کو دیکھیں، نہ دیکھیں پیلواں بارے میں خاموش ہے۔

عثماني مناظر

اس آیت کار جمد مناکیں۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

جنت او پر ہے جہنم زمین کے اندر۔

عثماني مناظر.

جوشہید بول رہاہے وہ جنت سے بول رہاہے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

شہید بھی اس قبر میں زندہ ہے۔

﴿بل احياء ﴾.

عثماني مناظر.

وہ جنت میں نہیں جا تا جنت تواویر ہے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

جنت میں روحوں کی سیر ہوتی ہے، جس طرح آپ اس کمرے میں سوئے ہوئے ہوں اور آپ کی روح آسان پر بھی چکر لگا سکتی ہے اور امریکہ بھی چکر لگا سکتی ہے یانہیں؟ ۔اس طمرح روح امریکہ کا چکر لگارہی ہے اور تعلق جسم نے بیس ٹوٹا۔اس طرح وہاں بھی تعلق قائم رہتا ہے۔ بخاری شریف میں جورسول پاکھیائیے کی لیے خواب والی حدیث ہے، (اس سے بتا

عل رہا ہے کہ اس طرح وہ شہید جو پرندوں کی شکل میں جنت میں سیر کرتے ہیں روح کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔

جس طرح آپ سوئے ہوئے ہوں یہاں چار پائی پر،اورخواب میں ہوائی جہاز پرسوار ہوتے ہیں،روح جس جگہجی پھرتی رہے،عرش تک بھی چلی جائے لیکن جسم کےساتھاس کاتعلق قائم رہتا ہے۔سانس قائم رہتا ہے۔

(۱) \_ بیجدیث بخاری ص۸۵ جا بس ۱۸۳ ج مرموجود ہے۔

﴿ لعلى اعمل صالحا﴾

تا کہ نیک عمل کرسکوں، فیسما تر تحت جو پچھ میں چھوڑ کرآیا ہوں وہاں جا کر نیک اٹھال کرے گا، وہاں جا کرنمازیں پڑھے گا، سبق پڑھے، بحثیں کرے، مناظرے کرے۔ اس طرالہ کے ساتھ کھلی زندگی کے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ اس طرح میہ ٹابت ہو گیا کہ وہ قبر میں جا کر بھی ہاتھ کرتا ہے، فرشتوں کے ساتھ بھی اور اللہ تعالٰی کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور ہاتیں مردہ کرتا ہے یاز نامہ کرتا ہے؟۔ جان ہے تو کرتا ہے۔

جب ہم نے کہا کہ وہ آ دمی بول رہاہے ہم نے ویکے بھی لیااور س بھی لیا۔

عثماني مناظر.

فتؤ عات صفدر ( جلدسوم )

﴿ الست بربكم

الله تعالٰی نے فر مایاروحوں ہے، کیا ہیں تنہارار بنہیں ہوں؟۔سب نے کہاب کئی ہے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اب بتا کمیں نال، یہ ایک بندہ تو نہیں تھا یہ تو روحیں بول رہی تھیں۔

إحضرت مولانا محمدامين صفدر صاحب

بیآپ نے غلط بتایا ہے ان روحوں کواجسام عطا کئے گئے تتھے،اور پھرعہدلیا گیا تھا۔روں کوعذاب وثواب بغیرجسم کے ہوسکتا ہی نہیں ،اس لئے ان کوچھوٹے چھوٹے جسم ویے گئے تتھے۔ اوران کےساتھ ہی انہوں نے باتیں کیس تھیں۔

دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ میرے سرمیں درد ہے اور میں کیا کہوں کہ میرے سرمیں نہیں پاؤل میں ہوتا ہے، جس کا نام سر درد رکھا گیا ہے وہ سرمیں ہی ہوگا، جس کا نام عذاب قبر رکھا گیا ہے وہ قبر میں ہی ہوگا۔ جس کا نام عذاب میت رکھا گیا ہے وہ عذاب اس میت کو ہوگا جس کوموت آئی۔

عثماني مناظر.

بنت اورجہتم آ سانوں میں ہے یازمینوں میں ہے۔

عذاب تبر

عثماني مناظر

کوئی ثبوت ہے کہ جہنم زمین کے پنچے ہے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

قرآن پاک میں ہے۔

والملتكة باسطو ايديهم احرجوا انفسكم اليوم تجزون عداب الهون. الخ

آج بی تنهیں عذاب شروع ہوجائے گا ہزار سوا کرنے والا عذاب۔

جس جم سے جان ہے تکلی ہے ای جم کواللہ تعالٰی کہدر ہے ہیں کدآج ہی عذاب شرو**ں** ہوجائے گا قبر کا۔اس طرح معلوم ہوا کہ اس جم کوعذ اب ہوتا ہے۔

عثماني مناظر.

نیک لوگول کے لئے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

﴿ليعد بهم ﴿ ليعد بهم ﴾ - پھرقرآن پاک کی آیت میں تین عذابوں کاؤکر ہے، کہ ہم دوعذاب دیں گے پھر بڑاعذاب دیں گے۔اپ پہلاعذاب تو کافروں کوفل کیا گیا۔اس قتل میں جسم اور روح دونوں شریک ہیں سزامیں۔

اور تیسراعذاب جہنم میں۔ وہاں جسم اور روح دونوں نے جانا ہے۔ کیونکہ کافروں کوسب سے بڑاشبہ میں تالی ہے۔ کیونکہ کافروں کوسب سے بڑاشبہ میں کہ ہڑیاں تو گل سڑ جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہنا تو عذاب سمے ہوگا۔ سے بڑاشبہ میں تفاکہ ہڈیاں تو گل سڑ جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہنا تو عذاب سمے ہوگا۔ اوراگر صرف روح کوعذاب ہوتا تو پھرانٹد تعالٰی فرماتے کہ ہمی فرعذاب ہے ایک تاریخ

ادراگرصرف روح کوعذاب ہوتا تو پھراللہ تعالٰی فر ماتے کہ ہم نے عذاب ہڈیوں کوتو دینا ای نہیں ، پھرتم کیوں پریشان ہوتے ہو۔

﴿هو اول مرة﴾

کہووہ اللہ تعالٰی جس نے پہلے انسان کو پیدا کیا تھا پھر زندہ کرےگا آپ کے ایک ایک ارے کواللہ تعالٰی اکٹھا کریں گے۔

عثماني مناظر

كافرول كاريحقيده تقا كهدو باره زنده ببيس بهونا \_

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

بی ہاں اللہ تعالٰی نے فرمایا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے جوعذاب ہوگا قیامت کے بعدوہ جسم اور روح دونوں کو ہوگا۔

عثماني مناظر

عذاب والی بات نہیں ہے، بات سے ہے کہ کافروں کاعقیدہ ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا المامت والے دن ۔ اس لئے اللہ تعالٰی فرمارہے ہیں کہ آپ نے زندہ ہونا ہے قیامت والے "

اور بیآیت آپ نے پڑھی ہے کہ آج آپ کوظلم کاعذاب ہوگا، آج مرنا ہے۔لیکن قبر اس کل جانا ہے۔اوراب آج والا لفظ تو ختم ہوجا تا ہے۔ان کے جوخواب ہیں وہ تو سچے ہوتے اس ہمار سے تو خواب خیال ہوتے ہیں۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

یبود بوں والی بات نہ کریں۔ کہا لیک بات مانتی ہے ایک نہیں مانتی۔ یہ کام تو یہود بوں کا اللا۔ اب آپ نے بیاعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالٰی کے نبی تفطیعی ان باتوں کو پہلے ہی صاف کر گئے الاں اس لئے اللہ تعالٰی کے نبی تفطیعی نے اس عذاب کے نام ہی دور کھے ہیں۔

عذابتير

نمبرا. ایک رکھا ہے عذاب میت ،اس وقت عذاب شروع ہے خواہ قبر میں گیا ہے یانہیں۔

نمبر۲.

اور دوسرانام ہے مذاب قبر، زیادہ عرصہ وہ قبر میں ہوگا۔اس کا مطلب بینیں کہ قبرے پہلے ہوگا ہی نہیں عذاب اس جسم کو۔ باقی جس طرح فرعون کا توجسم ابھی تک باہر ہے، لیکن عذاب تو ہور ہاہے۔ بیہ کہنا کہ ممیں نظر نہیں آ رہا، بیہ بات غلط ہے۔

عذاب کانام ہی عذاب میت اورعذاب قبر ہے ،ای طرح دیکھیں مسر نین ہم دوعذاب پہلے دیں گے۔

﴿ ثم يردون الى عذاب اليم

پھر پڑے عذاب کی طرف بھیجیں گے۔ پہلا عذاب توقتل کا ہے،اس عذاب ہیں بھی۔ جسم شریک رہا ہے تاں روح کے ساتھ ۔ دوسرا عذاب قبر کا اور تیسرا عذاب جو ہے وہ قیامت کا ہے۔ان تینوں عذابوں میں جسم اور روح و دنوں شریک رہیں گے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے۔ رسول تقلیقی ارشاد فر ماتے ہیں کہ قبر میں مردے ا بٹھا یا جاتا ہے اس سے سوال تو حبید کا کیا جاتا ہے ، اور وہ چھر کہتا ہے۔

> اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فرمايا قرآن بين الله تعالى في فرمايا-

> > ﴿امنوا بالقول ﴾.

اللہ تعالٰی مومنوں کواس بات پراگار تھیں گے۔ وہاں قبر میں بھی جس طرح دنیا میں ایمان الائے تنے ، تو حیداور کلمہ پڑھا تھا۔ اورائی جسم سے پڑھا تھا۔ اور قبر میں بھی ای جسم سے سوال اوا ا کہ تیرار ب کون ہے؟ ۔ تیرارسول کون ہے؟ ۔ اللہ تعالٰی فرماتے ہیں کہ قبر میں یو تھا جائے گا ،اس آیت کا مطلب یمی ہے کہ ای جسم

ے سوال ہوگا اورائ قبر میں ہوگا جس میں بیدر کھا گیا ہے۔ جو کہتے ہیں عذاب ہوتا ہے اس کا ذکر
نہیں ہے بیہاں پر ،آ گے فر مایا جو کا فر مارے گئے تھے بدر میں حضور پاک نے فر مایا جو وعدہ اللہ
تعالٰی نے میر ہے ساتھ فر مایا تھا کہ اللہ تعالٰی مجھے فتح دیں گے اب وہ وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ کا فرول
نے دکھے لیا ہے جو آپ سے وعدہ تھا ، آپ کوعذاب ہوگا۔ اور تم وہ میرے کہنے پرنہیں مانتے تھے
اب سمجھ آئی ہے یا نہیں ؟۔ اب عذاب ہور ہا ہے یا نہیں؟۔ (۱) اور حضرت عمرہ فیٹ نے بو چھا۔ یہ
ہات حضرت پھڑ نے تیسرے دن جاکہ کہی تھی۔ تیسرا دن تھا لاشیں بھٹ گئی تھیں۔ کہا کہ لاشیں تو

(1). حدثنى عبدالله بن محمد سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيمد بن ابي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا انس بن مالك عن ابي طلحة أن نبي الله الشيالية أمريوم بدر باربعة و عشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوى من اطواء بدر خبيث مخبث وكان اذا ظهر على قوم اقام بالعرصة ثلث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشدعليه رحلها ثم مشي واتبعه اصحابه وقالوا ما نرى ينطلق الالبعض حاجته حتى قام على شفة الركى فجعل يناديهم باسمائهم واسماء ابائهم يا فلإن بن فلان و يا فلان بن فلان ايسركم انكم اطعتم الله ورسوله فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من احساد لا ارواح لها فقال النبي السي والذي نفس محمد بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم قال قتادة احياهم الله حتى اسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً. (بخاری ص۲۲۵ج۲)

ڈیٹا ب سے نہیں بچتا تھا۔اور دوسرے کواس لئے ہور ہاہے کہ وہ چغلیاں کیا کرتا تھا۔ای قبر میں مذاب ہور ہاتھا نال۔اور اِس طرح معلوم ہوا کہ جب تک شاخ سبز رہتی ہے وہ اللہ نعالٰی کو یاد کرتی رہتی ہے،خٹک ہوتی ہےاورختم ہوجاتی ہے تو ذکر بند ہوجاتا ہے۔

یبال ہے دوسرا مسئلہ یہ نکالا کہ شاخ سے قبروں کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر پچھلے پڑھ کر انشیں تو اس کا بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ اب شاخ بالکل ان قبروں پررکھی گئی ہیں کہ ان پرعذا ہے ہور ہا ہے۔ یہ بتایا آ پ بلیسے نے حضرت فرمار ہے ہیں ۔ ویکھا جاروں طرف کہ کیا ہے؟ ۔ چھ قبری نظر آ نمیں حضرت بلیسے نے فرمایا کہ ان پوری چھ قبرول پرعذا ہے ہور ہا ہے۔ اور فرمایا کہ فچر کو سنا تھا اس لئے کھڑا ہوگیا۔ اب دیکھیں کہ فچر کو بھی علم ہے کہ اس قبر کوعذا ہے ہور ہا ہے؟ ۔ اور قبر میں بھی

عن ابن عباس قال مر النبي النبي على قبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال بلى اما احدهما فكان يسعى بالنميمة واما احدهما فكان لا يستتر من بوله قال ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما مالم يببسا. (بخارى ص١٨٣ ج٢) حدثنا زهير بن حرب وهناد قالا ثنا و كيع ثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاؤس عن ابن عباس قال مر النبي النبي على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما هذا فكان يمشى الماهذا فكان لا يستنزه من البول واما هذا فكان يمشى بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فسقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما مالم يبسا قال هناد يستتر مكان يستنزه. (ابو داؤد ص٥، نسائي قال هناد يستتر مكان يستنزه. (ابو داؤد ص٥، نسائي

مچھٹ گئی ہیں کہا کہ بیاب بھی من رہے ہیں؟۔

آپنگی نے فرمایا یہ آپ سے زیادہ من رہے ہیں، کیونکہ جس طرح نیند میں حس تیر ہوجاتی ہے۔ قبر میں جا کربھی زیادہ ہو جاتی ہے چنانچہ پہلے بھی بتایا ہے حضور والیا تھے ہے حدیث میں۔ کدابھی قبروالے قبر میں جاتے ہیں اورادھر فرشتے آ جاتے ہیں،اب دیکھیں اس کی سفنے کی قوت کتنی تیز ہے کہ فرشتے کی ہاتیں من رہا ہے۔اور پھردنیا کی آوازیں من رہاہے۔

اس طرح معلوم ہوا کہ عذاب یہاں ہورہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ قبر میں جا کر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالٰی کے بی نے بتایا ہے۔ اللہ تعالٰی کے بی آوٹ فی فرماتے ہیں عذاب یہاں ہورہا ہے، ادھر دنیا کی آ واز آ ربی ہے اوروہ کن رہا ہے۔ وہاں جا کر فرشتے اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ حضو ملا ہے وقتہ وال کے فردیک سے گزرے۔ حدیث میں ہے کہ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور آ پہلے کے دو قبرول کے فردیک سے گزرے۔ حدیث میں ہے کہ فرمایا ان کی مغفرت کر رہا ہے اور آ پہلے گئے نے دو شہنیول کو لے کر قبروں پر رکھا کہ شاید اللہ تعالٰی ان کی مغفرت کر دے۔ (۱) اور پھر فرفر ذمایا کر کہاں میں سے ایک کوائ لئے عذاب ہورہا ہے کہ وہ باک نہیں رہتا تھا

(۱) حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي النه بحائط من حيطان المدينة او مكة فسمع صوت انسانيس يعذبان في قبورهما فقال النبي النها يعذبان وما يعذبان في كبيرهم ثم قال بلي كان احدهما لا يستتو من بوله و كان الاخر يمشى بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الفي النها فعلت هذا قال لعله ان يخفف عنهما ما لم تيسا.

حدثنا قتيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن مجاهد عن طاؤس

عذاب ہوتا ہے۔

لیکن عثانی نہیں مانیا کہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے،اللہ تعالٰی کے نبی فیصلے بار بارفر مار جیں کہاں قبر میں عذاب ہور ہاہے۔گر جس نے نہیں مانیا اس کا علاج ہمارے یاس نہیں ہے۔ جو ہے نال اس کا علاج نہیں ہے۔

حضرت عیسی الطاعی ایک دن تیز دوڑتے جار ہے تھے پیچھے دیکھتے اور پھر تیز بھا گئے ، کی نے دیکھا اور پیچھے بھی نظر دوڑائی لیکن نہ بی کوئی جانورتھا نہ بی کوئی انسان ۔ پھر بھی معلوم نہیں کا حضرت بیل دوڑے جارہے ہیں ۔ وو آ دمی بھا گ کر حضرت عیسی الطابی کے پاس گیااور پو پھا کہ آپ کیوں آج اتنے تیز دوڑرہے ہیں ؟۔

تو حضرت نے فرمایا کہ آج ایک بندے ہے میں اس لئے بھا گر ہا ہوں کہ کہیں ہیں ایپ لئے بھا گر ہا ہوں کہ کہیں ہیں ایپ بندے ہوا گر اور اس کی ضد کی وجہ ہے اس پر خدا کا عذاب آجائے، اس آ دمی نے کہا کہ پہلے سوال کی تو سمجھ آگئی ہے کہ اب دوسرے کا جواب دیں کہ آپ کو تو اللہ تعالٰی نے اسم اعظم و ایپ سے وہ اگر آپ پڑھ کر مردے پر پھونک ماریں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور آپ اسم اعظم ہے ہو ۔ کر پھونک ماریں تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور آپ اسم اعظم ہے ۔ کر پھونک ماریں تو دہ زندہ ہو جاتا ہے، اور آپ اسم اعظم ہے ۔ کر پھونک ماری ضد ٹوٹ جاتی ۔

﴿ السي يوم القيامة ﴾. ﴿ ان الميت ليعذب في

قىرە 🦫 .

کہ قبر میں جومیت ہے،روح کومیت کو ٹی نہیں کہنا، کہتے ہیں کدمیت کونسل وے رہے ال جسم کو دے رہے ہیں یا روح کو وے رہے ہیں؟۔ پھرمیت کوقبر میں ڈال رہے ہیں۔ کس کو اال رہے ہیں میت کو ڈال رہے ہیں؟ یہی جومیت ہے،اس کوعذاب ہوگا،ای جسم کو۔

اورعذاب روح کے بغیر نہیں ہوسکتا،اس لئے وہ پوشیدہ تعلق ہے۔جو نینڈھی اس پرآ دھی پر جوتھی وہ کھلی تھی اور آ دھی جوتھی وہ چھپی ہو گئتھی ،مثلاً اس نے سائیڈ تبدیل کی ہمیں نظر آیا۔اس نے ٹا نگ سیدھی کی وہ ہمیں نظر آئی ہے ۔لیکن وہ خواب میں دیکھ رہاہے کہیں نماز پڑھ رہا ہوں،وہ رکوع میں ہے لیکن ہمیں سیدھا نظر آتا ہے۔وہ ہوائی جہاز میں سوار ہے لیکن ہمیں سیدھالیٹا ہوا نظر آرہا ہے۔اور نیند میں حالت یہ ہے کہ آ دھی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں آ دھی نہیں آتیں۔

لیکن موت کی حالت میں ساری پر پردہ ہوجاتا ہے،اب وہاں جو بھی عذاب ہورہاہے، لا اب ہورہاہے، بچھو ہیں، جو بچھ ہیں، بیسب برحق ہیں۔جواللہ تعالٰی اوراس کے رسولی تفایق نے اتائے ہیں لیکن فر مایا ہے کہ اگر جمیس نظر آ جا کمیں تو ہمارا ایمان پھر غائبانہ نہ رہا۔ایمان کی ساری تیت ہوتی ہے۔

بیقرآن مجید پڑا ہے، یہ کتاب پڑی ہے ان سے ایمان نہیں، ہاں فرشتوں کو مانا ایمان ہے، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آرہے۔ فرشتے اللہ تعالٰی کے ہیں، کراماً کا تبین تو دوفر شتے ہیں، نہ ہم نے ان کی بات نی نہ ہم ان کوآئکھوں ہے دیکھیں، نہ ہاتھ سے پکڑھیں، لیکن اللہ تعالٰی کے کہنے پڑھیں بیا یقین ہے، کہ دوفر شتے کراماً کا تبین ساتھ ہیں۔

اگروہ نظرا جا ئیں تو پھرا بیان نظر پر ہے، نبی پر نہ ہوا۔ اللہ تعالٰی پر نہ ہوا۔ اس وقت نیبی چیزیں جو جیں وہ ہمارا ایمان ہے۔ اس طرح جب مغرب کی طرف سے سورج نکل آئے گا تو پھر تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ اب وہ جو کچھ مانے گاد کچھ کر مانے گا، جس طرح فرعون نے د کچولیا

330

شہیں کا فر<sub>ہے۔</sub> <sup>(1)</sup>

#### عثماني مناظر

بهم عذاب

# حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

لیکن عذاب-اب آیک آدمی کہنا ہے کہ میرے سریل درد ہے، لیکن پیر معلوم کرنا ہے کہ میرے میں درد ہے، لیکن پیر معلوم کرنا ہے کہ میرے میں یااس کے میں؟۔دیکھیں پیلفظ شرارت ہے کہاںللہ تعالٰی کے نبی الطاقۃ اس کا نام عذاب قبرر کھتے ہیں، بیہ کہتے ہیں کہ عذاب ہے، قبر میں نہیں، عذاب ہے قبر میں نہیں ہے۔ جوان کی قبر ہے دہ اس کے بارہ میں نہتے معلوم ہے کیونکہ نہ قرآن میں اس کے بارہ میں نہتے معلوم ہے کیونکہ نہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے نہ صدیت میں۔

331

دیکھیں نہ ہم تو آبیتیں پڑھتے ہیں ،اس قول کے لئے بیر تبرجو ہے اس کو جانور بھی مانے ہیں۔ دیکھیں نال کو اجو ہے اس نے جوقبر نکالی وہ بھی زمین میں ہی نکالی نہ کہ علمییں ہجیین میں۔ ( درمیان والی عبارت نہیں ملی اس لئے ربط نہیں ہے۔از مرتب ) اساءالر جال کی کتابیں جلدی

(۱) رصاحب فتح القديم علامه ابن هام كلصة بي و لا تجوز الصلوة خلف منكو الشفاعة والروية وعذاب القبر والكرام الكاتبين لانه كافر لتوارث هذه الامور عن الشارع النيخ. (فتح القديم ٢٣٧٥ - ١٦) مقتل علامه عبدالشكور المالمي للصح بين ف المساعد القبر للمؤمنين من العجائزات وللكافرين من الواجبات والله تعالى يقول النار يعرضون عليها غذوا وعشيا يعنى فرعون و قومه دل انه كان صحيحا في اى

موصوضع وعلى اى حال ومن انكر هذا يصير كافراً.

(كتاب التمهيد ص١٢٥)

﴿ انا من المسلمين ﴾

میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ اور جبر کیل نے قرمایا اب مسلمان ہوتے ہو؟۔

اس طرح حفرت حدیث پاک میں آیا ہے جس طرح جزنہ چتا ہے، سائنگل چلتا ہے، اور جس وقت کھڑا ہوتا ہے تو التا چکر لگا تا ہے، اوراس طرح الٹے چکر ہے معلوم ہوجا تا ہے کہا ہے ۔
اور جس وقت کھڑا ہوتا ہے تو التا چکر لگا تا ہے، اوراس طرح الٹے چکر ہے معلوم ہوجا تا ہے کہا ہے ۔
یہ کھڑا ہونے والا ہے۔ اسی طرح نظام مشمی چل رہا ہے۔ جس وقت چکرالٹا ہوگا سورج مغرب سے نکلے گا تو تو ہکا درواز و سے نکلے گا تو تو ہکا درواز و بندہ وجائے گا تو تو ہکا درواز و بندہ وجائے گا۔ کیونکہ آخرت کی علامات نظر آنا شروع ہوجا نمیں گی۔

ادراللہ تعالی نے پر دہ رکھا ہوا ہے اس پر کہ جو پچھ عذاب و ثواب ہے وہ پر دہ میں ہور ہا ہے۔اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں نظر ندآ نے سے عذاب کی نفی نہیں ہو جاتی ۔ یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں اللہ تعالٰی نظر نہیں آ رہے ،فرشتے نظر نہیں آ رہے اس لئے یہ بھی نہیں ہیں ،عذاب اس جسم کو اوراس روح دونوں کو ہور ہاہے۔

البتة اس بیداری میں ہم جاگتے ہیں تو اس طرح یہاں جم کواد لیت حاصل ہے، جسمانی کہتے ہیں کیونکہ اگر کمی کو دکھ دینا ہے تو جسم کوتھیٹر ماریں گے۔ پھراس کی روح کو تکلیف پہنچے گی ۔ جسمانی گارجسم میں جانا ہوا پانی ڈال دیں تے تو روح جلے گی ، شنڈا پانی ڈال دیں تو روح شنڈی میں جسم میں جسم ساری موجائے گی ۔ لیکن نیند میں پہلے روح بعد میں جسم سای طرح قبر میں ہوتا ہے ، نیند میں روح ساری کاروائی کرتی ہے آخر میں جسم بھی ناپاک ہوجاتا ہے۔ اگر جسم شریک ہی نہیں تھا اس کاروائی میں تو گاروائی کی سے کاروائی کرتی ہے آخر میں جسم بھی ناپاک ہوجاتا ہے۔ اگر جسم شریک ہی نہیں تھا اس کاروائی میں تو گھر کس طرح ناپاک ہوا۔ آخر جسم شریک تھا تو ناپاک ہوا۔ لیکن وہ کاروائی کیہلے ہوتی رہی۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کے پہلے احکام ہیں ،اس کے بعدجہم میں آخر میں پہنچی ،ہم بھی مانتے ہیں کہ پہلے روح کوعذاب ہوتا ہے ،اس کے بعدجہم پر ہوتا ہے۔لیکن جسم کوعذاب و تواب میں سے نکالنا۔انہوں نے لکھا ہے کہ جوعذاب وثواب قبر کا انکار کرتا ہے وہ نہ ہمیاً مسلمان ے۔ یہ جن لوگوں کا نام لیا ہے اب ان میں نے کسی کا بھی کوئی یہ عقیدہ نہیں جو یہ بیان کررہا ہے۔ اور الزام لگا تا ہے کہ سارے اولیاءاللہ۔حلول کے قائل ہیں، کہ اللہ نتعالٰی اگر بندوں میں حل ہوجا تا ہے، جیسے ہندؤں کا عقیدہ ہے کہ رام چندر میں خدا آگیا تھا۔اس پراس نے ابن عربی کا اوالہ دیا ہے۔

آج کل عثانی کے ساتھ اس عقیدے میں ابوالخیر اسدی بھی شامل ہوگیا ہے۔ جب میں ابوالخیر اسدی بھی شامل ہوگیا ہے۔ جب می اہاں گیا تو اس نے کہا ابن عربی حلول کا قائل ہے۔ میں نے کہا کہ بیجھوٹ ہے انہوں نے تو معاف لکھا ہے۔

اما القول بالحلول فهو من مقالات اهل الكفر

والجهول

کہ جوحلول کا قائل ہے وہ کا فرہے۔(۱)

لیکن عثمانی اوراسدی نے ان بزرگوں کے ذمے میہ عقیدہ لگا دیا ہے۔اوران بزرگوں کو کافراور یہودی قرار دے دیا ہے۔آپ حضرات کواس کے جوعقیدے ایکھے لگتے ہیں وہ بتا کیں کہ کون کون سے ہیں۔

## عثماني مناظر.

آج كل مزاروں پر جو يجھ بهور ہاہاس كاان كے ساتھ كوئى تعلق ہے؟۔

مضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

یہ تو جاہلوں کی ہاتیں ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ایک بیہ ہے کہ انبیاء میں م السلام ان قبروں میں حیات ہیں۔ بیعقیدہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے، قبر کا عذاب قرآن و مدیث سے ثابت ہے۔

(۱)\_وحدة الوجود كامسكلة انوارات صفدر "ميں ملاحظة فرما كميں \_

انہیں ملتی ۔ خیر المدارس بہت بڑا مدرسہ ہے، لیکن یہاں اساءالر جال کی کتب میں نے اپنی لاگر دیکی ہوئی ہیں ۔ کیونکہ جب کرا چی میں مجھے ان ہے واسط پڑا تو میں نے بیساری کتا میں خریدیں۔ اصل بات بیتھی کہ اس کے پاس جومیز ان ہے وہ تین جلدوں والی ہے، ہمارے پاس چار جلدوں والی ہے ۔ بعض لوگوں کو جب صفحے نہ ملے تو وہ تھیے میں پڑگئے ، میں نے کہا بیتو آسان ہے جیسے افت کی کتا ہیں حروف حجی کے اعتبار سے ہوتی ہیں ای طرح اساءالر جال کی کتب ہمی احروف حجی کے اعتبار ہے ہوتی ہیں، تو مل جائے گا۔

نیز وہ زندہ ہے اور آ بھی رہا ہے اے کہنا کہ کتابیں لیتا آئے، تا کہا نمی کتابوں میں اے رکھا دیا جائے۔ جب اے بتا جلا، تو اس نے پروگرام ہی کینسل کر دیا۔ تو عثانی نے اپ اسے رسالوں میں سوائے دھو کے اور فریب کے بچھ بھی نہیں کہا۔ میں نے خودعثانی کو بھی کہا کہ اگر بات کر بی ہے تو آئی ہے جھوٹ بولے میں اورا حادیث پر بھی۔ کرتی ہے تو آئی ہو جھوٹ بولے میں اورا حادیث پر بھی۔

جب وہ نگ آگیا تو نگ آگر مجھے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ مبابلہ کرلیں ، ہیں نے کہا مبابلہ کر لیس ، ہیں اوراس کاطریقہ میہ ہوگا کہ ہم دونوں کوئشتی میں ڈال کرسمندر میں چھوڑ دیں ایک مبینے کے بعد دیکھ لیس کہ کون زندہ بچا ہے اور کون مرگیا ہے۔ اس نے کہا بینیس ہوگا۔ مدینا منورہ جا کر روضہ پاک پر جا کرفتم کھا کمیں۔ میں نے کہا کہ تیرے بال تو وہ کوئی چیز بی نہیں المسلم کے کہا کہ تیرے بال تو وہ کوئی چیز بی نہیں المسلم کے کہا کہ تیرے بال تو وہ کوئی چیز بی نہیں المسلم کے کہا کہ تیرے بال تو وہ کوئی چیز بی نہیں المسلم کے کہا کہ تیرے بال تو وہ کوئی چیز بی نہیں ا

۔ اس دنیا میں تیرہ سوسال گزرے۔ چنا نبچہ اس نے چودہ سوسال کے اولیاء کی فہرس**ت دی**  عذاب قبر

موت بھی ای جسم کوآتی ہےنہ کہ خواب خیال والے جسم کو۔

﴿فاقبره ﴾

اسكوقبر مين أكضن كأحكم ويا\_

﴿ ثُم اذا شاء انشره ﴾

پھراللہ تعالی جب جاہیں گے اس کوقبر سے اٹھالیں گے۔

دیکھواس آیت مبارکہ میں میریات صاف طور پرموجود ہے کے قبرہ و جگہ ہے کہ جہاں وہ م رکھاجا تا ہے جوخون سے بنا، وہ جسم رکھا جا تا ہے جو مال کے پیپٹ میں اللہ تعالی نے تیار کیا، وہ م رکھاجاتا ہے جو مال کے بیٹ سے پیدا ہوا، وہ جم رکھاجاتا ہے جس پر موت آتی ہے، وہ جسم الماجا تاہے جو قیامت کو قبرے اٹھایا جائے گا۔

اب عثانی نے دھوکد کیادیا کہ ساراتر جمد تھیک کیالیکن اس نے اقب وہ کاتر جمہ غلط کردیا۔ ا کے ہے قبسر یقبر (لازی) ایک ہے اقبسر یقبر (متعدی) قبر کامعنی ہے قبردینا۔ اقبر کامعنی بقريس ر كھنے كا تھم دينا۔اب عثمانى نے اقبو كاتر جمد غلط كيا كداللہ تعالى نے اس كوقبردى (جوك الای کاتر جمہ ہے، حالانکہ اقب ومتعدی ہے ) بیتر جمہ غلط کر کے ساری آیت بگاڑ دی۔ کہ بیقبر جو البان بناتا ہے بیقرمیں ہے، قبر کوئی اور چیز ہوتی ہے جواللہ تعالٰی دیتا ہے۔ جیسے نسز ل کامعنی ہے الاليلازي ب-اور انزل كامعنى باتارار بيمتعدى ب،اس في متعدى كاتر جمدلازي والاكر

ایک عثانی پروفیسرمیرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ عثانی کہتے ہیں کہ کسی کا ترجمہ لے ویں نے بریلوبوں کا ترجمہ، غیرمقلدوں کا ترجمہ اور دیوبندیوں کا ترجمہ اس کے سامنے رکھ ال من نے کہاسب نے اس کا ترجمہ قبر میں رکھنے کا تھم دیا کیا ہے۔ میں نے کہا سب نے پیا ا مدکیا ہے۔ اور عثانی نے سب کے خلاف ترجمہ کیا ہے، کو بیا اللہ تعالٰی خود قبریں کھود تا ہے۔ اور اں جگہ دوسراجسم مراد تھالیکن آخر میں اس نے نتیجہ کیا نکالا کہ مرنے کے بعد ہرمرنے والے کو

اس میں سب سے پہلامسکدیم ہے کہ جس کے بارے میں میں نے سب سے پہلے ای ے بات کی تھی۔اس نے اپنے رسالہ عذاب برزخ میں قبر کامعنی بدل دیا ہے۔اس میں میقر آل

﴿ قتل الانسان ما اكفره ﴾

ماراجائے انسان کتنا ناشکراہے۔

ساتھ ساتھ یہ بات بچھتے جائیں کہ جوانسان ناشکراہے و وای جسم (جسد عضری) والا ہے یاخواب خیال والا ہے۔ای جسم والا ہے۔

﴿ من اى شىءِ خلقه ﴾

الله تعالى نے كس چيز سے پيدا كيا۔

﴿من نطفة﴾

ایک بوندے۔

جو بوندے جسم بنایا ہے وہ رہ ہے ، نہ کہ خواب خیال والا ۔ وہ یہی ہے۔

﴿ خلقه فقدره ﴾

الله تعالى نے مال كے بيث ميں جم كو بتايا اور اندازے سے بنايا۔

دونوں آ تکھیں ایک جیسی، دونوں کان ایک جیسے بنائے۔ دونوں یاؤں ایک ع بنائے۔اب مال کے بیٹ میں جوجم بنایا گیا ہوہ یمی جم ہےند کہ خواب خیال والا۔ یکی ہے

﴿ ثم السبيل يسره)

پھراللہ تعالی نے مال کے پیٹ سے بیدائش کاراستہ آسان کردیا۔

ماں کے بیٹ سے جوجم پیدا ہواوہ میں بیدا ہوانہ کہ خواب خیال والا رہمی پیدا ہوا۔

پھراللہ تعالی نے اس جسم کوموت دی۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

یہ معراج کا واقعہ نہیں ہے، یہ اس کا جھوٹ ہے۔ یہ خواب کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں دوجگہ ہے۔

(۱) كتاب الرؤيا من -

(۲) كتاب الجنائز ميں۔

عثانی اس کو دھوکہ دے کر معراج بنا دیتا ہے۔لیکن سے مانتا ہے کہ دہ جگہ نہ جنت تھی ، نہ ، درخ کے پیرائی اس کو دھوکہ دے کر معراج بنا دیتا ہے۔لیکن سے مانتا ہے کہ دہ جگہ نہ جنت تھی ، نہ ، درخ کے پیرا گلے صفحے پر جا کر لکھتا ہے کہ حضرت ابراھیم نبی اقد کر تھا تھے کے صاحبزادے جب اور جنت میں ایک دود دھ پلانے والی ان کو دود ھ پلار ہی ہے۔عمر این خزاعی جس نے سب سے پہلے کے میں شرک پھیلایا اس کود یکھا کہ وہ دوز خ میں ہے۔ (۱)

تھی کہتا ہے کہ جسم مثالی دوز خ میں رکھا جاتا ہے اور بھی کہتا ہے کہیں اور رکھا جاتا ہے۔

حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يسمنع درها للطواغيت فلايحلبها احد من النار والسائبة الذي كانوا يسيبونها لالهتهم لا يحمل عليها شيء قال وقال ابوهرير ق قال رسول الله عليها رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. الخ

اللہ تعالٰی کی طرف ہے قبر ملتی ہے۔ جوجسم مثالی ہوتا ہے، یہی وہ اصلی قبر ہے جہال روں ا دوسرے برزخی جسم میں ڈال کر قیامت تک رکھا جائے گا۔

ابقرآن توای کوقبر کہتا ہے جہاں مردہ دفن ہوتا ہے۔قرآن کہتا ہے۔

﴿ حتى زرتم المقابر﴾

تم نے قبروں کی زیارت کی۔

﴿ لا تقم على قبره ﴾

منافق کی قبر پر کھڑ نے بیس ہونا۔

مالانکہ نی اقد سیالی قبر پر کھڑے ہونے کے لئے جین تونیس گئے تھے؟۔قرآن اللہ اللہ علی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علی جہاں بھی قبر کالفظ آیا ہے ای قبر کے لئے آیا ہے۔ (۱)

اب عثانی آپ کوتو یہ کہتا ہے کہ میں قر آن سنا تا ہوں، کیکن تقیقت میں وہ قیر دالی ساملہ
آیات کا اٹکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قیر بقیر نہیں ہے۔ قبر جم مثالی ہے۔ جیسے خواب میں روں اللہ اللہ جاتی ہے اور ایک جسم خواب میں نظر آتا ہے روح اس جسم میں پھرتی رہتی ہے، ای طرح اللہ اللہ اس جسم ہے روح نکال کرجم مثالی برزخی میں ڈال دیتا ہے، وہی اس کی قبر ہے۔ اب موال ہا کہ دو جسم کہاں ہوتا ہے؟۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ قبر ہے۔ یہاں جسم کوعذاب و تواب ہوں ہا ہا وہ کہتا ہے کہ جسے حضور تقایق ہے نے ایک کنویں میں سب کوعذاب ہوتے و یکھا تو جسم مثالی کو اللہ کو یں میں سب کوعذاب ہوتے و یکھا تو جسم مثالی کو اللہ کو یں میں سب کوعذاب ہوتے و یکھا تو جسم مثالی کو اللہ کو یں میں سب کوعذاب ہوتے و یکھا تو جسم مثالی کو اللہ کو یں میں سب کوعذاب ہوتے و یکھا تو جسم مثالی کو اللہ کو یں میں مب کوعذاب ہوتے و یکھا تو جسم مثالی کو اللہ کو یں میں مب کوعذاب ہوتے و یکھا تو جسم مثالی کو اللہ کو یں میں عذاب دیا جاتا ہے۔

عثماني مناظر.

يىمعراج كاواقعدي-

(۱) قبر سے مراد بھی زمین والی قبر ہے۔اس پر مزید دلائل''تسکین الاذ کیاء فی ا الانبیاء''میں ملاحظہ فرمائمیں۔

اللہ تعالٰی کے پیفیبرولیا ہے۔ بن پر قرآن نازل ہوا،انہوں نے قبر کے بارے میں جنتی ہاتیں ہا ای قبر کے بارے میں ہیں۔ فقہ میں قبر کے جننے مسائل ہیں وہ سارے ای قبر کے ہار ہیں، کہاتی کہی ہونی جا ہے ،اتن چوڑی،اتن کشادہ ہونی جا ہے ،اتن گبری ہونی جا ہے۔ ا

عثانی قرآن کا بھی پیامنکر ہے اور احادیث متواترہ کا بھی انکار کررہا ہے۔

عثماني كوچيلنج

جب عثمانی ہے میری ہات ہوئی تو میں نے قرآن پاک کی نوآیات اس قبر کے ہا۔ میں پڑھیں ، پھر میں نے کہا کہ توایک آیت پڑھ کہ جس میں ہو کہ قبرجم برزخی کو کہتے ہیں اس میں روح کور کھ کرعذاب دیا جاتا ہے۔

میں نے پجیس احادیث پڑھی ہیں، توایک حدیث پڑھ کقبر جم برزخی کو کہتے ہیں ہیں اور سے بڑھ کہ قبر جسم برزخی کو کہتے ہیں ہیں اور سے بٹار مسئلے پیش کرر ہا ہوں کہ قبر ہی قبر ہے ۔ تو بھی کوئی جزیبہ پیش کر کہ قبر جم برزخی ہے ۔ اور پر بھی دہ خاموش رہا تو بیس دعا کرتا ہوں پر بھی دہ خاموش رہا تو بیس دعا کرتا ہوں بیس دہ خاموش رہا تو بیس دعا کرتا ہوں بھی نہ کہ اور بھی کہ اور ایس کے اے اللہ! اس کو یہ قبر نصیب نہ کرنا۔ اس پر دہ کہنے لگا کہ تا اس بدد عا کمیں کرتا ہے۔ بدد عا کمیں کرتا ہے۔

یبال ملتان میں ہم نے ایک پمفلٹ شائع کیا تھا کہ عثانیوں کی قبر کہاں ہے؟۔اللہ تعالی نے جس کوقبر کہا ہے عثانی اس کوقبر کہا ہے معالی کے دسول میں تھے نے جس کوقبر کہا ہے معالی اس کوقبر کہا ہے معالی کے دسول میں تھے نے جس کوقبر کہا ہے معالی اس کوقبر کہا ہے معالی اس کوقبر کہا ہے معالی اور مسرال کوقبر نہیں مانے اس قرآن کا افکار عثانی نے کیا یا ہم نے ؟ ۔ قرآن پاک کی صاف اور مسرال کے آتا ہے ۔ آتا ہے کہ قبر جسم مثانی ہے ۔

عثمانی مناظر۔

سورۃ مومنون کی آیت نمبرسولہ ہے، جس میں اللہ تعالٰی نے فرمایا ہے تم اس کے بعد م جاؤگے، پھر قیامت کے روز اٹھائے جاؤگے،اوروہ بھی ای جسم کے لئے ہے۔ جس کوعلقہ بنایا ہم مضغہ بنایا پھر پیدا کیا تو پھرای کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

﴿ ثم الكم بعد دالك لميتون ثم الكم يوم القيامة تبعثون﴾

كتم اس كے بعد مرجاؤ كے بھر قيامت كے روز اٹھائے جاؤ گے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

وہان بھی اس نے دھوکہ دیا ہے۔قرآن پاک میں کہیں بات مفصل ہوتی ہے کہیں بات الفر ۔ بات دہاں سے لینی چاہئے جہاں مفصل ہو،سب سے پہلے، پہلے پارے کی آیت دیکھیں۔

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وَكُنتُمَ امْوَاتًا فَاحْيَاكُمْ ثُمْ

يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ﴾

پير كس طرح تم خدا سے كافر ہوتے ہو حالا نكہ تم بے جان تھے۔

یاں وقت کا ذکر ہے جب د نیا میں ہم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ کیااس وقت عالم ارواح میں روعیں زندہ تھیں یانہیں؟۔

عثماني مناظر.

زنده تھیں۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب

معلوم ہوا کہ روح اگر زندہ بھی ہولیکن اس کا اس جسم سے تعلق نہ ہوتو اس کوموت کہتے ہیں نہ کہ زندگی۔

> ﴿فاحیاکم ﴾ پراللہ تعالٰی نے تم کوزندگی دی۔ ﴿ثم یمیتکم ﴾ پیرتمہیں اللہ تعالٰی موت دےگا۔

﴿ ثم يحييكم ﴾ پھراللہ تعالٰی زندگی دےگا۔

﴿ ثم اليه ترجعون ﴾ پھرتم اللہ تعالٰی کی جانب لوٹائے جاؤگے۔

## عثماني مناظر.

اس میں دوزند گیوں کا بیان ہے اور دوموتوں کا۔

#### حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

جی۔وہ دور ندگیاں کون می ہیں اور دوموتیں کونی ہیں؟۔ پہلے آپ فرمادیں پھر میں مرامل کرتا ہول۔ میدجو ہے۔

> ﴿ ثم يميتكم ﴾ پهرتم كوموت آئے گی۔

﴿ ثم يحيكم﴾

پھرتم کو زندہ کیا جائے گا۔ اس آیت کی تفییر میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس ٹی دوسری زندگی سے کیا مراد ہے۔ صحابہ کرام کی جوتفییر ہے وہ تو یہ ہے کہ اس سے قبر کی زندگی مراہ ہے۔ کہ قبر میں جوسوال دجواب ہوگاوہ زندگی دے کر کیا جائے گا۔اور

﴿ ثم اليه ترجعون ﴾

میں آخرت کی زندگی مراد ہے۔لیکن دمحشری ایک مفسر گزرا ہے جومعتز کی تھاعذاب قبر کا انکار کرتا تھا۔وہ چونکہ قبر کی زندگی کامنکر تھااس نے کہا کہ

﴿ ثم يحييكم

ے آخرت کی زندگی مراد ہے، اور قیر کے زندگی کا اس آیت میں کوئی اثبات ہے شالی

ہے۔ پھراس کا علماءنے جواب دیا جس طرح فاحیا تھ میں بیزندگی مراد ہے لیکن مال کے پیٹ والی زندگی بھی اس میں داخل ہے۔ مثلاً آپ کی عمر کتنی ہے؟۔

## عثماني مناظر

بياليس سال ـ

## حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

آپان بیالیس سال کواس وقت سے شار کرتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ،لیکن ماں کے پیٹ میں بھی پچھ ماہ یقینا آپ زندہ رہے،اس زندگی کا اس آیت میں ذکر ہے یانہیں؟۔

#### عثماني مناظر

اس زندگی کا ذکر ہونا تو جا ہئے۔

## حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

اگر ﴿ فاحیا کم ﴾ میں پیدوالی زندگی کاؤکر ہے، تواس کانہیں ہے اوراگراس کا ہے تو پیدوالی زندگی کانہیں ہے۔

## عثماني مناظر

ِاس اوراس ( بعنی پید والی زندگی کا ) ذکراس آیت میں ہے۔

# حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

ہم یہی کہتے ہیں کہ ﴿ فاحیا کہ ﴿ میں اس کھلی زندگی اور مال کے بیٹ میں چھپی زندگی کا ذکر آگیا۔ کیونکہ اس زندگی ہے پہلے مال کے بیٹ میں چھپی زندگی تھی جو بچے کوتو بتا تھا کہ میں زندہ ہوں الیکن ہمیں بتانہیں تھا کہ وہ زندہ ہے۔ ای طرح قبر کی زندگی کی نسبت آخرت کی زندگی کے ساتھ وہی ہے جو اس ( ظاہری ﴿فادخلوا ناراً﴾

ان کونار میں داخل کرد یا گیا۔

تواب بیهاں عذاب کا ذکر آگیا۔ تواب بیهاں اس عذاب کے عدم ذکر سے نفی لا زم نہیں آتی ۔ عذاب دثواب کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، خودعثانی بھی آیت لکھتا ہے۔

343

عثماني مناظر.

یہاں اس آیت مبارکہ میں توبید کورہے کہ قیامت میں اٹھائے جا کیں گے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

اس آیت مبارکہ میں موت کے بعد قیامت کا ذکر ہے۔ موت کے بعد موت اور قیامت کے درمیان کیا کچھ ہوگا؟۔ اس کے بارے میں بیر آیت مبارکہ خاموش ہے۔ اس میں تفصیل نہیں ہے، گردوسری آیات میں تفصیل آگئی ہے۔ اب آیت مبارکہ

﴿ اغرقوا فادخلوا ناراً ﴾

آل فرعون کواللہ تعالٰی نے غرق کردیا،اوروہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔اب ایک عذاب تھا غرق کرنے کا، بیعذاب بھی جسم اورروح دونوں کوہوا۔آیت مبار کہ میں

﴿ النار يعرضون عليها غدوا و عشيا ﴾.

اب بیرآ گ ان برمنع شام پیش کی جارہی ہے۔ بینی آگ سے ان کو تبایا جا رہا ہے۔ آگ میں داخل نہیں کئے گئے، یہ ہے دوسراعذاب۔ پھر جب قیامت آئے گی

﴿ ويوم تقوم السباعة ادخلوا آل فسرعون اشد

العذأب ﴾.

کہ اب فرعون کواس آ گ میں داخل کر دیا جائے گا۔ قبر میں آ گ کی گری پہنچائی جارہی ہے، آ گ میں داخل نہیں کیا گیا۔ قیامت میں زندگ) کے ساتھ مال کے پیٹ والی زندگی کی ہے۔ جس طرح ﴿ فاحیا کہ ﴿ عالی الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَا الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَ

342

﴿ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المصغة عظاماً فكسونا العظم لحماتم انشأنه خلقاً اخر فتبرك الله احسن الخالقين ﴾

ب۔

﴿ كيف تكفرون بالله و كنتم امواتاً ﴾الخ.

بیں موت اور حیات کے درمیان کسی منزل کا ذکر نہیں تھا۔ یہاں کئی منزلوں کا ذکر ہے۔ وہاں نہ نطفہ کا ذکر تھا، نہ علقہ کا ۔ کہتم خون تھے، نہ مضغۃ کہتم گوشت تھے۔اب کو کی میہ کہے کہ وہاں چونکہ ان کا ذکر نہیں تھا اس لئے میں ان کونیس ماننا ۔ تو اس کی میہ بات انصاف کے خلاف ہے۔ کیونکہ اگر چہ وہاں ان باتوں کا ذکر نہیں تھا لیکن نفی بھی تو نہیں تھی ۔ آگے ہے

﴿ ثم انكم بعد ذالك لميتون ثم انكم يوم القيمة

تبعثون 🏟

آپ بہی آیت پیش کرنا جائے تھے۔ توجیے یہ پانچ ہا تیں وہاں نہیں تھیں، یہاں ہیں۔ ای طرح یہاں قبر کی حیات کاذکر نہیں ہے، لیکن اس آیت میں ہے۔اس لئے یہاں ذکر نہ ہوئے ےاس کی نفی نہیں ہوتی۔

جیے قرآن پاک میں قوم نوح کے بارے میں آتا ہے

عذابتبر

دوزخ مین واخل کردیا جائے گا۔

اب اس آیت مبارکہ بیس تین عذابوں کا ذکر ہے، نتیوں میں جسم اورروح وونوں شال بیس اس آیت مبارکہ بیس قیامت سے پہلے اور موت کے بعد درمیان والے عذاب کا ذکر آگیا اور جو آیت آپ کدر ہے تھے،اس میں اس عذاب کی تفی نہیں ہے۔ جب یہاں اس عذاب کا اگر آگیا تواس کو مانتا پڑےگا۔

344

جياس آيت مل يعني

﴿ كيف تكفرون بالله ﴾ الخ.

میں علقہ کا ذکر نہیں ہے،مضغہ کا ذکر نہیں ہے،عظاماً کا ذکر نہیں ہے لیکن جب اس آیت

﴿فخلقنا العلقة مضغة ﴾ الخ

میں ان کا ذکر آ جمیا ہے لہذا اس کو مانا جائے گا۔

عثماني مناظر

آپ نے فرمایا تھا، کہ قبر کی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے، کیکن فرعون والے <u>مسئلے میں تو وہ نہ کور</u> سامے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

ایک ہے فرعون ،ایک ہے آل فرعون ،ان کے لئے عذاب کا ذکر آ گیا ہے۔ آپ کو جو اشکال ہے وہ پیش کریں۔

عثماني مناظر

اشكال بيهبے كه پہلےان كوغرق كرديا پھرعذاب ميں ۋال ديا گيا۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

وونوح کی قوم کاذکرہے۔

عثماني مناظر

ے ہے۔ کیونکہ وہ نو اب پہلے ان کوغرق کیا گیا گھر آگ میں ڈالا۔ کیا آگ زمین کے نیچے ہے، کیونکہ وہ نو ہقول آپ کے ان قبر وں میں رکھے گئے ہیں۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

یہ دونوں قرآن کی آبیتیں ہیں،آل فرعون کوابھی تک آگ میں ڈالانہیں گیا، قیامت یہ دونوں قرآن کی آبیتیں ہیں،آل فرعون کوابھی تک آگ میں ڈالانہیں گیا، قیامت کے بعد آگ میں ڈال کرعذاب دیا جائے گا۔اب جوعذاب ہور ہا ہے وہ آگ پر پیش کر کے دیا جار ہا ہے۔وہال ہیہ ہے

﴿ مِمَّا خِطِيئتُهُمُ اغْرِقُوا فَادْخِلُوا نَاراً ﴾

سوسی وقت نے آگ کدایئے گناہوں کی وجہ ہے قوم نوح کے لوگ غرق کئے گئے اور اس وقت نے آگ میں داخل کردئے گئے۔اب یہاں۔

﴿ يوم تقوم الساعة ا د خلوا آل فرعون اشدا

لعذا ب ﴿

کوآگراب قیامت کوہوگا،اوروہاں ہے،اد محسلوا نساراً، آگ میں داخل کر اسلامی کی دوآ بیوں میں داخل کر دو ہے گئے ہیں۔ وے گئے ہیں۔تو بظاہر قرآن کی دونوں آ بیوں میں تعارض ہے۔قرآن یاک کی دوآ بیوں میں جب بظاہر کراؤنظر آ رہا ہے تو بھراللہ تعالی کے بی آلیک جنہوں نے خوداللہ تعالی سے قرآن پڑھا ہے۔ ان کوطرف رجوع کیا جائے گا۔

ہ میں ہوت ہے۔ اس کے جی کہ میں پیش کرنے کو بھی داخل کرنا کہ دیتے ہیں۔ اک چنانچہ آنخضرت اللہ فی فرماتے ہیں کہ بھی پیش کرنے کو بھی داخل کرنا کہ دیتے ہیں۔ اک لئے آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ بیقبریا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ کیونکہ دوز ش کی آ گ کی پیشیں اس قبر میں آرہی ہیں۔ اس لئے اس کے اس کو دخول ناریے نبیر کردیا گیا۔ کو دخول ناریعد میں ہوگا۔ اللہ تعالٰی کے کلام میں جینے گراؤ تو ہوتا دوری آیت میں بنادیا کہ دخول ناریعد میں ہوگا۔ اللہ تعالٰی کے کلام میں جینے گراؤ تو ہوتا

رکوں میں خون ویسے ہی دوڑ رہاتھا جیسے بیداری کی حالت میں دوڑتا ہے۔

توبيروح جنت بيں جا كربھى اس جىم ئے تعلق ركھ عنى ہے،اور دوزخ ميں جا كربھى اس ہم سے تعلق رکھ علتی ہے۔عذاب وثواب قبراحادیث متواترہ سے ثابت ہے اور عذاب وثواب کے لئے تعلق روح کا ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر تعلق روح نہیں ہے،تو پھرعذاب وثواب ہیں

جیے دھوپ کو د کھے کرسورج کا یفین ہوجاتا ہے، اور دھوئیں کو د کھے کرآ گ کا یفین آجاتا ہ۔اگر چہآ گ نظرنہ آ رہی ہو،ای طرح عذاب وثواب اس بات کی دلیل ہے کہ یہال جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔

عثماني مناظر.

قرآن پاک میں اللہ تعالی مردوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ﴿ اموات غير احياء ﴾

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَنْ دُونَ الله لا يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَ هُمْ

وہ لوگ جواللہ تعالٰی کے علاوہ غیر کو پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو بیدانہیں کر سکتے وہ خود گھڑے ہوئے ہیں۔

> ﴿ اموات غير احياء ﴾ وه برئ ایسے مرده بیں جنہوں نے بھی زندگی دیکھی تک نہیں۔

نہیں،اس کئے اس کی تشریح جواللہ تعالی کے پینم سیالی نے فرمادی کہ جب بی قبر دوزخ کا گڑ ما ہے تواس میں داخل ہونا بھی کو یا ایک لحاظ ہے دوزخ میں داخل ہونا ہے، اور پیر جنت کا باغ ہے کیونکہ جنت کی ہوا کیں یہاں آ رہی ہیں ،تو اس میں داخل ہونا بھی گویا جنت میں داخل ہونا ہے۔ ایک ہے حقیقتا جنت دورخ ،وہ تو تیا مت کے حساب و کتاب کے بعد ملے گی اور قبر چونک جنت کاباغ ہے یادوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔تو پہلے ای میں رکھا جاتا ہے۔اب ا بهم دونوں آیوں کو ای طرح مانے ہیں جس طرح رسول اقد سی ایک نے سمجھایا۔ آپ نے کہا تھا کہ عذاب کا ذکر نہیں ہےان دونوں آیتوں میں عذاب کا ذکر آھیا ہے، جب کہ وہاں آیت اس بارے میں خاموش تھی،لبذاعذاب کو مانٹا پڑے گا۔ رہا یہ کہ ایک آیت میں ہے کہ عذاب عرض تارے ہور ہاہے اور دوسری آیت میں ہے کہ دخول نارے عذاب ہور ہاہے۔

اب حضو مطالقة نے اس كو واضح فرماديا كه چونكه قبر ميں جنت كى ہوا كيں بھى آتى ہيں اور ووزخ كى ہوائيں بھى اس لئے فرماديا كه يا تو قبردوزخ كے گڑھوں ميں سے ايك گڑھا ہے يا جنت کے باغول میں سے ایک ہاغ ہے۔ اب جہال دخول نار کا ذکر ہے وہاں ای قبر میں واخل ہونے کاذکر ہے۔

عثماني مناظر.

روح اورجهم كالملاب كب ببوتا ہے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

جب روح نکل جاتی ہے تعلق اس وفت بھی باتی رہتا ہے، جیسے نیند میں بھی روح نکل جاتی ہے۔لیکن تعلق باقی رہتا ہے۔عثانی نے جوآب علیہ السلام کا لمباخواب ذکر کیا ہے کہ آپ منالیق نے خواب میں جنت کی سیر کی اور آپ تابطی کو دوزخ کی سیر کروائی گئی۔اس خواب میں ملاحظ کے خواب میں اور آپ تابطی کو دوزخ کی سیر کروائی گئی۔اس خواب میں جب روح جنت کی سیر کرری تھی تو جسم کے ساتھ اس کا تعلق باتی تھا۔ یہاں سانس چل رہا تھا۔ اس بیش میں کردی تھی کروٹ میں کردی تھی کروٹ میں کردی تھی کروٹ میں کردی تھی کروٹ میں کردی تھی کردیا تھا،غذا ہمنے ہوری تھی ک

عذابتم

﴿ وما يشعرون إيان يبعثون ﴾

تم کہتے ہو کہ وہ ہماری سفارش کریں گے۔ان کوتو یہ بھی پتانہیں کہ وہ کب اٹھائے جا میں

دیکھیں مثال کے طور پر ایک آ دی کو آپ اپنا و کیل بناتے ہیں کہ آپ کی طرف 💶 عدالت میں جا کرمقدمہ لڑے۔اب اس وکیل کو بیجی پتانہیں کہمقدمہ کی تاریخ کب ہے تو وہ آپ کا ساتھ کیے دے گا؟۔

توان بنوں کونہ تو قدرت ہے، نہ ہی علم ہے۔ تم نے یہ بمجھ رکھا ہے کہ یہ ہمارا ساتھ دیں ے؟۔ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ قیامت کی تاریخ ہے کب؟۔ جوالیے جامل ہیں ان پرتم امثار

#### عثماني مناظر

تم اورجن کوتم بکارتے ہو،تم دونوں قیامت کے دن اسٹھے کئے جاؤ گے۔ بت تو اسٹھے کے جائیں گے، پھران کو کیسے معلوم نہیں۔

## حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

بت انتھے کئے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دئے جائیں گے ،اس سے بیتولاز مہیں آتا كدان كوريجى معلوم ہوكہ قيامت كب آئى ہے؟۔ بيصرف الله تعالى كومعلوم ہے۔

ان بنوں کو قیامت کے دن جہنم میں کفار کے ساتھ اس لئے ڈالا جائے گا کہ جن کوتم خدایا مشکل کشا سمجھتے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ دوزخ میں پڑے ہیں اور تمہاراتو کچھ کرنہیں سکتے۔اس ے بیتو ثابت نہیں ہوتا کہ ان میں کچھ ہے۔ عشمانی مناظر۔

(۱) ـ النحل آيت نمبر ۲۰ ـ ۲۱

ابھی آپ فرمارہے تھے کہاس وکیل کا کیا فائدہ کہ جس کوتاریج کا بھی پتانہ ہو،تو تاریخ کا ا ا پارٹھی پتانہیں کہ قیامت کب آئے گی۔

مضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

یہاں پہلے یہ حلقون کالفظ آیا ہے۔ کہ وہ گھڑے جاتے ہیں اور نبی کونہیں گھڑا جا تا بلکہ الك كوكفر اجاتا ہے۔

مثماني مناظر.

قرآن پاک میں ہے

﴿ إِنْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونَ اللَّهُ عَبَادُ امْتَالَكُم ﴾ (''

جن کوتم اللہ تعالٰی کے علاوہ بیکارتے ہووہ بھی تنہاری مثل ہیں،اوراللہ تعالٰی کے بندے إلى \_ كافراورمشرك ياتو پيغيبروں كى تصويريں بناتے يااولياءاللہ كى اوران كو يوجے تھے۔

مضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

قرآن نےخودفرمایا ہے۔

﴿ و يغوث و يعوق و نسراً ﴾.

بیسارے بنوں کے نام ہیں۔اب ان بررگوں کی قبریں تو عراق میں تھیں اور بت تھے ہت اللہ میں ،ان بنوں کے ساتھ نوان کی روحوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔روح کا اگر تعلق ہے تو وہ نو المرمیں ہے، جہاں عذاب وثواب ہور ہاہے۔اس بت کے ساتھ تو روح کا کو کی تعلق نہیں ہے۔ ا پ کی بات تو تب ثابت ہو کہ اگر بت کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہو،ادروہ ندسنتا ہو،اورا سے

Best Urdu Books عثماني مناظر

(۱)\_الاعراف آيت ۱۹۳

3

عذاب

آ خروہ بت بھی تو بندوں کے بت تھے۔

فتؤحات صفدر (جلدسوم)

#### حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

ایک ہے آپ اور میں۔ایک ہے ہمارا بت۔ آپ کے بارے میں سب کومعلوم آپ زندہ میں ،آپ قریب سے سنتے ہیں ، دور سے نہیں ۔اور جومیرا یا تنہارا بت ہوگاوہ اور ا سے سنے گا، نددور سے ۔اس کوبھی سارے مانتے ہیں ۔

اب آپ کیوں من رہے ہیں؟۔ کیااس لئے کہ آپ خدا ہیں؟۔ ہرگز نہیں۔ آپ ال لئے من رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ روح کا تعلق ہے۔ معلوم ہوا کہ مننا خدائی کی وجہ ہے تھیں اللہ تعلق روح کی وجہ ہے ہے۔ اور بت اس لئے نہیں من رہا کہ اس کے ساتھ روح کا تعلق نہیں اب اختلاف ہوگیا ہے قبر کے بارے میں۔ اگر تو قبر میں روح کا تعلق ثابت ہو ہا۔

ہبہ ہمیں۔ ویا ہے گا،اوراگر تعلق ثابت نہ ہوتو سننا ثابت نہ ہوگا۔ اب جب کہ عذاب والا سننا ثابت ہوجائے گا،اوراگر تعلق ثابت نہ ہوتو سننا ثابت نہ ہوگا۔ اب جب کہ عذاب والوا قبر ثابت ہوگیا،تو روح کا تعلق خود بخو د ثابت ہوگیا۔ کیونکہ تعلق روح کے بغیر عذاب والوا ای نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب چلی گئ تو سب کچھا سے ساتھ لے گئی،اب نہ آ دمی سنتا ہے۔ ا

ہم یم کہتے ہیں کہ جب روح واپس آگئے ہے، تو پھڑنگی ہوکر کیوں آئی ہے؟۔ اہا اللہ استفادر دیکھنا ساتھ ہیں کہ جب السا سننا اور دیکھنا ساتھ لے کرآئی ہے۔ سننے اور نہ سننے کا تعلق شرک وتو حید کے ساتھ ہیں ہے۔ اللہ تعلق اس سے ہے کہ ذندہ آ دمی سنتا ہے، جیسے آ پ میری بات من رہے ہیں، لیکن قریب ہے۔ رہے ہیں، نہ کہ دور سے الیکن آپ کابت نہ قریب سے سنتا ہے، نہ دور سے۔

تو سننے کی وجہ خدا ہونانہیں ہے ، سننے کی وجہ روح کا تعلق ہے۔ آپ میں روح مواہوں اور اور اور اور اور اور اور اور آپ کے سننے میں کسی کوا ختلاف نہیں ہے ، اور اگر آپ نہیں سنیں گے تو بہی کہا جائے گا کہ اور اگر آپ نہیں سنیں گے تو بہی کہا جائے گا کہ اور اگر آپ نہیں سنیں گے تو بہی کہا جائے گا کہ اور ان کی وجہ سے نہیں میں رہااصل بیتھا کہ سنتا۔

اب جھکڑا قبر کا ہے۔اگر قبر کے اندر سے جسم ہے روح کا تعلق ثابت ہوجائے کا لا ا

اں ٹابت ہوجائے گا،اوروہ عذاب و تواب قبر سے ٹابت ہوجاتا ہے تو جس طرح ہم سننے سے خدا الل بن جاتبے ،ای طرح قبروالے سننے سے خدانہیں بنتے ۔ایک آ دمی مجھے کہنے لگا کہ اگر مردہ اللہ الن جاتبے ،ای طرح قبروالے سننے کے ساتھ۔ شرک تو تیر سے ساتھ ہوگا کہ تو بھی سن اللہ جاوروہ بھی ۔ خدا کا شریک نہیں ہوگا ، کیونکہ خدا کا شریک جس طرح زندہ آ دمی سننے کی وجہ سائیں بن جاتا ،ای طرح مردہ آ ومی بھی سننے کی وجہ سے خدا کا شریک نہیں بنتا ۔ جب عذاب و اللہ قبر مان لیا جائے گا تو روح کا تعلق لا زمی ماننا پڑے گا۔ جب روح کا تعلق مانا تو روح کے اللہ تبھی مانے پڑیں گے۔

#### عثمانی مناظر۔

الا مات صفدر (جلدسوم)

وہ بتوں کو پکارتے متھے اللہ تعالٰی فرماتے ہیں جن کوتم پکارتے ہودہ تم جیسے بندے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بتوں ہے بھی بندوں کو پکارتے تھے۔ اور ان بندوں کے بارے میں اللہ تعالٰی کرماتے ہیں ﴿اموات غیر احیا﴾ کہان میں روح نہیں ہے، وہ مردہ ہیں۔

جیے ایک آ دمی در بار پر کھڑ ہے ہو کر آ واز دیتا ہے تو وہ در بار کوتو نہیں بکار رہا ہوتا بلکہ جوقبر کے اندر ہے اس کو پکار رہا ہوتا ہے ، اس طرح کا فراگر چہ بنوں کو پکارتے تھے، لیکن اصل میں ان پارگوں کو پکارتے تھے جن کے نام پر انہوں نے بت بنائے ہوتے تھے۔ اللہ تعالٰی نے انہیں کے پارے میں اموات فرمادیا کہ وہ مردہ ہیں ، جب وہ مردہ ہیں تو ان میں روح تو نہ ہوئی۔

## حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

مشرکین مکہ بت بنا کر پکارتے تھے اور جن بزرگوں کے بت تھے ان کی قبرین عراق میں اللہ سے بیات کے ان کی قبرین عراق میں اللہ سے بیار سے بیار سے بیار سے ساتھ ہیں ، اور آپ کو کوئی پکارے سرائے سدھو سے ، تو آپ اس کی بات یقینا نہیں سیس کے۔ آپ کے اس نہ سننے سے میتولاز منہیں آتا کہ آپ میری بات بھی نہیں من رہے۔

# روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے۔

عـذاب الـقبـر مرتين او ثلثا زاد في حديث جرير ههنا وقال وانه ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرين حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك قال هناد قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربى الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيقول قرأت كتاب الله فامنت به وصدقت زاد في حديث جرير فذالك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيامة الدنيا وفي الآخرة . الآية. ثم اتفقا قال فينادي مناد من النبسماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له باباالي الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها قال ويفتح له فيها مد بصره قال وان الكافر فذكر موته قال وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان من ربك فيقول هاه هاه لا ادرى فيقولان له ما دينك فيقول هاه هاه لا ادرى فيقولان ما هـ ذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه لا ادرى فينادي مناد من السماء ان كذب فافرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار قال فيأتيه من حرها و سمومها قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه زاد في حديث جرير قال ثم يقيض له اعمى ابكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار ترابا قلله فيصوب منهد منورية يسمعها عليين المشوق وللمغوب وللاسب

353

إعثماني مناظر

وہ انبیاء کی قبروں کو بھی تو بکارتے تھے،جس کے بارے میں بیآ یت نازل ہو گی۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

مدینے کے قریب کچھ بہودی متھے جوا ہے برزرگوں کی قبروں کو پکارتے تھے،لیکن سے اللہ کوئی بھی قبر پرست نہیں تھا،سارے ہی بت پرست تھے۔ بیآ یات کی ہیں، بتوں کے ہارے میں۔

بت تو جرائیل اورعز رائیل کے بھی بنائے ہوئے تھے،اب جبرائیل اورعز رائیل اورائیل کے اور کہا کہ قبر بینیس بلکہ جسم مثالی ہے۔اب جسم تو وہ بھی مانتا ہے ہم بھی اورائیل اورائیل اورائیل اورائیل اورائیل کے اورائیل کے قبر بینیس بلکہ جسم مثالی ہے۔اب جسم تو وہ بھی مانتا ہے ہم بھی اورائیل اورائیل کے اورائیل کے قبر بینیس بلکہ جسم مثالی ہے۔اب جسم تو وہ بھی مانتا ہے ہم بھی اورائیل اورائیل کے اورائیل کی تاریخ کے اورائیل کے اورائیل کے اورائیل کے اورائیل کی تاریخ کے اورائیل کے اورائیل کے اورائیل کے اورائیل کی تاریخ کے اورائیل کے اورائیل کے اورائیل کے اورائیل کے اورائیل کی تاریخ کے اورائیل کی تاریخ کے اورائیل کی تاریخ کے اورائیل کی تاریخ کے اورائیل کی تاریخ کے اورائیل کے اورائیل کی تاریخ کے اورائیل کے اورائیل کی تاریخ کے اورائیل کی تاریخ کے اورائیل کی تاریخ کے اورائیل کے اورائیل کی تاریخ کے اورائیل کی ت

ابودا ؟ دشریف میں صدیث ہے۔ تعا**د** روحه فی جسده <sup>(۱)</sup>

(۱) حدثنا عثمان بن ابی شیبة نا جریر ح ونا هناد بن السری قال نا ابو معاویة وهذا لفظ هناد عن الاعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله المنافق فی جنازة رجل من الانتصار فانتهینا الی القبر ولما یلحد فجلس رسول الله الله وفی یده وسول الله الله وفی یده عود ینکت به فی الارض فرفع رأسه فقال استعیدوا بالله من

چیز لوٹائی وہاں جاتی ہے جہال سے نکالی گئی ہو۔معلوم ہوا جس جسم سے نکالی جاتی ،

ال جم میں اوٹائی جاتی ہے۔ کیونکہ ایک جگہ ہے نکال کر دوسری جگہ رکھنے کولوٹا نانہیں کہتے ، اب ملا اب وثو اب قبرروح کے تعلق ہے ہوتا ہے۔ جب روح کا تعلق ٹابت ہو گیا تو سننا اور دیکھنا بھی الہت ہو گیا۔

#### عثماني مناظر.

الإمات صفدر (جلدسوم)

روح کاجیم ہے تعلق ہے؟ تعلق ثابت کرو۔

## حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

جب عذاب وثواب ہے تو روح کا تعلق ضروری ہے،اس کے بغیر عذاب وثواب ہو ہی الاس سکتا، یہ بات ساری دنیا مانتی ہے۔اور پھر شہداء کے بارے میں تو خاص حیات کا لفظ بھی آسیا۔

الثقلين فيصير ترابا قال ثم تعاد فيه الروح. (ابوداؤد ص١٥٣) ترجمه سند کے بعد حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں ہم نی اقدی اللہ کے ساتھ انسار میں سے ایک آ دمی کے جنازہ میں نکلے پس ہم قبر کے قریب بھنج کئے جب قبر کھودی گئی تو نبی اقد ک میلید تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آ پیلیسی کے ارد گرد بینے کے گویا کہ ہمارے سرول پر پرندہ ہے اور تی اقدی اللہ کے دست مبارک میں لکڑی متی جس کے ساتھ آپنگائے زمین کو کریدرے تھے۔ پس آپنگائے نے اپنا س مبارک اٹھایا اور فرمایا اللہ سے عذاب قبر سے بناہ مانگوآ ہے بیافتے نے دویا تین مرتبہ فرمایا۔ اور جریر کی حدیث میں اس جگہ ہے کہ آپ ایک نے فرمایا کہ وہ ان کی جوتیوں کی کھٹکھٹاہٹ کوسنتا ہے جب وہ اوٹ رہے ہوتے ہیں اور جب اس سے کہاجا تا ہے كه تيرارب كون ٢٠٠ تيرادين كيا ٢٠٠ تيراني كون ٢٠٠ اورهناد كت بيل كه في اوراس سے کہتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرادین اسلام ہے، پس وہ کہتے ہیں وہ مخض کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ پس وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پس وہ کہتے میں کہ مجھے کیے معلوم ہوا؟ بس وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پ ایمان لایا اوراس کی تقیدیق کی اور جریر کی حدیث میں بیزائد ہے کہ یہی مراد ہے اللہ تعالى كوليشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيواة الدنيا وفي الآحسوة. پھردونوں (راوی)متفق ہوجاتے ہیں۔فرمایا آواز دیتا ہے آواز دیے والا آسان ہے اگرمیرے بندے نے کچ کہا تو اس کے لئے جنت کا بستر بچھا و جنت کا لباس پہنا دواوراس کے لئے جنت کی طرف درواز ہ کھول دو، فرمایا بس آتی ہیں اس کے یاس جنت کی ہوا کیں اور خوشبو کیں ، فرمایا کشادگی کردی جاتی ہے اس کے لئے قبر

#### عثماني مناظر

قرآن پاک کی آیت

﴿ ثم انكم يوم القيامة تبعثون ﴾ مين تو قبر مين زنده بون كاذكر تونيين بــــ

## حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

میں نے اس لئے دو آیتیں پڑھی تھیں کچھ ہاتیں ایک آیت میں تھیں کچھ دوسری ال تھیں ۔جیسے

#### ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتاً فاحياكم،

میں موت اور پھراس کے بعد حیات کا ذکر ہے۔ درمیان میں مال کے پیٹ میں اور علام کے پیٹ میں اور علام کے پیٹ میں اور حالات گزرے ان کا کوئی ذکر نہیں۔ جب کہ دوسری آیت میں نطفہ، علقہ، مضغہ وغیرہ کا اللہ ہے۔ اب ایک آیت میں نطفہ، علقہ، مضغہ وغیرہ کا اللہ ہے۔ اب ایک آیت میں بیں تو دوسری میں آگئیں، تو ان کو ماننا چاہئے، الکار اللہ کا کرنا چاہئے۔ اس طرح ایک آیت میں اس حیات کا ذکر نہیں ، لیکن دوسری آیت ﴿ تُسِسُسُونَ اللہ ہِلَا اللہ ہُلَا ہُلَا

## عثماني مناظر

اس میں قبر کی زندگی کا تو ذکر نہیں ہے۔

## حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

جس طرح ف احیا کہ میں ماں کے پیٹ والی زندگی آگئی، کدوہ چھیی زندگی آگی اور زندگی کھلی یہ جب اس زندگی کا ذکر ہوا تو وہ بھی اس کے شمن میں آگئی، ای طرح قبر کی زندگی گا آخرت کی زندگی کا ویباچہ ہے اور مقد مدی تو اگر یہ حیث کم سے آخرت کی زندگی کو بھی مراد کے ال جائے تب بھی اس قبروالی زندگی کا ذکر اس کے شمن میں آجائے گا۔

کیونکہ قبر والی زندگ گا آخرت والی زندگی ہے ایساتھلت ہے جیسے اس زندگی کے ساتھ مال کے پیٹ والی زندگی کے ساتھ مال کے پیٹ والی زندگی کے لئے علیجدہ لفظ لانے کی مال کے پیٹ والی زندگی کے لئے علیجدہ لفظ لانے کی منر ورت نہیں پڑی، بلکہ فساحیا تھم میں ہی وہ زندگی بھی نذکور ہوگئی۔ اس طرح قبر والی زندگی کے لئے علیحدہ لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ حییہ کسم میں آخرت کی زندگی کے ساتھ قبر والی زندگی بھی واضل ہوگئی۔

#### عثماني مناظر

آپ ماں کے پیٹ والی زندگی اور قبروالی زندگی کوایک ہی سمجھتے ہیں۔

# حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

ہم ماں کے بین والی زندگی اور اس زندگی کوا یک سجھتے ہیں۔ کیونکہ وہ اس زندگی کا دیبا چہ

#### عثماني مناظر

مال کے پیٹ میں تو آ دی مردہ بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی۔

## حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

یجے کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالٰی نے ماں کے پیٹ میں اس کے اندرروح ڈالی ہےاورا سے زندگی حاصل ہوئی ہے،اس زندگی کے لئے کیا کوئی علیحدہ آیت ہے؟۔

## عثماني مناظر

جب ماں کے بیٹ میں روح ڈالی گئی اس وقت سے بیزندگی شروع ہوگئی۔

#### حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

نواس زندگی کے دو حصے ہو گئے۔ ایک میکھلی زندگی ادرایک مال کے پیٹ میں چھپی زندگی۔اسی طرح اگر میں محمدے آخرت کی حیات بھی مراد لے لی جائے تو قبر کی زندگی چھپی

زندگی ہےاورآ خربت کی کھلی۔ نو قبر والی زندگی اس آخرت والی زندگی کے ضمن میں داخل ہوگئی۔ اس لئے علیحدہ آیت لانے کی ضرورت نہیں۔ جیسے مال کے پہیٹ والی زندگی کے لئے علیحدہ آیت لانے کی ضرورت نہیں۔

358

#### عثماني مناظر.

قرآن میں ہے کہ قیامت کواٹھائے جاؤ گے۔

## محمد امين صفدر صاحب.

قیامت کی زندگی ہے قبل جو زندگی قبر کی چھپی زندگی ہے اس کے بارے میں ہیآ ہے۔ ظاموش ہے۔دوسری آیت وہ ثابت ہے۔

#### عثماني مناظر.

قیروالوں کے بارے میں تواموات غیر احیاء کہا گیا ہے۔

# إحضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

اس آیت کا قبر کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بیتو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ اس کوقبر دل پرفٹ کررہے ہیں جو یہودیوں کا کام تھا

﴿ يحرفون الكلم عن مواضعه ﴾.

#### عثماني مناظر

یہودی عزیر الظفیٰ کو پکارتے تھے نہ کدان کے بت کو رعیسائی عیسی الظفیٰ کو پکارتے تھے نہ کدان کے بت کور

#### حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

وہ بتوں کوسامنے رکھ کر بی پکارتے تھے۔اور یہ بت قبرے کہیں دور تھے،قبرتو قریب تھی نہیں۔

#### عثماني مناظر.

الله تعالٰی فرماتے ہیں جن کوتم پکارتے ہووہ بندے ہیں تم جیسے اوروہ سنتے نہیں۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب

آپ بندے ہیں آپ کیوں سنتے ہیں؟۔پھروہاں سننے کی فی ہی نہیں ہے۔

﴿ عباد امثالكم ﴾

اس آیت میں بندوں کا ذکر ہے۔ یہاں سننے کی فقی نہیں۔ جس آیت میں سننے کی فقی ہے اس میں بندوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ بتوں کا ذکر ہے۔

## عثماني مناظر

اگر چہ کفار بتوں کو پکارتے تھے لیکن سناتے تو ان اغبیاء یا اولیاء کو تھے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تعالٰی نے فرمایا ﴿ اموات غیر احیاء ﴾۔

## إحضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

تین چیزیں ہیں ایک میہ کہ آ دمی خود جیٹھا ہے، ایک ہے اس کا بت، ایک ہے اس کی قبر۔
اب میہ آ دمی جوزندہ جیٹھا ہے میہ بالا تفاق قریب سے سنتا ہے دور سے نیس سنتا۔اب اگر کوئی کیے (
زندہ آ دمی کے بارے میں ) کہ حدیث سے دکھا کیں کہ کتنے فٹ سے سنتا ہے۔ میہ والات
شرارت کے لئے ہوتے ہیں، میزندہ آ دمی قریب سے سنتا ہے دور سے نہیں سنتا۔ کسی حدیث میں
میٹیس ہے کہ کتنے فٹ اور کتنے ایج سے سنتا ہے اور کتنے سے نہیں۔
میٹیس ہے کہ کتنے فٹ اور کتنے ایج سے سنتا ہے اور کتنے سے نہیں۔

عثانی آج کل اس منتم کی شرار تیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابی امردہ کتنے فٹ سے سنتا ہے اور کتنے انچے سے سنتا ہے ؟۔ روح کا تعلق کب ہوتا ہے؟۔ کتنے گھٹے اور کتنے منٹ کے بعد روح کا تعلق ہوتا ہے؟۔ جب عذاب وثواب ہوگا تو روح کا تعلق تو ہوگا۔

اب جواس زندہ آ دی کا بت ہے وہ نہ قریب ہے سنتا ہے نہ دور سے سنتا ہے۔اختلاف

ای جسم کوہوتا ہے۔

ای طرح توم نوح کے متعلق ہے مما خطیئتھ اب ھے ضمیر کامرجع توم نوح ہے، وہ پہلے اجسام کے ساتھ خطائیں کرتے تھے یاجسم مثالی کے ساتھ؟۔ پہلےجسم سے خطائیں کرتے تے۔اغے وقبوا جب غرق ہوئے توانبی جسموں کے ساتھ غرق ہوئے جو پہلے تھے۔ وہی جسم جو غرق کئے گئے انہی کے ہارے میں ہے ف اد خلو ا نار أ اللہ تعالی نے ان کوآ گ میں داخل کر دیا ہے۔ابغرق ہونے کے بعد جوعذاب شروع ہوااس عذاب کا ذکر تو قر آن میں ہے،لیکن پیہ نذكور نبيس كماس عذاب كانام كياب- نبي اقدس الناسة في الساعذاب كردونام ركم بيس

نمبر ا. عذاب قبر

نمبر ۲.عذاب میت.

ایک نام رکھا عذاب قبر، تا کہ پتا چلے کہ اس قبر میں عذاب ہور ہا ہے۔ دوسرا نام رکھا عذا ب میت رمیت جسم مثالی کوکوئی نہیں کہتا ہے ، نہ کوئی روح کومیت کہتا ہے۔میت اسی جسم کو کہتے ہیں ،تواس دوسرے نام سے بیربتا دیا کہ میت کوعذاب ہور ہائے۔جس پرموت واقع ہوئی تھی اب جب عذاب مان لیا توروح کا تعلق ماننا بھی لازی ہے۔

### عثماني مناظر

بسااوقات پوسٹ مارٹم کے لئے قبر کوا کھیڑا جاتا ہے توجسم ذیسے ہی مردہ پڑا ہوتا ہے ، کیا روح پھرنگل جاتی ہے۔

## حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

اس بات کوبھی سمجھ لیں ۔اب جبکہ ہم بیدار ہیں اس وقت روح کی نتین ذمہ داریاں ہیں

تکلیف شرعی ۔ ہم منہ سے جو بات نکالیں کے گورنمنٹ بھی پکڑے گی کہ کیا بات کی ہے اورشر بعت بھی بکڑے گی۔ قبر میں ہوگیا۔اب جوزندہ آ دمی من رہا ہےوہ کیا اس لئے من رہا ہے کہ وہ خدا ہے؟ \_ یقینا شدا ہونے کی وجہ سے نہیں من رہا بلکہوہ من اس لئے رہاہے کہ اس میں روح ہے۔اس کے سننے کا تعلق تو حیدوشرک ہے نہیں ہے۔ای طرح قبر میں سننے کا تعلق تو حیدوشرک ہے نہیں ہے۔اگر توروں کا ا تعلق ہے وہ سنتا ہوگا ، اگر تعلق نہیں تو سننے کی بھی نفی ہوگی۔ اور روح کا تعلق عذاب وثواب قبر کے النابزے گا۔ جب روح کاتعلق مانا جائے گا تو سنتا بھی مانتا پڑے گا۔

360

اب يا توعذاب وتواب قبر كاا نكار كردو \_عثاني عذاب وثواب قبر كاا نكار كرتا بي كيكن كمل كر تنہیں کرتا۔خودلکھتاہے کہ جوعذاب وثواب قبر کاانکار کرےوہ کا فرہے۔اب خوداس نے کیا گیا کہ قبر کامعنی بدل دیا ، اور کہا کہ قبرجسم مثالی کو کہتے ہیں ، اللہ تعالی اس میں روح کور کھتے ہیں اور اس کا قیامت تک عذاب ثواب ہوتار ہے گا۔ہم کہتے ہیں کہاس کاجسم مثالی کوقبر کہنا قر آن کا واضح الکام

قرآن کہتاہے کہ قبریمی ہے،

﴿ لا تقم على قبره ﴾

الله تعالی فرماتے ہیںتم منافق کی قبر پر کھڑے نہ ہونا۔ آنخضرت الله قبر پر کھڑے ہونے کے لئے نہ ملیوں میں جارہے تھے نہ تجین میں۔ نیزعثانی اپنے رسالے میں لکھتاہے کہ قبر و میں دیانہیں جلانا چاہئے دیا تو اس قبر پرجلایا جاتا ہے۔ تو عثانی خوداس قبر کوقبر مان چکاہے۔ کہتا ہے کے قبروں کو بجدے نبیں کرنے جا ہئیں۔ کیالوگ جسم مثالی کو جا کر بجدے کرتے ہیں؟۔ کہتا ہے کہ ا قبر پخته نبیس ہونی چاہئے۔تو کیالوگ علیین یا تحین میں جا کر قبر پخته بناتے ہیں؟۔ بیتمام ہا تیں وعثانی ای قبر کے بارے میں لکھتا ہے اور ای قبر کوقبر مانتا ہے۔

الله تعالٰی جھوٹے آ دمی کے جھوٹ کو واضح کرتے ہیں۔ چنانچیاس کے جھوٹ کو بھی واسک کر دیا، چنانچے بیا ہے دوسرے رسالے میں لکھتا ہے کہ قبریجی ہے۔ جب بیہ بات متفق ہوگئی کہ قبر ا یمی ہے، تو عذاب وثواب ای قبر میں ہوگا اور اس قبر میں یمی جسم ہوتا ہے۔ تو عذاب وثواب ای سکتے وہ جمیں خواب میں نظر آ رہی ہیں۔

عذاب تبر

مبر۲۔

دوسری ذمه داری جوروح پر ہے وہ ہے احساس۔ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں ہے سے ایک چیونٹی پاؤل پر چڑھ گئی تو پٹھے دماغ کوفو رااطلاع دیں گئے کہ چیونٹی آگئی ہے، دماغ دل ا بتائے گادل ہاتھ کو تھم دے گا جو جا کر چیونٹی کو مار دے گا۔ تو بیاحساس بھی روح کی ذمہ داری ہے۔ منصف ۳

تیسری ذمہ داری جوروح پر ہے وہ ہے تدبیر بدن ۔ روح نے کھانا ہضم کرنا ہے چرجم کو پٹرول فراہم کرنا ہے ادر پھرمزید کھانے کامطالبہ کرنا ہے۔

تو بیداری کی حالت میں روح کی تین ذمہ داریاں ہیں، جب ہم سوجا ٹیں گےتوروں سے ایک ذمہ داری ساقط ہوجائے گی۔ وہ ہے تکلیف شرعی ۔ سوکر آ دمی ندشر بعت کا پابندر ہتا ہے نہ حکومت کا۔

مثلاً اب اگرہم کسی غیرعورت کو دیکھیں گے تو گناہ ہوگا،لیکن خواب میں سارا کام بھی کر لیس تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہم وہاں شریعت کے مکلف نہیں ہیں۔سونے کی حالت میں تکلیف شرعی نہیں رہی۔البتہ باتی دوذ مہداریاں باتی ہیں۔

تمبر ا۔

تدبير بدن \_ کھانا کھا کرسوئے تو وہ ہضم ہور ہا ہے۔

شمير ۲۔

احساس اس کوحر کت دیں گے تو اٹھ بیٹھے گا۔

اب نینداور بیداری میں کئی فرق ہوگئے۔ بیداری میں دیکھنے کے لئے آگھ کھتاج ہیں جبکہ نیندگی حالت میں آگھ کھتاج ہیں جبکہ نیندگی حالت میں آگھیں بند ہوتی ہیں۔ روح پھر بھی خواب دیکھتی ہے۔ اب ان کامشرق کی طرف منہ ہوتو مغرب کی طرف نہیں دیکھ سکتے ،لیکن اگر بیائی طرح سوجا کیں اور اٹھ کر کہیں کہ خواب میں بیت اللہ کی زیادت ہوئی ہے ، میں طواف کر رہاتھا۔

اورا ندھا بھی خواب ویکھتا ہے۔ بلکہ اس کے خواب دوسر دل کی نسبت بڑے عروج پر ہوتے ہیں۔ گونگا خواب میں با نیں کرتا ہے جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں وہ خواب میں سب ہے۔ یہ آ گے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ خواب میں روح ان حواس کی مختاج نہیں ہے۔ یہ آ نکھ ہویا نہ ہوروح پھر بھی دیکھتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ روح پر سے ایک ذمہ داری ہن جانے کی وجہ سے جو کہ تکلیف شرعی ہے روح کا احساس تیز ہوگیا ہے۔ جو چیزیں ہم بیداری میں نہیں د کھے

دوسری بات بیہ کہ روح کے لئے فاصلہ نہیں ہوتا اور نہ ہی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اب ہم بیدار ہیں کمرے سے نہ جم نکل سکتا ہے نہ روح الیکن نیندگی حالت میں روح نکل کر کرا چی کی میر کر رہی ہوتی ہے۔ اس لئے روح کے لئے نہ فاصلے ہیں نہ رکاوٹیس ہیں ، نہ ہی حواس کی ضرورت ہے۔ عثمانی بیشبہات ڈالتا ہے کہ آ نکھ تو ریزہ ریزہ ہوگئ ہے اب کسے دیکھے گی؟۔ کان گل سڑگیا اب کسے سے گا؟۔ جیسے سونے والا آ دمی سرے سے اس کان کامختاج ہی نہیں رہا، بہرا بھی سنتا ہے، آ نکھ کا بھی مختاج نہیں رہا، اندھا بھی خواب دیکھتا ہے، پاؤں کا بھی مختاج نہیں رہا، لنگڑ ا بھی بھاگتا ہے۔ جب آ دمی قبر میں چلاگیا تواب اس روح پر سے دوذ مہداریاں ختم ہوگئیں۔

نمبرا ـ تكليف شرعى ـ

نمبر ۱۔ تدبیر بدن۔

اب دوح پرصرف ایک ذمہ داری رہ گئی ہے وہ ہےا حساس۔ بیا حساس شدید ہوجائے گا کیونکہ روح پوری طرح احساس کی طرف متوجہ ہو چکی ہوگی۔اس لئے ہم وہاں کے عذاب وتو اب کو دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے ۔شاہ ولی اللہ قرباتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ عذاب کتنا سخت ہوگا۔اس لئے کہ یہاں روح کی توجہ تقسیم ہے تکلیف شرعی ، تدبیر بدن ،احساس کے درمیان وہاں پوری توجہ بی احساس کے درمیان ہوگی۔

عثماني مناظر

ا یک آ دی کوقبر ای نہیں ملتی اس میں روح کب آئے گی۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

جس کوقبر ملی ہےاس کونؤ مان لو۔

عد المناظر

اس بومان ليا ہے۔

حضرت مولانا محمد امين صفدر صاحب.

جس کومل گئی اس کواگر مان لیا ہے تو جے نہیں ملی اب اس کے بارے میں بھی من لیس۔ بخاری شریف میں حدیث ہے <sup>(۱)</sup> کہ بنی اسرائیل کے ایک آ دمی کا جب موت کا وفت قریب آیا تو

(۱) حدثنا ابوالوليد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن عقبة بن عبدالغافر عن ابى سعيد عن النبى المسلطة ان رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا فقال لبنيه لما حضر اى اب كنت لكم قالوا خير اب قال الني لم اعمل خيرا قط فاذا مت احرقوني ثم اسحقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف ففعلوا فجمعه الله عز و جل فقال ما حملك قال مخافتك فتلقاه رحمة وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمع عقبة بن عبدالغافر سمعت ابا سعيدالخدرى عن قتادة سمع عقبة بن عبدالغافر سمعت ابا سعيدالخدرى عن عبدالملك بن عمير عن ربعى بن حراش قال قال عقبة لحذيفة عبدالملك بن عمير عن ربعى بن حراش قال قال عقبة لحذيفة الا تحدثنا ما سمعت من البي النبي المساد قول ان رجلا حضره المموت لما ايس من الحياة اوصى اهله اذا مت حضره الموت لما ايس من الحياة اوصى اهله اذا مت

اس نے اپ بیٹوں کو کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں اللہ تعالٰی کے عذاب سے ڈرتا ہوں ہم میرے مرنے کے بعد بچھے جلا دینا بھراس را کہ میں ہے کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ پانی میں بہا دینا۔ اب بیہ سب بچھ ہوگیا تو اللہ تعالٰی نے ذرات کو اکٹھا کر کے فر مایا اور روح بھو تک کر ہو چھا کہ بیتو نے کیا کیا؟۔اس نے عرض کیایا اللہ آپ سے ڈرکر کیا تھا۔

اب رسول اقد کی ایستان نے اس واقعہ کو بیان کرتے وقت بینیں فرمایا کہ جم کوتو عذاب ہونا بی نہیں تھا، وہ و یسے بی عذاب دیتار ہااوراس جسم کوجلوایا۔ نہ بی اللہ تعالٰی نے فرمایا کہ عذاب تو روح کو ہونا تھانہ کہ جسم کو ہتونے خواہ مخواہ بی جسم کوجلوایا۔ بیس نے تو جسم کوعذاب دینا ہی نہیں تا

معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہے سارے اثبات کے قائل تھے کہ عذاب ہیں جہم شریک ہوتا ہے۔ اب اس شخص کے ذرات کہاں کہاں پہنچ تھے؟ ۔لیکن اللہ تعالٰی کی قدرت ہے باہر نہ نکل سکے۔اگر عذاب میں نے یا آپ نے دینا ہوتو ہمارے ہاتھ سے تو زندہ آ دی بھی بھاگ جاتا ہے۔ لیکن انسان اللہ تعالٰی کی قدرت سے نہیں نکل سکتا۔ اس کے ذرات جہاں کہیں بھی پہنچ جا کمیں اللہ تعالٰی اسے عذاب وثواب دے گا اور روح کے تعلق سے دیے گا۔

قرآن پاک میں واقعہ ہے کہ حضرت ابراھیم علیہ السلام ایک دن سیر کرتے کرتے ہمندر کی طرف جانگلے وہاں کیاد بکھا کہ ایک انسانی لاٹن پڑی ہے، اے محصلیاں اور گرمجھ بھی کھار ہے میں، کوے اور چیلیں بھی کھا رہے ہیں، اور پچھ ذرات زمین میں بھی ملتے جا رہے ہیں۔ ابراھیم النظیمان نے سوچا کہ یہ قیامت کے دن کیے زندہ ہوگا؟۔ اوراس کا حماب کتاب ہوگا؟۔ اس

ف اجمعوالى حطبا كثيرا ثم اوقدوا ناراحتى اذا اكلت لحمى وخلصت الى عظمى فخذوها فاطحنوها فذرونى فى اليم فى يوم حار اور راح فجمعه الله فقال لم فعلت قال من خشيتك فغفرله قال عقبة وانا سمعته يقول. (بخارى ص٩٥هم ج١)

366

رِ حضرت ابراهيم الطبيع نے اللہ تعالٰی عوض کيا۔ پر حضرت ابراهيم الطبيع نے اللہ تعالٰی عوض کيا۔

> ﴿ اولم تؤمن ﴾ کیاتوالیان نبیس رکھتا؟۔ حضرت ابراهیم النے عرض کیا۔

﴿ بلا ولكن ليطمئن قلبي ﴾

كرياندايمان وبيكن اطمينان قلب كے لئے سوال كيا ہے-

الله تعالى في حضرت ابراهيم الملكية في ما يا كه جار برند بي الوانيس و تح كراوان الله قيم كركم آبي من ملاكر يجها يك بها و برر كادو بحدوس بر جنانج ركاد يا مجرفر ما يا آوازود جب آواز دى تو ذرات جهال جهال برح شع بها صح آئے ۔

جب واز دی بودرات بہاں بہاں پر سے بہاں بہاں بہاں بہاں پر سے بہاں بہاں ہے۔ جس کا قبر اور القد سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالٰی کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر ہیں ہے۔ بہاں جہاں اس کے ذرات گئے ، وہاں وہاں بی روح کا تعلق قائم ہوگا۔ بیس ملی جہاں جہاں اس کے ذرات گئے ، وہاں وہاں بی روح کفوظ فر مائے۔ وعا ہے کہ اللہ تعالٰی مجھے اور آپ کوعذاب قبرے کفوظ فر مائے۔

ورَّخر وجو إنا (ف الحسر الله رب العلس.

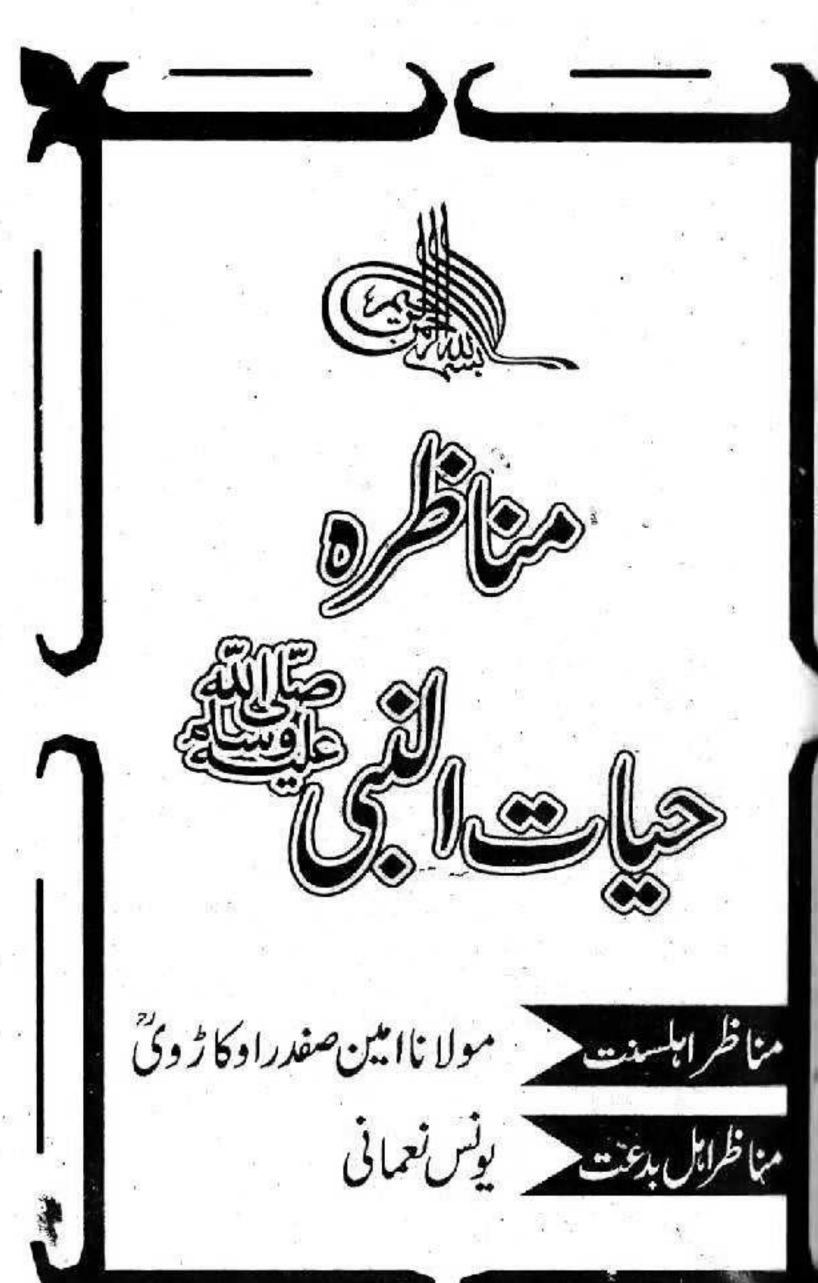

www.besturdubooks.wordpress.com

# المالخالي

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله وكفلى والصلواة والسلام على عباده الذين

اصطفىٰى. اما بعد.

یہ لوگ اھلسنت والجماعت سے خارج ہیں اس پرعلاء کے دستخط موجود ہیں۔اسلیمے سے مناظر ہ اہلسنت والجماعت اور دوسرے حضرات کا ہے۔ یہ لوگ عذاب وثواب قبر کے منکر ہیں اور عذاب وثواب قبر کامنکر قطعا اہلسنت والجماعت سے خارج ہے۔

ہم اہلسنت و الجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ آنخضرت تعلقہ پر بھی موت طاری ہوئی۔جسموت کا دعدہ ہے قرآن میں۔گراس کا تھق اور وقوع قرآن پاک میں ندکورنہیں۔ اس کاوقوع خطبہ صدیق اکبڑے معلوم ہوتا ہے۔جیے، ﴿ کل نفس ذائقة الموت﴾

www.besturdubooks.wordpress.com

370

میں ہماری موت کا دعدہ قرآن پاک میں ہے۔ اب کوئی اس آیت کو لے کر کیے کہ اسب لوگ مریجے ہیں ہیاں آیت کو لے کر کیے کہ اسب لوگ مریجے ہیں ہیاس آیت کا غلط ترجمہ ہوگا۔ اس طرح حضرت علیقی کے بارے میں بالکل قرآن پاک میں نہیں ہے کہ حضرت وصال فرما بچلے ہیں۔ نہی حضرت علیقی نے آئی کی صدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں فوت ہو چکا ہوں اور مجھے عسل کفن دیکر قبر میں وفن کر دیا میں صدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں فوت ہو چکا ہوں اور مجھے عسل کفن دیکر قبر میں وفن کر دیا میں

جوآ دی آ پیلیستان کا موت کا دقوع قرآن وحدیث میں مانے گاوہ قرآن اور حدیث کا جھوٹ یولے گا۔

# مولوى محمديونس نعماني.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

آئے جومسکلہ ہمارے درمیان چل رہاہے وہ مسکلہ ہے حیات النبی رسب سے پہلے ہے ہما چاہیے کہ ہمارے درمیان مسکلہ اختلافی ہے کیا؟ ہمارا نظر یہ کیا ہے؟ اور ان حضرات کا نظریہ کیا ہے؟۔

جب تک نظریہ کی وضاحت نہ ہوتو فائدہ نہ ہوگا۔ جھے بھی چاہیے کہ اپ عقیدے کی وضاحت کر ہے۔ بھی ہوگا۔ جھے بھی جانے کہ اپ عقیدہ واضی وضاحت کریں۔ پہلے عقیدہ واضی وضاحت کریں۔ پہلے عقیدہ واضی کریں چھر ہے کہ کہ اہلسنت والجماعت کا نام کس عقیدے کے لیے ٹھیک ہے، کس عقیدے دالوں کے لیے ٹھیک ہے، کس عقیدے دالوں کے لیے ٹھیک ہے۔ کس عقیدے دالوں کے لیے ٹھیک ہے۔ کس عقیدے دالوں کے لیے ٹھیک ہے۔ کس عقیدے دالوں کے لیے ٹھیک ہیں ہے۔

ہماراعقیدہ بہ ہے کہ آنخضرت اللہ پرموت واقع ہوئی اور آپ اللہ کی روح مبارکہ آپ اللہ کے اور آپ اللہ کی روح مبارکہ آپ اللہ کے سیالہ کی ۔ آپ اللہ پرموت واقع ہوئی اور خداوند قد وی کلوعدہ جو آپ اللہ کی ۔ آپ اللہ پرموت واقع ہوئی اور خداوند قد وی کلوعدہ جو اس نے اپنی کلام مقدس میں فر مایا تھا وہ پورا ہوا ، اور صحابہ کرام نے اس بات پر اجماع کیا گرا ہا مبارک وجود میت ہو چکا ہے۔ اس لیے میت بجھ کر صحابہ نے قبر میں وفن کیا۔

أمولانا محمد امين صفدر صاحب ـ

الحمد الله وكفي والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

میرے دوستوا در ہزرگو، بین نے بیات عرض کی تھی کہ ہمارااہلسنت والجماعت ہونامسلم ہے۔جس پر بین نے حوالہ جات بیش کیے تھے۔اس کا مولوی یونس نے نہ کوئی جواب دیا ہے نہ انکار کیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ وہ ہمیں اہلسنت والجماعت مان بیکے ہیں ورنہ اعلان کرتے پہاس علماء کے خلاف کہ آپ اہلسنت والجماعت نہیں ہیں۔

میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نی اقد کر ہوں گئے کے موت کا دقوع قرآن میں ہے یہ بات غلط ہے۔الحمد للہ پہلی ہی یار یہ بات مان لی ہے۔مولانا نے یہ مان لیا کہ موت انتماع سے ثابت ہے۔ جب موت انتماع صحابہ سے ثابت ہے قو مولانا اس انتماع کے بعد بھی انتماع کو مانیں گے یااس انتماع کو مانا ہے بعد میں انتماع کوئیس مانیں گے۔

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مولانا نے جو بیلکھا تھا کہ میں قرآن وحدیث سے ہاہر نہ جاؤں گاوہ پہلی تقریر بن میں قرآن وحدیث ہے نکل گئے تھے۔اورانہوں اجماع کوبھی مانا کہ وقوع موت ثابت ہے۔

یہ جماعت جوقر آن وحدیث کہتی تھی مولوی صاحب پہلی باری میں جھوڑ گئے، کیونکہ وقوع موت کوا جماع سے ٹابت کیا ہے۔قرآن سے ٹابت نہیں کر کئے اللہ کے نی کوفیے کی حدیث سے ٹابت نہیں کر کئے۔

انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے عقیدہ واضح نہیں کیا۔ ہمارا عقیدہ کتابوں کے حوالے نہیں کیا۔ ہمارا عقیدہ کتابوں کے حوالے سے حوالے سے حوالے سے حوالے ہمائی ہماؤر تھی ہمائی ہماؤر تھی ہمائی ہمائیں ہمائی ہم

اور پہاں اور ہے اور جوا پناعقیدہ بدلنا ہے وہ کی اور کارا ہنمانیس بن سکنا۔ اگر میری یہ بات غلط تھی تو مولانا مجھے ابھی جھوٹا کرتے۔ اور شیپ کر کے تخریر کر کے سامنے رکھ دیتے کہ یہ بات میں نے جنڈ انوالہ میں کی تھی اور بھی بات میں نے دریا خان میں کی تھی۔ اور اس پر میں نے یہاں دستخط کئے ہیں۔ اور مولانا نے لتنکیم کرلیا ہے کہ میراعقیدہ ہر شہر میں جدا ہوتا ہے۔

اب میں اپناعقیدہ تہہیں پڑھ کر ساتا ہوں، پہلی بات تو انہوں نے بھی مانی کہ وقوع موت ایماع سے تابت ہے۔ قرآن وحدیث سے تابت نہیں۔ جو جماعت قرآن وحدیث کہا کرتی تھی ان کا مناظر پہلی ہی باری میں قرآن وحدیث کوچھوڑ چکا ہے۔ آگے میں نے لکھاتھا کہ اس وقوع موت کے بعدروضہ پاک میں آ ہے تھے کو حیات حاصل ہے۔ بدائل سنت والجماعت کا ایماع تعدد ہے۔

(القول البديع ص ۱۲۵ رساله مدينه ص ۱۳ اشعث اللمعات ج اص ۱۱۳ \_مظاہر الحق ع اص ۱۳۵۵ \_ اتوارمحمود شرح الى داؤدج اص ۱۴ ،الفتادی کبر کی ابن حجر کمی ) \_

یس نے اپناعقیدہ ان ساری کتابوں سے پیش کیا ہے۔ اوران ساری کتابوں بیس اجماع کالفظ موجود ہے۔ انفاق کالفظ موجود ہے۔ کوان کی کالفظ موجود ہے۔ کہان کی کالفظ موجود ہے۔ کہان کی کس کتاب میں اجماع یا اتفاق کالفظ ہے۔ کسی ایک محدث نے لکھا ہو کہا نبیاء علیم السلام اپنی قبروں میں نماز نبیس پڑھتے ۔ صرف ایک حوالہ دے دیں ورندان کوائل سنت والجماعت کی کتابوں سے کوئی تعلق نبیس۔

### مولوي محمديونس نعماني.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

مولوی صاحب نے بیکہا کہ دقوع موت اجماع سے ثابت ہے۔قر آن یا حدیث سے ٹابت نہیں کر سکے۔ان کا بیکہنا کہ دقوع موت قر آن یا احادیث سے دکھا کیں (۱) بیمطالبہ انتہائی

(1) \_ حضرت او كار وي في تومولوى يونس عقر آن وحديث كامطالبداس لئ كيا تفا

نلط ہے۔ کیونکہ جب آپ پر وقوع موت ہو چکا تو پھر آپ پر کوئی آیت نہیں اتری۔ جب تک اللّٰد کا نجی ایک اللّٰے نبیل ہوئی۔ نہیں ہوئی۔

373

استغفراللہ کہنے والوں سے میں کہوں گا کہ آپ مناظر کو کہیں کہ ذرا پڑھیں تو سہی کہون کی آیت تازل ہوئی۔ جب نبی اقد س آلی کے کہ اور مبارک جسم سے نکل گئی اور جسم مبارک کو قبر میں فہن کر دیا گیا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ روح کوجسم کے اندر داخل مانتے ہیں اور آپ اپنا عقیدہ متعین کیجئے۔ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہے یا نہیں۔

اگرابیاتعلق بانتے ہو کہ روح تو ہے جنت الفردوس میں ،اوراس کا جسم کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جسم میں قیام کرنے کی اور رکوع اور جود کرنے کی طاقت پیدا ہوجائے۔تو ہیں آپ سے مطالبہ کرون گا کہ آپ اپنے آپ کوائل سنت والجماعت کیسے کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت وہ ہے جو نی اقد سے اللے اور آپ اللہ کے صحابہ کو مانے والے ہیں۔ میں مطالبہ کروں گا کہ اجماع وہ وہ جو نی اقد سے اللہ کہ ایسائے کے صحابہ کو مانے والے ہیں۔ میں مطالبہ کروں گا کہ اجماع وقد وہ در کی بات ہے ، کہ کسی ایک صحابی ہے ہے تابت کر دیں کہ اس نے کہا ہو کہ نبی اقد سے اللہ کہ میں ایک صحابی ہے ہے تابت کر دیں کہ اس نے کہا ہو کہ نبی اقد سے اللہ کی طرف سے یہ ایک صحابی ہے تابت کردیں ہی بوری جماعت کی طرف سے یہ ایک صحابی سے تابت کردیں۔ میں خدا کی شم اٹھا کر کہتا ہوں میں پوری جماعت کی طرف سے یہ اعلان کردوں گا کہ ہم اس عقید ہے کو تسلیم کرتے ہیں۔

لیکن نہ مخبر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں

کیونکہ اس نے خود میہ کہا تھا کہ قرآن وحدیث پیش ہوگا۔ چنانچیہ مولوی یونس قرآن و حدیث سے دقوع موت ٹابت کرنے سے عاجز آگیااور اجماع سے ٹابت کرکے اپنے دعوے سے خود ہی منحرف ہوگیا۔ حضرت او کا ڈوگ کا بیرمطالبہ بجا ہے اور مولوی یونس کے دعویٰ کی بنایر ہے غلط نہیں ہے۔ علامہ خاوی فرماتے ہیں نبی اقد سے اللہ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور قبر مبارک میں جوآپ سیالیقے کا جسم ہے وہ دنیا والا ہے۔اور کو کی نہیں۔مولا نابیہ بتا کیں کہ جسم روح کے تعلق کے بغیر زندہ موتا ہے یانہیں۔مولا نا کوزندگی اور موت کا معنی نہیں آتا اور نہ یہ بیان کریں گے۔

اگرانہوں نے حیات کو مان لیا تو روح جسم میں ہواس کو حیات کہتے ہیں یاروح کا جسم سے تعلق ہواس کو حیات کہتے ہیں ،کسی مسلمان نے تو کھا کسی عیسائی نے بھی پیتعریف نہیں گی کہ نہ روح کا تعلق ہوند داخل ہواور جسم کو حیات حاصل ہو۔

جب حیات حاصل ہے زندہ ہیں ،اب اس کے بعد میہ پوچھنا کہ روح کہاں ہے۔ یہ سوال بالکل لا یعنی ہے۔

مولانا یہ کس طرح انبیاء کیھم السلام کے بارے میں کہتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بیہ حیات کے معنی نہیں بتا کیں گے۔ کیونکہ اگرانہوں نے حیات کامعنی بتا دیا تو پھر بیان کا سوال ختم ہوجائے گا۔

# أمولوي محمد يونس نعماني.

تحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

میں نے مولوی صاحب سے بیہ بوجھا تھا کہ روح کاجسم پاک سے نکل جانا تو آپ کے ہاں بھی مسلم ہے۔اب آپ کسی ایک سحانی کا قول پیش کریں کہ جس میں ریہوکہ روح نجی آئیسے کے جسم مبارک کے اندر داخل ہوگئی۔

مولانانے عدیث پیش کی بین کہتا ہوں کہ رسول اکرم ایک کے عدیث، صرف ایک سی حدیث جس میں نبی اقدیں ہوئے نے فرمایا ہو کہ انبیاء بھم السلام کے اجسام کوقبر کے اندر رکھ دیاجا تا ہے توردح ان کے اندرآ جاتی ہے۔

یاایک حدیث بیش کردین که روح کا حیات والاتعلق پیدا ہوجا تا ہے۔ میں خدا کی تنم اٹھا کر کہتا ہوں اگرا کیک حدیث بیش کردیں ہے، ہم تشکیم کرلیں گے۔ أمولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله و كفنى والصلواة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

374

میرے دوستواور برزگو، مولوی صاحب نے بیانا کہآنخضرت کیا ہے۔ اور بیجی مانا کہ دقوع موت نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے بلکہ ابتاع سے ثابت ہے۔ اب جب اجماع سے ایک عقیدہ ثابت مانا جائے دوسرابھی مانا جائے گایانہیں؟۔

یہ تو نہیں ہے کہ ایک عقیدہ تو اجماع ہے مانا جائے اور دوسرانہ مانا جائے۔ چلتے ہوئے
مولانا نے بیرکہا کہ جب تک حضرت علیہ ندہ در ہے آئیس نازل ہوئی رہیں۔ میں اپنے مدمقائل
مناظر سے کہتا ہوں کہ بعد میں جو آئیس نازل ہوئیں میں مولانا سے پوچھتا ہوں کہ ججۃ الودال
کے بعد آپ ایک کریں۔ یازل ہوئیں۔ آپ ایک زندہ رہے پیش کریں۔ یا یہ کہیں کہ جس
دن یہ آئیت نازل ہوئی تھی اس دن آپ ایک کا وصال ہوگیا تھا۔ اس کے بعد آئیت نازل نہیں
ہوئی۔

اس کے بعد مولوی صاحب نے اجماع کو پیش کیا۔ یہ کہ کر کہ یہ مسئلہ قرآن سے ٹابت نہیں صدیث سے ٹابت نہیں۔ بیں اس لئے اجماع پیش کر رہا ہوں۔ ججھے کہ رہے بین کہ آپ صحابہ بھی کا قول پیش کریں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے قول کو بھول گئے۔صحابہ بھی کا قول اس وقت پیش کیا جائے گاجب حدیث میں ہے نہ طے۔

الانبياء احياء في قبورهم يصلون.

انہوں نے کہا کہ حیات پراجماع ہے۔ صحابہ ﷺ نے موت کے بارے میں اجماع کیا۔ اب وہ پھرزندہ ہوگئے ہیں تمام صحابہ کااس پراجماع ہوتا ہم شلیم کر لیتے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

الحمد الله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

میں مولوی صاحب ہے کہتا ہوں کہ جس خانہ کعبہ کی طرف منہ کرکآپ نماز پڑھتے ہیں اس کا نقشہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے۔ امت کے اجماع ہے ہم اس کو خانہ کعبہ مانے ہیں۔ اس قرآن پاک کو ہم امت کے اجماع ہے مانتے ہیں کہ یہ وہی قرآن پاک ہے جو حضورہ کالے ہے برنازل ہوا۔

میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ حیات کا معنی کریں مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ کے انہوں کہا کہ اللہ کے انہوں کا معنی کریں مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ کے انہوں کہا گئا ہے۔ انہوں کی جیات ہوتی ہے۔ یہ مولوی (یونس انہوں کی کا انہوں کی انہوں کی انہوں کی انہوں کی کہ کو انہوں کی انہوں کی کہ کو انہوں کی انہوں کی کہ کو انہوں کی کہ کو انہوں کی کہ کو انہوں کی کہ کو انہوں کی کی کے انہوں کی کو کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کی کو کو انہوں کی کو انہوں کی کو کو انہوں کی کو کو انہوں کی کو انہوں

مولوی صاحب ایک حدیث میں دکھا دیں کہ حضرت اللہ نے فر مایا ہو کہ شہداء کے جسموں میں روح نہیں ہو کہ شہداء کے جسموں میں روح نہیں ہوتی۔ یہ مولوی صاحب نے بالکل جھوٹ بولا ہے بیڈ قر ہمیں دکھا تھے۔ جسموں میں روح نہیں ہوتی ۔ یہ مولوی صاحب نے بالکل جھوٹ بولا ہے بیڈ قر ہمیں دکھا تھے۔ ہم نے اللہ کے نبی ملاحقہ کی حدیث بیش کی ہے۔

الانبياء احياء في قبورهم يصلون.

(١). احاديث حيات الانبياء في قبورهم قال الحافظ السيوطي في مرقات الصعود تواترت بها الاخبار ونص على ذالك ايضاً

مولوی صاحب نے پوچھاتھا کہ روح کہاں ہے، میں نے مولوی صاحب سے پوچھاتھا علیم علیم السلام زندہ ہیں، آپ کی روح کہاں ہے؟۔ جب انبیاء تھم السلام زندہ ہیں تو ان کی روح وہاں ہی ہوگی۔

مولوی یونس کی روح جسم کے اندر ہوتو زندہ اللہ کے بی اللہ کے کی دوح جسم سے باہر ہوتو زندہ۔ اس پر ایک حدیث مولوی صاحب بیش کردیں ، اس نے اللہ کے بی اللہ بی جھوٹ بولا کہ شہراء کی ارواح جسم میں نہیں ہیں۔ بیاللہ کے بی اللہ بی جھوٹ ہے۔

سی ایک صدیث میں بھی ہے بات موجود نبیں ہے۔اللہ کے نبی ایک کا فرمان سنو۔

وتعاد روحه فی جسده. کرروح جو ہے وہ جسم کے اندرلوٹادی جاتی ہے۔

في انبا الاذكياء في حياة الإنبياء.

(النظم المتناثر ص99)

امام سیوطی انباالاذ کیاء میں فرماتے ہیں

اقول حيات النبى المسلم في قبره هو وسائر الانبياء معلومة عندنا علما قطعياً، لما قيام عندنا من الادلة في ذالك وتواترت به الاخبار الدالة على

ترجمہ میں کہتا ہوں کہ نبی اقد س اللہ کی قبر میں حیات اور باتی تمام انبیاء کی ہمیں قطعی طور پر معلوم ہے کیونکہ ہمارے ہاں اس پر دلائل قائم ہیں اور جوروایات اس پر دلائل قائم ہیں اور جوروایات اس پر دلائل قائم ہیں اور جوروایات اس پر دلائت کرتی ہیں وہ متواتر ہیں۔

(انباءالاذ كياء ص)

(١). الاحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح الى

يں۔

### مولوى محمد يونس نعماني

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

یہ جوحدیث پڑھی ہے اس میں تجاج بن اسودراوی ہے، مجھول ہے۔ (۱) اللہ کے نی اللہ

فرماتے ہیں کہ شہداءرب سے کہتے ہیں کہ ہماری ارواح کوجسم میں لوٹادو۔ (۲) الله فرماتے ہیں کہ

تههيس والسنبيس بهيجاجائ كا\_

مولوی صاحب نے کہا ہے کہ بیرخدیث متواتر ہے۔ مولوی صاحب متواتر مریث کی تعریف کردین اوراس تعریف کواس صدیت الانبیاء احیاء فی قبور هم پرمنطبق کردیں۔

#### مولانا محمد امين صفدر صاحب.

(١). قبال احمد ثقة ورجلُ صالح وقال ابن معين ثقة وقال ابو

حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات.

نيز اس اعتراض كا ايك ابم جواب تشكين الاذكياء في حياة الانبياء من ملاحظه فرمائيس-

(۳) ۔ مولوی یونس یہاں بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ شہداء کے بارے بیں جو یہ منقول ہے کہ دوہ کہتے ہیں کہ ہماری ارواح کو واپس نوٹا دودہ اس معنی میں ہے کہ جس طرح طاہری زندگی پہلے حاصل تھی کہ ہم کوارا تھائے تھے دشمن کے سامنے آتے تھے ان کے قال کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، اس طرح کی حیات عطافر باوے تا کہ ہم جہاد کر کے مناف کہ ایک ہم جہاد کر کے مناف اعادہ روح مراونہیں وہ تو ہر میت کی قبر میں نوٹا دی جاتی ہے اورا تا تعلق روح کا جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے جس سے اسے عذاب وثو اب کا ادراک ہوتا ہے۔ چنانچے یہ بات واضح ہوگئی کہ مولوی یونس دلائل سے خالی ہے اس لئے اب دھوکہ دینے یہ تا ہوا۔۔

علامدابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث بھی متواتر ہے۔ ابن قیم کتاب الروح میں فرماتے ہیں۔ ان تیمیہ فرماتے ہیں کہ بیہ حدیث بھی متواتر ہے۔ ابن قیم کتاب الروح میں فرماتے ہیں۔ (انکہ جس طرح میں نے لفظ پیش کئے تعاد ، اعادہ اسے کہتے ہیں جس جسم سے روح فظے وہیں لوٹ کرآئے۔ جسم مثالی میں روح لوٹے کواعادہ تہیں کہتے ۔ بیہ حدیث متواتر ات ہے۔ سے حدیث متواتر ات ہے۔ بیے حدیث متواتر ات ہے۔ بیے حدیث متواتر ات ہے۔ بیے حدیث متواتر ات ہے۔

انہوں نے جو بیہ کہا کہ شہداء کی ارواح جسموں میں نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے نی اللہ یے جھالتے پر حصوت ہے۔ میں متواتر ات میں شار کر رہے جھوٹ ہے۔ میں نے جوحدیث پڑھی ہے وہ وہ ہے جس کومحد ثین متواتر ات میں شار کر رہے

البدن وقت السوال. (شرح حديث النزول ص ١٥)

احاديث عود الروح للبدن وقت السوال قال ابن تيميه ان الاحاديث بذالك متواترة. (النظم المتناثر ص٩٨)

(۱). هذا حديث مشهور مستفيض صححه جماعة من الحفاظ ولا نعلم احدا من ائمة الحديث طعن فيه بل رووه في كتبهم و تلقوه بالقبول وجعلوه اصلا من اصول الدين في عذاب القبر ونعمه و مسئلة منكر و نكير وقبض الارواح وصعودها الى بين يدى الله ثم رجوعها الى القبر.

ترجمہ۔ بیصد بیٹ درجہ شہرت کو پینی ہوئی ہے اور خبر مستفیض ہے ، تفاظ صدیت کی ایک جماعت نے اسے سے جماعت نے اسے سے خی قرار دیا ہے۔ اور ہم نہیں جانے کہ آئمہ صدیت بیس سے کس نے اس پر طعن کیا ہو بلکہ انہوں نے اس کو اپنی کتابوں بیس روایت کیا ہے اور اسے قبل کے اس پر طعن کیا ہو بلکہ انہوں نے اس کو اپنی کتابوں بیس روایت کیا ہے اور اسے قبل کے سوال و قبل کیا ہے اور اسے اصول دین بیس سے قبر کے عذا ب وثو اب اور مشکر تکیر کے سوال و جواب اور قبض ارواح اور ان ارواح کے اللہ کے حضور حاضر ہونے اور پھر سے قبر میں جواب اور قبض ارواح اور ان ارواح کے اللہ کے حضور حاضر ہونے اور پھر سے قبر میں لوٹ آنے کے باب بیں اصل قرار دیا ہے۔ (کتاب الروح ص ۵۹)

www.besturdubooks.wordpress.com

حيات البيلالا

ایں تواب آپ کون کی صدیث مانیں گے۔

انہوں نے بیہ کہا ہے کہ متواتر کی تعریف کرو۔ دیکھوانہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ ہیات محدثین کی مانی جائے گی۔ جب سارا کیک سونے کو کھر اکد دیتو سارکو کھرے کے معنی آتے ہیں یا نہیں، جب ایک محدث حدیث کومتواتر کہ دیتا ہے جھے جیسے ہزاروں کی بجھیں اگر چہیں آیا تو کیا، ان پڑھوں کی بات کوئی سے گا؟ ۔ کوئی نہیں سے گا۔

381

میں نے جوعبارت چیش کی تھی کہ محدثین نے متواتر کہا ہے۔ اس کا جواب تو یہ تھا کہ مولوی صاحب کہتے کہ محدثین نے بینییں کہا ہے۔ یہ عبارت نہیں ہے۔ اگر محدثین نے کہا ہے تو اس کے بعد ہر بات پر یہ باتیں کرنا کہ تعریف کرو۔ حدیث پڑھی ہے تو سیحے کی تعریف کرو۔ یہ سنت ہے، اب سنت کی تعریف کرو۔ یہ وفت کوضائع کرنا ہے۔

محدثین اس فن کے ماہر ہیں۔ یہ کہ وے کہ محدثین کومتواز کامعیٰ نہیں آتا مجھے آتا ہے۔ اور چونکہ انکومتواز کی تشمیل نہیں آتیں اس لئے بے جارے پریشانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں عرض کرر ماہوں قرآن میں آیا ہے۔

بعض نادان محانی جن کو درایت سے پچھ حصہ نہ تھا۔ (ضمیمہ براہین احمہ یہ ص۲۸۵ج۵، خزائن ص۲۸۵)

جیبا کدایو ہریرہؓ جو بھی تھااور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا۔ (اعجاز احمدی ص∧ابخز ائن ص∠۱اج ۱۹)

مرزا قادیاتی کے بید چند حوالے بطور نمونہ کے قال کئے ہیں ان صحابہ میں حضرت انس آ بھی داخل ہیں ممکن ہے کہ صراحتا بھی کسی جگہ مرزائے بیٹاز بیا کلمات حضرت انس آکے متعلق استعال کئے ہوں ، ہندہ کونہیں ملے۔از مرتب۔ الحمد الله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

میرے دوستو بزرگو، مولوی صاحب نے یہ مان لیا کہ عام میت میں روح واپس آتی ہے۔
یہ حدیث سے ثابت ہے مولوی صاحب کی میہ بات یا در تھیں۔ آئندہ آپ کے کام آئے گی۔ کہ و
عام لوگوں کے بارے میں حدیثیں ہوں گی۔ وہ نبی کے بارے میں پیٹر نہیں کی جاسکیں گی۔
میتر تو آپ کومیت کے بارے میں کہتے ہیں اور خود میہ بتوں والی نبیوں پر چسپاں کردہ

یں۔ یہ قاعدہ اب یادر کھنا۔ مولوی صاحب نے یہ بات مان لی ہے کہ جو حدیث پیش کرنی ہے اس نے کہ جو حدیث پیش کرنی ہے ماف بی ہے کہ جو حدیث پیش کرنی ہے ماف بی محلف ہی اور کھنا۔ مولوی صاحب نے یہ بات مان لی ہے کہ جو حدیث پیش کرنی ہے۔ باتی مولوی صاحب نے ایک بہت بوی بات کی صاف بی تو ہو تا دیاتی بھی کہا کرتا تھا کہ حضرت انس کے جو صحابی جیں نہ عادل جیں ، نہ لغہ جی میں نہ عادل جیں ، نہ لغہ جی میں نہ تا ہے کہ ہم ان حدیثوں کواس کے نہیں مانے کہ جی سے اس میں صاف کے نہیں مانے کہ اس میں صدیدوں کواس کے نہیں مانے کہ اس میں صلال ہے۔ اب بتا جلا کہ نی تابیقہ کے صحابہ کے مشکر ہیں۔

اور یہ بونس نعمانی اپنے بارے میں یہ بات تقریر میں کھڑے ہو کر بھی نہیں ہے گا کہ میں اور یہ بونس کے گا کہ میں اور یہ بھی نہیں کے گا کہ میں عاول نہیں ہوں قاسق ہوں الیکن حضرت انس کھٹھ کے بارے میں اس نے وہ بات کہی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کہا کہا تھا۔ (اگر حسین نیلوی) نے کھی ہے۔ یہ ندائے حق صفح 180 ہے استاد (حمد حسین نیلوی) نے کھی ہے۔ یہ ندائے حق صفح 180 ہے استاد (حمد حسین نیلوی) نے کھی ہے۔ یہ ندائے حق صفح 180 ہے استاد (حمد حسین نیلوی) نے کھی ہے۔ یہ ندائے حق صفح 180 ہے استاد (حمد حسین نیلوی) نے بیا جلاکہ ادھرادھرکا نام تو و بسے لیتے تھے اصل میں یہ صحابہ چھنے کے دشمن ہیں۔ جب صحابہ کے دشمن

(۱) - مرزا قادیانی صحابہ کے بارے میں نازیبازبان استعال کیا کرتا تھا، چنانچ کھتا ہے جو مختص قرآن شریف پر ایمان لاتا ہے اس کو جائے کہ ایو ہریرہ کے قول کوردی متاع کی طرح بچینک دے۔ (ضمیمہ براہیں احمد بیص ۱۹۹ ج ۵، خزائن ص ۱۹۹ ج ۱۲) دوسری جگد کھتا ہے ۔ بعض کم تد ہر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی (جسے ابو ہریرہ )۔ (ھیقة الوجی ص ۱۳۳ خ ۲۰۱ نی س کا درایت اچھی نہیں تھی (جسے ابو ہریرہ )۔ (ھیقة الوجی ص ۱۳۳ خ ۲۰۱ نی س کا ۲۳ ج ۲۲)

ہوں۔

حيات البي

لیکن آپ خواہ کو او کی بات کیوں کرتے ہیں؟۔اصول فقد حنفیہ جو آپ کے ہاں بھی مسلم ہے،اس میں بید بات کھی ہوئی ہے کہ حضرت انس پیشن غیسر معروف الفقه و الاجتهاد راوی ہیں۔اس میں بید بات کھی ہوئی ہے کہ حضرت انس پیشن غیسر معروف الفقه و الاجتهاد راوی ہیں۔اوران کی روایت اگر مخالف قیاس ہوگی تو دہاں قیاس کوئز نیچ دی جائے گی۔نورالانواراور اصول شاخی میں بید بات کھی ہوئی ہے۔انہوں نے کہا کہ۔

#### الانبياء احياء في قبورهم.

کوحدیث متواتر کہتے ہیں۔علامہ ذہبی مانا ہوا محدث اساء الرجال کا امام، وہ کہتا ہے تجاج بن اسود متکراور میں نے کہاتھا کہ آپ بات کریں اصول حدیث کی۔ بید مناظرہ ہے عقیدہ کا، اور عقیدہ قطعی دلیل ہے ثابت ہوا کرتا ہے بطنی دلیل ہے ثابت نہیں ہوا کرتا۔ آپ قطعی دلیل ہے ثابت کریں۔

اور بیات ذہن شین کرلیں اب بیر کدرہے ہیں الانبیاء احیاء کو میں متواتر ثابت نہیں کرسکتا۔ فلاں نے یوں کہا ہے فلال نے یوں کہا ہے۔ حالا فکہ انہوں نے بھی بید لفظ نہیں کہا ھندا حدیث متواتر . یاتو کہیں میں اصول حدیث کوئیں مانتا جب اصول حدیث میں متواتر کی تعریف تکھی ہوئی ہے، اس تعریف کو ذرالوگوں کے سامنے بیان کرد ہے ہے۔ ہم ماننے کے لئے تیار ہیں۔ لیکن آپ بیٹا بت نہیں کر سکتے۔ (۱)

اور پھراس روایت میں بھی ان کے اس تقیدے کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ میں نے اس وفت کہا ہے کہ اپناعقیدہ بتا وَ ابھی تک اپناعقیدہ بیٹیس بتا سکے۔ کہ اجسام عضریہ کے اندر روح

(۱)۔مولوی پونس محدثین کی بات ماننے کے لئے تیارتیس بلکہ اپنی بات پر بعند ہے کہ منوائز کی تعریف کرواوراس پرمنطبق کرو۔ ابد کیھوتل ہونا مان ایا اور کہنا ہے کہ میں دیکھوں گا کہ تل کے بعد حیات کہاں ہے آئی ہے تیل کے بعد کے بارہ میں کہا ہے۔ کہ ان کومر دہ نہ کہنا بیل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ولکن لا خشعرون فرق یہ ہے کہ شہید ہونے ہے پہلے کی زعدگی تہمیں نظر آتی تھی تمہار ہے شعور میں آئی تھی۔ اب جوان کی زندگی ہے، اس کا تعلق شعور ہے ہیں ، ضدا کے کہنے پر مان لو۔ یہ جوزندگی ہا ہے کا فربھی مانتا ہے اور وہ جوزندگی ہا ہے صرف مسلمان مان سکتا ہے، اور کوئی نہیں مان سکتا ہے اور کوئی نہیں مان سکتا ہے تہدا ، کو یہزندگی موسلمان مان سکتا ہے، اور کوئی نہیں مان سکتا ہے تبدیا ہو بھم السلام کی زعدگی موسلمان کے بعد ان سب سے اعلی اور ارفع ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت سے اہل سنت والجما مست والجما مست والجما مست والجما مست والجما مست کے بعد ان سب سے اعلی اور ارفع ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت سے اہل سنت والجما مست فرا تھی ہے۔ اور قرآن پاک کی اس آیت سے اہل سنت والجما مست فرائی است ہے۔

# مولوي محمد يونس نعماني.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

میرے دوستو میرے بھائیو۔اس تقریر میں مولوی صاحب نے ایک بہت ہوئی زیاد لل کی ہے۔ کہ میری طرف بینست کی کہ صحابی ﷺ کے بارے میں میں نے بیکہا کہ دہ عادل نہیں الا فاسق تھے۔ میں نے نورالانواراوراصول شاشی کا حوالہ دے کریہ بات کی تھی کہ وہال کھا ہوا ہے ا غیر معروف الفقه و الاجتھاد.

اب جاہئے تو بیرتھا کہ مولوی صاحب بچھ سے ثبوت مانگتے۔ میں دکھادیتا کہ دیکھوہ ہاں اکھا ہے۔ لیکن انہوں نے عوام کوشتعل کرنے کے لئے جوجھوٹے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے میرے خلاف اب بیطریقہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔

اگرکوئی غیرمقلدیہ کرتا تو کوئی ہات نہیں تھی، جیرانی ہے ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کوٹھ ا کامبلغ کہنے کے باوجود ایسا اعتراض کررہاہے جواصول فقد حنفیہ میں اعتراض ہوا۔ میں السا غیسر معسروف المفقه و الاجتھاد اگریہ بات نکل آئے کہ میں نے سے بات کھی ہو کہ معرف انس پہنے عادل نہیں تھے، وہ فائق تھے۔اگریہ الفاظ نکل آئیں میں یہاں اپنی ہارلکھ کروے کو اللہ

واخل ہے یاعلیین کے اندر یا جنت الفردوس کے اندرروح ہے۔ (۱)کوئی ایک مقام تومتعین سیجے میں ہزارز ورانگاؤں تب بھی آپ متعین نہیں کریں گے۔جوآ دی اپناعقیدہ نہیں بتا سکتاوہ وہ مناظر ہ

384

اورآ گے فرماتے ہیں تعداد روحه فی جسده کوانبول نے مان لیا۔وہ تو میں نے مل وجهانشلیم بات کی تھی اورآ پ کوالزام دیا تھا۔ اورالزام دیتے ہوئے کہا تھا کہ یا تو اموات کی مگر ما نی کو مانیں، پھراس روایت ہے استدلال کریں۔قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب موت آ مالا

#### ﴿ فيمسك التي قضي عليها الموت،

جس کوموت آگئی اللہ اس کی روح کواپنے پاس روک لیتا ہے۔اور دس مفسرین لکھور 🔐 میں کہ عنی ہے ہے کہ لا یسود الی البدن کہ وہ لوٹ کرنہیں آئے گی۔ اب قر آن تو کے کہ م کے بعدروح لوٹ کربدن میں نہیں آئے گی۔اور کمیا پینمبروافظی مجھی قرآن کے خلاف بات کر ا

(۱) مولوی یونس کا پر کہنا کہ تعلق کیسا ہے آیا روح آنخضرت میلائے کے جسدا طہر کے اندر ہے یا باہر سے اس کا تعلق ہے۔ بیمسئلہ کیفیت تعلق روح کے متعلق ہے اس کا تعلق حقائق سے ہے نہ کہ عقائد ہے۔عقیدہ کے ساتھ تو اس کا بہی تعلق ہے کہ نی الدر المالية (اورويكرانبياء عليهم السلام) كاجسداطهر جوروضه مقدسه من بهاس من روح کے تعلق سے حیات ہے یانہیں۔ کیفیت تعلق روح کی بحث چھیز کر مولوی ہوئس اصل موضوع ہے فرار ہونا جا ہتا ہے۔

(٢)-مولوى يونس كابياعتراض بهي ب جاب اس كئے كه حضرت نے يہلے فرماديا تعا كرحيات مانو-آكے حيات دخول روح ہے ہے ياتعلق روح سے بيدونون الل سنت کے اقوال ہیں لیکن مولوی پوٹس کو یہ بات مجھ ہی نہیں آ رین یا ضد کی وجہ سے جہالت كامظاہره كررياہے۔

میں قطعا ایسانہیں ہے۔ کہ قرآن کچھ کھے اور پیغیبراس کے خلاف کچھ کہیں ۔ اور ہاتی رہا ﴿ و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا ﴾. ہم اس کو ماننے کے لئے تیار ہیں لیکن پندرھویں صدی کے مولوی کی تفسیر نہیں مانیں

385

### أمولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد لله وكفلي والصلواة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد.

مولوی صاحب کواردو خبیں آتی اس لئے سہتے ہیں میں نے مانانہیں، میں نے علی وجہ العسليم كهاب يشليم كاكيامعنى ہے؟ -اس كامعنى بھى تو مانتا ہے -ابھى سےمولوى صاحب كاريال

اب بیرکہتا ہے کہ پندھرویں صدی کا مولوی جوتفسیر کرے گااس کونہیں مانوں گا۔ یا در تھیں اس نے جوقر آن پاک سے استدلال کیا ہے اس آیت کے تحت چودہ صدیوں میں کسی ایک مفسر نے لکھا ہو کدانبیاء میسم السلام قبروں میں حیات نہیں۔صرف ایک۔اب اس نے آیت پڑھی قرآن کی ،اورکہامفسرین کہتے ہیں۔جن مفسرین نے بیکھا ہےا نہی مفسرین کی تفاسیرا تھا کیں۔

﴿ يشبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ﴾

ای کے تحت معاد روحه فی جسده کی روایتی سارے نقل کررہے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کی طرح دوبارہ زندگی نہیں ہوگی۔لیکن قبر میں روح لوٹے گی۔ بیانہوں نے ٹابت کیا ہے۔ (۱)

(۱)۔اس آیت کے تحت جن مفسرین کرام نے اعادہ روح کا ذکر فرمایا ہے ان کی تفاسير كو "تسكين الاذكياء في حيات الانبياء "بل الاخظارا مي- کھائے اور زمین پرحرام کردیا گیاہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔(۱)

اس نے پتا چلا کہ ہمیشہ درود پاک روضہ اقدی پرپیش ہور ہاہے۔ اور بیرحدیث این ماجہ میں موجود ہے۔ابوداؤد میں بھی ہےاوراین ماجہ میں دوسری حدیث حضرت ابودر داءﷺ کی موجود

(۱)\_ اخبرنا اسحق بن منتصور قيال حدثنيا حسين الجعفى عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس بن اوس عن النبي الله عليه السلام وفيه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه القبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلوة فان صلوتكم معروضة على قالوا يا رسول الله عليه كيف تعرض صلوتنا عليك وقد ارمت اي يقولون قد بليت قبال ان الله عز وجل قيد خرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء أعليهم السلام. (نسائي ص٢٠٣ ج ١)

حدثنا ابوبكر بن ابي شيبه ثنا الحسين بن على عن عبد الرحمن بن يزيد لم بن جابر عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد بن اوس قال قال رسول الله عَلَيْكُمْ أن من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم و فيه النفخة وفيه الصعقة فاكثروا على من الصلوة فيه فان صلوتكم معروضة على فقال رجل يا رسول الله عليه كيف تمعرض صلوته عليك وقد ارمت يعني بليت فقال ان الله قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء . (ابن ماجه ص٢٦ج ١)

(٣). حدثنا عمرو بن سواد المصرى ثنا عبدالله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن ايمن عن عباده بن نسى عن ابي الدرداء قبال قبال رسبول الله عَلَيْكُ اكثروا الصلوة على يوم الجمعة فانه مشهود ﴿ يشبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ﴾

مولوى صاحب اى كوكت بين يهوديول كى طرح يسحسوفون السكلم عن مواضعه بات کسی موقع کی ہو بتانی کسی ادرموقع پر۔

ہم بھی مانتے ہیں کہ خرق عادت کے علاوہ کوئی آ دی یہاں دنیا میں آ کرآ بادنہیں ہوتا۔ مسکدز ریجت نہیں ہے۔مولوی صاحب جن مفسرین کی تفسیریں اٹھاتے ہیں انہیں مفسرین کی تفيري القاكريثيت الله المذين امنوا بالقول الثابت ديكيس انهول خوريثول \_ ثابت کیا ہے۔اوران احادیث کومتواتر لکھا ہے۔کدروح کے داپس آنے کی حدیثیں متواتر ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو کہا ہے دہ نورالاتو اراوراصول شاشی میں ہے،اور کوئی غیرمقلد کہتا تو اور بات تھی۔مولوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہمسلمہ بات ہے، پیچھوٹ ہے۔ فقہ حنفیہ نے اس کارد کر دیا ہے۔ اور فقہ حنفیہ میں لکھا ہے کہ کسی مرجوح قول پرفتو ی دینے والا جال ہے اجماع کا مخالف ہے۔ <sup>(۱)</sup> یہ جو قول حضرت انس منظفہ کے بارے میں لکھاہے بیر قطعاً راٹ قول نیں ہے۔ بیمرجوح قول ہے۔ اور جواس متم کے مرجوح قول ہوا کرتے ہیں۔ احتاف اس كى ترديدكرتے ہيں۔ اور يہ بيچارے كھوفے سكے لے كر ہمارے سامنے مناظرے كے لے

یہ بات تو آپ نے دیکھ لی کہ بیلوگ صحابہ ﷺ کی عظمت اپنے دل میں نہیں رکھتے۔اللہ کے بی مضرت محمد اللہ فی فرمارے ہیں کہ جمعہ کے دن جمعہ پر درود زیادہ پڑھا کروصحابہ اللہ نے ہو جمعا احضرت جب آپ کا وصال ہوگا۔ فرمایا اللہ نے زمین پرحرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کا

(١). ان الحكم والفتياء بالقول المرجوح جهل وفرق للاجماع وان الحكم الملفق باطل بالاجماع . (درمختار ص ١٥ ج١) يں يا جنت الفردوس ميں ہوتی ہيں۔ايک مقام متعين سيجئے۔<sup>(1)</sup>

اب تک مولوی صاحب نے اس بات کی وضاحت نہیں گی۔ جوآ دمی اپناعقیدہ واضح طور پر بتانہیں سکتا وہ اپنے دلاکل کس طرح پیش کرے گا۔ جن بزرگوں کے اقوال پیش کررہے ہیں ، وہ اقوال پیش کریں کہ جن کے اندر کہا گیا ہو کہ انہیاء بیھم السلام کی ارواح مبار کہ ان اجسام عضر سیہ میں داخل ہوجاتی ہیں ، یاان کے تعلق سے حیات پیدا ہوجاتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے عقیدے کا۔ (۲)

میں قرآن پاک کی آیت پیش کررہا ہوں کہ جب موت آجائے توجیم کے اندرروح نہیں رہتی۔اور جب اللہ نکالتے ہیں تو پھرروح جسم کے اندرلوٹ کرنہیں آیا کرتا۔ یہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے معنی نہیں کررہا ہوں، بلکہ میں مفسرین کا کیا ہوا معنی بیان کررہا ہوں۔

مفسرین کہتے ہیں کہ فیمسک التی کامعنی یہی ہے کہ لا یودہ الی البدن اللہ درب العزت روح کولوٹا تانہیں ہے۔

اب مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ چودہ سوسال میں کسی ایک مفسر نے اس آیت کے

(۱)۔ مولوی یونس کی ضد ملاحظہ فرما کرآپ لوگ بھی جیران ہورہے ہوں گے کہ حضرت کے بارباریہ بات فرمانے کے بادجود کہ عقیدہ حیات متفقہ ہے۔ آگے کیفیت حیات کے دونوں تول اہل سنت ہی کے جیں ۔ لیکن مولوی صاحب اپنی ضدیر برقرار رمان نے بیں کے جیں ۔ لیکن مولوی صاحب اپنی ضدیر برقرار رہ کر'' زمین جدید نہ جندگل محد'' کا مصداق ہے ہوئے ہیں۔ ہم اس پر بہی کہہ کے جیں۔ ہم اس پر بہی کہہ کے جیں۔ ہم اس پر بہی کہہ کے جیں۔

پند اپنی نصیب اپنا اپنا (۲)۔ ہماراعقیدہ صراحنا روایات سے ثابت ہے کیکن مولوی صاحب کو خدا جانے کیوں مجھنیس آرہا؟ ونبی الله حی پرزق. الله کے نی الله خی زنده بیں اور اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ د کیھئے بذل المجمود میں بھی لکھا ہے کہ،

ان نبسى الله حسى فسى قبر ٥ كما ان الانبياء احياء في

کیابذل الحجو دوالے محدث ہیں یانہیں۔ہم ان محدثین سے استدلال کررہے ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا میں مطالبہ ہے کہ صرف ایک حدیث ہیں کریں کہ تبی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔ یہ قیامت تک الیمی کوئی حدیث پیش نہیں کرسکتا۔

رہا یہ کہ جوانہوں نے کہا کہ آیت شہداء کا مطلب پیٹیں یہ بات تو بالکل واضح تھی ۔ قبل جسم ہوتا ہے یاروح ؟ ۔ جب جسم قبل ہوتا ہے تو موت بھی ای کو آئی تو حیات بھی ای جسم کوحاصل ہوئی۔اس لئے اس آیت سے جسم کی حیات ثابت ہوگئی۔

### مولوي محمد يونس نعماني.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

میں ابتداء سے اب تک اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے عقیدے کی وضاحت کریں کہ آپ کے نزدیک انبیاء میسم السلام کی ارواح ان کے اجسام مبارکہ کے اندر واخل ہوتی

تشهده السملائكة وان احدا لن يصلى على الاعرضت على صلوته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبى الله حى يرزق. (ابن ماجه ص١١١ ج١)

www.besturdubooks.wordpress.com

قبرول کے اندرمیت ہوتے ہیں۔

ای لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ نبی اقدی تلکی ہے جم مبارک کوجس طرح رکھا گیا تھا آج بھی ای طرح موجود ہے۔آپ تلکی کے جسم میں روح موجود نبیس ہے۔جس طرح اس وقت مردہ تھا آج بھی مردہ ہے۔

أمولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله و كفلى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

میرے دوستوبزرگو۔ میں اللہ کے نبی آفیا کی احادیث پڑھتا جارہا ہوں مولوی صاحب سے میں نے مطالبہ کیاتھا کہ آیت اللہ یتوفسی الانفسس کے تحت سیکی مفسرنے لکھا ہوکہ انبیاء علیھم السلام حیات نہیں۔

سارى باتنى ادھرادھرى كيس كيكن ايك حواله بھى پيش نہيں كرسكا۔

بنہ تخبر آمھے گا نہ تکوار ان سے بیں بیرے آزمائے ہوئے ہیں

پہلے میہ کہتا تھا کہ عام یا تیں پیش ہی نہیں کرنی اب انہوں نے عام خود پیش کر دیں۔ دیکھیں اس میں جو بات ہے وہ صرف موت کی ہے، اور موت کے آنے کا تو کوئی بھی انکارنہیں کرتا۔

مجھی کہتے ہیں کتنے دنوں بعد آئی۔ دنوں کی بات کیا ہے؟۔مسلم شریف میں حدیث موجود ہے آپ علیقے فن سے فارغ ہوئے اور فر مایا اس کے لئے استغفار کر دکیونکہ اس سے سوال وجواب ہور ہاہے۔

اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اللہ کے پینمبر الله نے فرمایا کہ کہ قبر پر جو

تحت بیلکھا ہوکہ بی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ بات کمی ہوجائے گی۔ قرآن کریم قانون کی کتاب ہے۔ قانون بیان کرتا ہے،اللہ کا اعلان ہے۔

390

الله يتوفى الانفس.

انفس کے اندر نبی داخل ہیں یانہیں؟۔ انبیاء بھی السلام ہوں ، اولیاء ہوں اور لوگ ہوں ، سب کے متعلق قانون یہ ہے کہ روح کوموت کے وقت سے نکال لیا جاتا ہے۔ روح جسموں کے اندر لوٹ کرنہیں آیا کرتا ۔

اب ان کو جائے تھا کہ ریمی ایک مفسر کا حوالہ پیش کرتے کہ اس نے یہ لکھا ہو کہ فیسمسٹ النسی قبضی علیھا المعوت سے نبی خارج ہیں۔ باقیوں کی روح لوٹ کرآ یا نہیں کرتی لیکن نبیوں کی روح جسموں میں لوٹ کرآ جایا کرتی ہے۔ میں علی الاعلان دعویٰ کروں گا کہ ریکی ایک مفسر سے بھی نبیوں کا استثناء ثابت نہیں کر سکتے۔

اورآ کے کہتے ہیں کہ غیر معروف الفقہ و الاجتھاد والی بات جو ہے وہ جاہل کرسکتا ہے۔ مولوی صاحب آپ خود تورالا نواراوراصول شاشی والے کو جاہل کہ دیں، میں تو جاہل نہیں کہ سے ()

آ کے کہا کہ انبیاء بیھم السلام کے اجسام قبور میں محفوظ ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں بھی زندہ، آپ بھی زندہ، جارے اجسام بھی محفوظ ہیں۔ اگر انبیاء بیھم السلام کے جسموں کے اندر روں اوالی ہو، اور پھر انبیاء بیھم السلام کے جسموں کے اندر روں کے داخل ہو، اور پھر انبیاء بیھم السلام کے جسم محفوظ ہوں، توبیا نبیاء بیھم السلام کی خصوصیت تو ندہوئی۔ خصوصیت تب ہوئی کہ باتی مردوں کے جسموں کومٹی کھا جائے اور انبیاء بیھم السلام کے جسموں کومٹی کھا جائے اور انبیاء بیھم السلام کے جسموں کومٹی مائی نہیاء بیھم السلام کے اجسام عضریہ اپنی

(۱)۔ حضرت نے صاحب نورالانوار اور اصول شاشی والے کو جامل تو نہیں کہا بلکہ حوالہ دیا کہ شاذاقوال پیش کرنا جہالت ہے جس کا مظاہرہ مولوی پونس نے کیا ہے۔

کھڑے ہیں وہ ان کی جو تیوں کی آواز من رہا ہوتا ہے اور اس سے سوال و جواب ہو رہا ہوتا ہے۔()

(۱). حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الاعلى حدثنا سعيد عن قتائدة عن انس بن مالك انه حدثهم ان رسول الله على الله العبد اذا وضع فى قبره و تولى عنه اصحابه انه يسمع قرع نعالهم اتناه ملكان فيقعدا نه فيقولان ماكنت تقول فى هذا الرجل لمحمد فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبدالله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابد لك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة و ذكر لنا انه يفسح له فى قبره ثم رجع الى حديث انس قال واما المنافق او الكافر فيقال له ماكنت تقول فى هذا الرجل فيقول لا ادرى كنت اقول ما يقول الناس فيقول الا ادرى كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صبحة يسمعها من يليه النقلين.

ترجمہ۔بیان کیا ہمیں عیاش بن ولید نے انہوں نے فرمایا بیان کیا ہمیں اعلی نے انہوں نے فرمایا بیان کیا ہمیں اعلی ہے انہوں نے فرمایا کہ آدی جب قرمی رکھا انہوں نے ان کو صدیث بیان کی کہ رسول الشعلق نے فرمایا کہ آدی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے واپی لوشتے ہیں وہ ان کی جو تیوں کی آ ہٹ بھی من رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے سٹھاتے ہیں اور اسے سٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہتواں محق محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے لیس جومومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گوائی و بتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں پس کہا جاتا ہے اس کو کہ اسے اس کو کہ اسے اس کے طرف و کھے لے جوجہتم میں تیرا فیکانہ تھا اللہ نے اس کے بدلے اس ٹھکانے کی طرف و کھے لے جوجہتم میں تیرا فیکانہ تھا اللہ نے اس کے بدلے اس ٹھکانے کی طرف و کھے لے جوجہتم میں تیرا فیکانہ تھا اللہ نے اس کے بدلے

میں نے نورالانوار والے کو جاہل نہیں کہا۔ میں نے کہا جیسے حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں ضعیف اقوال بھی کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ میں نے نورالانوار والے کو جاہل نہیں کہا۔ جوضعیف حدیثیں پڑھے اور سجیح کو چھوڑ جائے اس کو جاہل کہا جاتا ہے۔اس لئے جس نے اس ضعیف قول کو پیش کیا وہ جاہل ہے۔اجماع کا مخالف ہے۔

اب انہوں نے بید کہا کہ شہداء کی حیات کا ذکر ہے ہم مان گئے۔ الحمد للہ بید و مان گئے۔ اب بات صرف اتن انکی ہوئی ہے کہ کتنے دنوں بعد ، کتنے مہینوں بعد روح آتی ہے۔ بیر کچھ بھی نہیں۔ میں آپ ہے ہے ہیں آپ ہوئی ہے کہ کتنے دنوں کے بعد ماں کے پیٹ میں آپ تھی۔ آپ بیٹیں بٹاسکتے کہ میری روح اشنے دنوں کے بعد آئی تھی لیکن پھر بھی اپنے آپ وزندہ تو مائے آپ بین بٹاسکتے کہ میری روح اشنے دنوں کے بعد آئی تھی لیکن پھر بھی اپنے آپ وزندہ تو مائے ہیں ، بات یہ ہے کہ انبیاء میں میں بڑھ دنہا ہوں ہیں ، بات یہ ہے کہ انبیاء میں اسلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ جو حدیثیں میں بڑھ دہا ہوں ہیاں کو مائے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ بھی صحابہ بھی کا انکار کر رہے ہیں ، بھی نی اللے کے کی حدیث کا سیان کو مائے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ بھی صحابہ بھی کا انکار کر رہے ہیں ، بھی نی اللے کی مدیث کا

تجے جنت کا محکانہ عطافر مایا ہے ہیں وہ ان دونوں کود کھتا ہے۔ قادہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا گیا کہ اس کی قبروسیج کردی جاتی ہے پھر قنادہ حضرت انس کی حدیث کی طرف لوٹے اور کہا کہ جومنافتی یا کا فرہوتا ہے تو اے کہا جاتا ہے کہ تو اس خض کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو وہ کی کہتا تھا جولوگ کہتے تھے ہیں اے کہا جاتا ہے کہ نہ تو خود جاتنا ہے نہ تو نے کسی جانے والے کی بات مانی اور اسے لوہ کے گرز ہے ایسامارا جاتا ہے کہ اس کی چینوں کو جن وانس کے علاوہ ہر مخلوق تن ہے۔ ( بخاری ص ۱۸ اج ۱)

395

ا نگار کیا جار ہاہے۔

اور میں بار بار کہ رہا ہوں کہ صرف ایک حدیث بصرف ایک حدیث کدانبیاء کیھم السلام اینی قبروں میں حیات نہیں۔ اللہ یت و فسی الانفس کے تحت صرف ایک مفسر بصرف ایک مفسر کہتا ہوکہ انبیاء کیھم السلام اپنی قبروں میں حیات نہیں ہیں۔ یہ قیامت تک پیش نہیں کر سکتے۔

394

پھڑآ دھی آیت پڑھ کرتر جمد کیا ہے، پوری آیت پڑھ کرتر جمہ بھی نہیں کیا، تا کہ لوگ سمجھ نہ جا نمیں ۔ مولوی صاحب بوری آیت کاتر جمہ کروتا کہ لوگ سمجھیں کہ بات کیا ہے۔ اور یہ بھی سمجھیں کہ روح کہاں ہوتی ہے۔ مولوی صاحب میں آپ سے بیہ مطالبہ کرتا ہوں آپ بیقر آن وحدیث سے ٹابت کریں کہ روح کہاں ہے۔ روح موت کے بحد کہاں رہتی ہے، اور نیند میں نکل کر کہاں رہتی ہے۔

لیکن بات یا قرآن کی ہویااللہ کے نی اللہ کے نی اللہ کے کی حدیث کی۔ آپ اس میں کسی ایسے مفسر کی بات چیش نہ کرنا جنہوں نے حیات کا اثبات خود لکھا ہے۔ کیونکہ جب بات حیات کی آئے گی، کی کہ کہ کہ کہ ایک حیات کا اثبات خود لکھا ہے۔ کیونکہ جب بات حیات کی آئے گی، کی کی کہ کہ کہ کہ کہ اس کے ان کا حیات کا قول ہوگا۔ ہم جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ مشغن علیہ ہے۔ حیات مثفق علیہ ہے۔

### مولوي محمد يونس نعماني

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

میں نے کہاتھا کہ کیا آپ انبیاء پھم السلام کی ارواح کواجساد عضریہ کے اندرداخل مانے ایس یا جنت الفردوس میں مانے ہیں اب تک نہیں بٹا سکے اورآخر تک بٹا کمیں سے بھی نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا پوری آیت نہیں پڑھی۔

﴿ الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ﴾.

موت میں بھی روح نکلی۔ میں جوآیت پڑھوں گااس کے آگے مفسرین کے حوالے پیش کروں گا۔مفسرین لکھتے ہیں کہ فیند کے وقت روح کا تعلق ختم ہوجا تا ہے۔لیکن باطنی طور پر باتی رہتا ہے۔جس نے بفن چلتی رہتی ہے سونے والے آ دمی کی ،اور سانس بھی وہ لیٹار ہتا ہے۔اور جب موت آ جاتی ہے تو روح اورجسم کا تعلق ظاہراً اور باطناً جسم سے ختم ہوجا تا ہے۔اورجسم کے اندر تصرف کرنے کی طافت نہیں ہو علتی۔ یہ اللہ یتو فی الانفس والی آیت کا معنی ہے۔

اس پرتغیر کبیر وغیرہ موجود ہے۔ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔اب مولوی صاحب کوجاہئے کہاشٹنا ثابت کریں۔

مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے تحت کسی مفسر نے مینہیں لکھا کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ میں نے قانون بتا دیا انبیاء میں ماسلام کا استثنا آپ ٹابت کریں۔ ہم مانے کے لئے تیار ہیں۔ آپ نے کہا حیات انبیاء میں السلام تنفق علیہ ہے۔ جو حیات انبیاء میں ماسلام تنفق علیہ ہے۔ جو حیات انبیاء میں ماسلام تنفق علیہ ہے۔ جو حیات انبیاء میں ماسلام تنفق علیہ ہے وہ حیات برزحیہ ہے۔ آپ قائل ہیں حیات و نیوی کے، کہ روح جسم کے اندر داخل ہوجا تا ہے۔ یہ خصوص حیات ہے جس کا کوئی قائل نہیں۔

مفتی کفایت الله لکھتے ہیں کہ جمہور امت محمریہ کا موقف یہ ہے کہ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں،لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے باوجود جسم کومیت کہا جا سکتا

### مولانا محمد امين صفدر صاحب ـ

الحسمد الله و كفلى والعسلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

ہوا ہے اچھا فیصلہ مدگی کا میرے حق میں زلیخا نے کیا خود دامن پاک ماہ کنعال کا مولانا نے مان لیا کہ جمیع امت محمد یہ کاعقیدہ ہے کہ انبیاء سیھم السلام اپنی قبروں میں ر حات صفرار ( عبد سوم) معرف معرف معرف معرف معرف

ہو لیکن آپ بیں بیش کر سکتے ۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله وكفلى والصلواة والسلام على عباده الذين

397

اصطفى أما بعد.

میرے دوستواور بزرگو۔ مولوی صاحب نے بیہ کہا کہ اختال ہیں، بیہ ہے، وہ ہے۔ کیکن ان اختالوں کو بیان نہیں کیا۔ کیوں کہ اگر بیہ بیان کرتے تو ہیں بتا تا کہ اس طرح کے اختال مرزائی قبل مو قد میں پیش کیا کرتے ہیں ۔ لیکن جب ہم وہاں حضرت ابو ہر رہ ہے کے قول سے موندگی ہ ضمیر کا مرجع متعین کرتے ہیں، تو باتی اقوال کا کوئی اعتبار نہیں رہتا۔ اس لئے مرزائی بھی بیہیں سے کہ قبل مو تدوالی آیت پیش نہ کرنا کیونکہ اس میں بیا حتمال ہیں۔

ادران ہے جومراد ہے قمادہ وغیرہ ہے وہ اثنین بت مراد ہیں۔ بیدھوکد دیتے ہیں بیاس میں اس مسئلہ کا کوئی ذکر نہیں ۔اس ہیں سرف اتنا ہے کہ خدا کے علاوہ باتی سب کوموت آئے والی میں اس مسئلہ کا کوئی ذکر نہیں ۔اس ہیں سرف اتنا ہے کہ خدا کے علاوہ باتی سب کوموت آئے والی

جومطائب انہوں نے گفڑا ہے کہ جس کوخدا کے سوالگارا جائے وہ مردہ ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ بات بات غلط ہے۔ یہ بات ہو گئے ہیں؟۔ کیا ہے۔ یہ بات فرشتوں کا ذکر نہیں کیا؟۔ انہوں نے مولانا تھا نوی کی پوری عبارت نہیں مولانا تھا نوی کی پوری عبارت نہیں

حیات ہیں۔اور قبروں میں جوجم ہیں وہ دنیاوالے ہیں ،خواب وخیال والے ہیں۔ میں نے آیت بیش کی تھی کہ حیات انبیاء ثابت ہے۔انہوں نے کہا کہ برزخی کے معنی میں ہے۔

396

پہلی ہات ہے کہ بیال حدیث کی وضاحت میں ہے جس میں انبیاء بھم السلام کے اجسام کے قبروں میں محفوظ ہونے کا ذکر ہے۔ تو جس جسم کی هفاظت کا ذکر ہے اس جسم کی حیات متفق علیہ ہے۔

جیرانی اس بات پر ہے مولوی صاحب نے آ کے صاف لکھاتھا کہ حیات انبیاء پھم السلام کے مسئلے میں کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔

مولوی صاحب میں نے جواحادیث پیش کیس ان کے مقابلے میں ایک حدیث پیش کر دیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

﴿ ولقد آتینا موسی الکتب فلاتکن فی مریة من لقائه وجعلناه هدی لبنی اسرائیل﴾

موی علیهالسلام پر جو کتاب تازل ہوئی وہ جسد عضری پر ہوئی، تو ملا قات بھی ای جسد عضری کے ساتھ ہوئی۔

### مولوي محمد يونس نعماني.

نحمده ونصلي علّى رسوله الكريم. اما بعد.

قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اموات غیر احیاء سنومیں اپنی ہات نہیں کہتا، علامہ تھانو گئ،علامہ عثاثی ہیں کہ لیے ہیں کہ بیانہ علیم السلام کو بھی شامل ہے۔اور معنی ہیہ کہ وہ فی الحال اموات ہیں جن پرموت آپکی ہے،اور بعض وہ ہیں جن پرموت آئے گی،اور وہ بھی اموات غیر احیاء بن جائیں گے۔

جس طرح میں قرآن پاک کی آیت پیش کرر ہا ہوں ،اس طرح ایک آیت پیش کیجئے کہ جس میں انبیاء مجمع السلام کے متعلق تصریح ہو یا یہاں ہے کسی مفسر نے انبیاء مجمع السلام کو مشتنیٰ کیا

پرهی مفتی صاحب کی بوری عبارت بیش نبیس کی -

مولوی صاحب اگر آپ کوکوئی که دیے مولوی صاحب بیٹا دے دوء آپ زندہ ہیں یا مردہ قر آن کی آیت کے ایسے غلط معنی آپ لوگوں کو بتار ہے ہیں جو یالکل ہی غلط ہیں۔ اور سنیں اللہ تعالی فرماتے ہیں

ولو انهم اذظلموا انفسهم جاء وك فاستغفرواالله واستغفرواالله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما .

اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوں تو ان سے استغفار کی درخواست کرنی جاہے۔ مقتی جمہ شفع صاحب فریا ہے۔ اس کی تائید میں لکھتے ہیں کہ دھنرے علی ہیں قریاتے ہیں آج بھی روضہ اقدس پر حاضری کا بہی حکم ہے۔ اس کی تائید میں لکھتے ہیں کہ دھنرے علی ہیں فریاتے ہیں کہ ہم جب حضو و الله کے فرن کر کے فارغ ہوئے تو اس کے تین روز بعدا یک گاؤں والا آیا اور قبر شریف کے پاس آ کر گرگیا۔ اور وہاں اس آیت نہ کور کا حوالہ دیا اور عوالہ دیے کر عرض کیا کہ اللہ تعالی نے اس آیت نہ کورہ میں وعدہ کیا ہے کہ اگر گناہ گار رسول اگر میں ہوئے کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول پاک توسیق اس کے لئے دعائے مغفرت کر ہیں اس وقت جولوگ موجود میں حاضر ہو جائے اور رسول پاک توسیق اس کے لئے دعائے مغفرت کر ہیں اس وقت جولوگ موجود میں کا خیال ہے کہ اس کے لئے روضہ اقد س کے اندر سے آواز آئی قلد اس وقت جولوگ موجود ہوئے ان کا خیال ہے کہ اس کو استدلال میں چیش کیا ہے۔ بیتر میات ما دب کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے نبود ی من القبو قبر سے آواز دی

اب میں پوچھتا ہوں کہ آپ ساری عمر قر آن پاک کی ان آیات کا اٹکار ہی کرتے رہیں گے۔اور میں نے مولی علیہ السلام کی ملاقات والی آیت پیش کی اس کی تشریح میں نے تصحیم سلم کی حدیث سے پیش کی۔ آپ سے مطالبہ ہے کہ صرف ایک حدیث دکھا ؤ کہ جس میں لکھا ہو کہ نجی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے ۔لیکن قیامت تک ایسی حدیث نہیں دکھا سکتا ،کسی مفسر کا قول نہیں دکھا سکتا ،کسی سے بی کا قول نہیں دکھا سکتا ،کسی تا بعی کا قول نہیں دکھا سکتا ۔

ساری امت کے خلاف اس نے نیاعقیدہ گھڑ لیا ہے یہ اوران کی قبر کشیم میں ہے۔
ساری امت کے خلاف میں کہاتھا کہ عینی علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں اوران کی قبر کشمیر میں ہے۔
جس طرح ہم مرز ہے کو جراُت سے کہتے ہیں کہ اپنے اس عقید ہے کا کسی کتاب سے ثبوت پیش
کرو۔اس طرح ہم اسے دعوے سے کہتے ہیں کہ کسی کتاب سے بہ ٹابت کرو کہ انبیاء کیم السلام
اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے ، کسی ایک محدث سے ٹابت کرو کہ کسی ایک مفسر
اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں۔ نماز نہیں پڑھتے ، کسی ایک محدث سے ٹابت کرو کسی ایک مفسر
سے ٹابت کرو لیکن آپ کے پاس نہ کوئی حدیث ہے اور نہ کوئی اور قول موجود ہے۔

399

#### أمولوي محمد يونس نعماني.

نحمده و نصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

یں نے اموات غیراحیاء سے استدلال کیا اس پرمولوی صاحب نے یہ کہا کہ اس میں فرشتوں کا بھی ذکر ہے۔ جواس نے پیش نہیں کیا۔ میں نے صاف کہاتھا کہ جن پرموت آ چکی ہے وہ اموات جیں فی الحال، جن پرموت نہیں آئی جب ان پرموت آئے گی وہ بھی الحسو ات غیسر احساء ہوجا کیں گے۔ اور میں برطاب ہات کہتا ہوں کہ اس آ بت کے تحت کی مفسر نے یہ بات کہتا ہوں کہ اس آ بت کے تحت کی مفسر نے یہ بات کا استحناء ثابت کی ہوکہ اس آ بیت میں مسن دون اللہ میں نبی داخل نہیں ہیں۔ اس سے نبی اللہ کیا استحناء کرو۔

قرآن پاک کی آیت ہے۔

﴿ فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ينهم ﴾

اس میں صاف موجود ہے کہا ہے ہمرے پیٹیبر جب تک تجھے سے فیصلہ نہ کروا کیں اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتے۔

مولوی صاحب آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ بیر آیت حیات کے ساتھ مختص تھی۔ اب آپ فیصلہ کر دانے کیوں نہیں جاتے۔ پیغمبر کا بیجسم زندہ تسلیم کیا جائے اور پھر فیصلہ اوروں ہے

کروایا جائے وہ مسلمان رہ نہیں سکتا۔ پیغیبر کو زندہ بھی مانتے ہیں اور فیصلہ بھی ان سے نہیں کرواتے۔ آپ کوتو جا ہے کہ فیصلہ پیغیبرے جا کر کروائیں۔

400

اور یہ جوحظرت ملی ﷺ کی روایت آپ نے معارف القرآن سے ثابت کی ہے اس کو گئا ٹابت کر دیجئے ۔ ہم ہر پیغیبر کی بات ماننے کے لئے تیار ہیں صحابی کے فرمانوں کو ماننے کے لئے تیار ہیں رئیکن اس کو ذرائیج تو ٹابت کریں۔ آپ کے کہنے کے مطابق جموئی روایتوں کو توضیح نہیں مان سکتے۔

نی اکرم ﷺ کا فرمان ہے ہرمومن کانسمہ ہے جو بنت کے اندرزندہ ہوتا ہے ہقیامت کے دن اللہ اسے جسم کے اندرلوٹائے گااس سے پہلے جسم کے اندرلوٹ کرآسکتانہیں ہے۔قرآن کریم کی آیت ہے۔

﴿ والسلم على يوم ولدت و يوم اموت ويوم ابعث حيا،

تین سلامتیں ہیں ولادت کے دقت بھی سلامتی ،موت کے دفت بھی سلامتی ،اورجس دن ہوت کے دفت بھی سلامتی ،اورجس دن ہوا کر میں زندہ ہوں گا ۔ پیغیبر کی بات ہے ،اورمفسرین لکھتے ہیں یہ وہ ابسعت ای یہ وہ السقیامة قیامت کے دن زندہ ہوگا ۔ پیغیبر قبروں میں پڑا ہوا جسد عضری قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوا کرتا یہ وہ ابسعث حیا ۔ یوم البعث کہا جاتا ہے قیامت کے دن کو ۔ قیامت کے دن زندہ ہوتا ہے ۔ یہی معنی حضرت مولا نا اشرف علی تھا نویؓ نے کشف الرحمٰن والے ہزرگ نے ، یاتی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے ۔ میں یہاں پیش کرسکتا ہوں مفسرین میدکھورہے ہیں ۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

الله تعالی فرماتے ہیں۔

﴿لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ﴾

مفتی محمر شفیع صاحب معارف القرآن میں اس پر فرمار ہے ہیں علماء نے فرمایا ہے کہ آ پہلیکی فیرشریف کے سامنے بھی زیادہ آواز سے سلام د کلام کر ناادب کے خلاف ہے۔

ای طرح حضرت ابو بکرصد این ﷺ اور حضرت فاروق اعظم ﷺ سے شفاءالسقام میں موجود ہے انہوں نے فرمایا کہ روضہ پاک کے پاس آ داز بلندنه کرنا۔اس سے حضرت فلیلے کوایذ السبین ہیں جاتی تھی یاروضہ پاک میں۔روضہ پاک میں جاتی تھی یاروضہ پاک میں۔روضہ پاک میں جاتی ہے۔

شفاءالىقام ميں موجود ہے كہ ہمسائے كيل لگار ہے تتھے۔ جس سے ٹھک ٹھک كی آ واز آر ہی تھی ام المؤمنین رضی اللہ عنھانے فر مایا كہ اس سے حضرت علیصیع كوایذ البینچتی ہے۔

حضرت علی کرم اللہ و جہہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے مستری کواپنے کواڑ بنانے کے لئے فر مایا اور فر مایا کہ گھر ہے وور جا کر بناؤ کھٹ کھٹ کی آ واز ہے ایڈ الپینچتی ہے رسول لئے فر مایا اور فر مایا کہ گھر ہے وور جا کر بناؤ کھٹ کھٹ کی آ واز ہے ایڈ الپینچتی ہے رسول اقد س تالیق کو کیا حضرت علی کرم اللہ و جہہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنصا میں ہے کسی کوبھی قرآن کی یہ آ بیتی نہیں آتی تھیں جومولوی یونس صاحب دوآ بیتیں پڑھ رہے ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ و جہدوالی اعرابی والی روایت جو میں نے نقل کی تھی وہ مداری والے نے بھی نقل کی ہے۔ ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے۔ شفاءالسقام میں لکھا ہے حسک ایدہ مشدہ و د۔ آئیوی صاحب لکھتے ہیں کہ عالمگیری ہوئی معتبر کتاب ہے، پانچ سوعلاء نے اسے مرتب کیا ہے۔ عالمگیری میں بیلکھا ہے کہ قبر پر جا کر حضرت سے استعفار کی درخواست کرنی چا ہے ۔ تو بید پانچ سو علاء کی متفقہ کتاب ہے۔ نیلوی صاحب اس کو ہوئی معتبر کتاب مانتے ہیں انہوں نے جو بید کہا کہ اس کا تھم اب باتی نہیں رہا۔ یہ ایسے ہی ہے جسے مرتد وں نے کہا تھا کہ ذکو ہ کا تھم حضرت میں ہے۔ اس کا تھم اب باتی نہیں رہا۔ یہ ایسے ہی ہے جسے مرتد وں نے کہا تھا کہ ذکو ہ کا تھم حضرت اللہ ہے۔ زمانے میں تھا اب باتی نہیں رہا۔

مرتد بھی زکوۃ والی آیت کو مانتے تھے کیکن کہتے تھے کہ اس آیت کا تھم اللہ کے بی اللہ کے زمانے تک باقی تھابعد میں نہیں رہا۔

اوراس حیات سے بیرنہ مجھا جائے کہ آپ بھٹے کو ہر جگہ بیکارنا جائز ہے۔مولا نااشرف علی تھانوی کا نام اگر مولوی صاحب نے دھوکا دینے نے لئے نہیں لیا تو انہیں اٹھ کر اعلان کر دیا چاہئے مولا نانے جوعقیدہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے میں اس کو مانے کے لئے تیار ہوں۔

مولانا تفانوی کے وسخط المہند علی المفند پر بھی ہیں۔ مفتی کفایت اللہ صاحب کے دستھا بھی المہند پرموجود ہیں۔ نیکن مولوی یونس المہند پر دستخط کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ اس لئے علمائے دیو بند کا نام یہ دھوکہ کے لئے لے رہا ہے۔ ورنہ اس کے پاس اور پکھے بھی نہیں۔اور پر سیرت مصطفی میں لکھا ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کیسم السلام وفات کے بعدا پنی قبروں ہیں زیمہ ہیں اور نماز وعہادت میں مشغول ہیں۔

معزات انبیاء میمی السلام کی بیرزخی حیات اگر چهمیم محسوس نبیس ہوتی لیکن بلاشہہ حیات حی اورجسمانی ہے۔اس کئے کہروحانی حیات توعسامة مومنیس بلکہ ارواح کفارکوہمی حاصل ہے۔

یہ حضرت مولانا محمد ادر ایس کا ندھلوی کا جومولوی یونس صاحب کے استاد بھی ہیں اور انداز ولگا کمیں استاد صاحب تو کہتے ہیں کہ اجماعی عقیدہ ہے ۔ <sup>(۱)</sup>اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور

(۱)۔ حضرت لکھتے ہیں۔ ''تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ جضرات انبیاء وفات کے بعدا بنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز اور عباوت میں مشغول ہیں اور انبیاء بھم السلام کی میہ برزخی حیات اگر چہم کومحسوں نبیس ہوتی لیکن بلاشہ میہ حیات

مولوی صاحب ہے موقع آیتیں پڑھتے جارہے ہیں۔ بھی یوم ابعث حیا پڑھتے ہیں۔

403

دیکھئے بہی آیت بخی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔اور بخی علیہ السلام شہید ہوئے یا نہیں؟۔شہید ہوئے۔اورشہیدوں کی حیات سے مان چکا ہے۔اب وہاں جوتاویل کرے گا پھرانشاء اللہ ہم بھی سمجھا دیں گے کیونگہ شہیدوں کی حیات موت کے بعد قرآن میں منصوص ہے۔

### أمولوي محمد يونس نعماني.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

میں مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہوں کہ مولوی امین صاحب جولوگوں کے سامنے آپ عقیدہ بیان کیا کرتے ہیں وہ عقیدہ واضح طور پر آپ بتادیں کہ انبیاء بھی السلام کی روح کوآپ ہالکل جسموں کے اندرداخل مانتے ہیں یا خارج مانتے ہیں۔

میں شروع ہے مطالبہ کرتا آ رہا ہوں لیکن مولوی امین صاحب یہ ہمت نہیں کر سکے کہ اپنا عقیدہ واضح طور پر بتا دیں ۔ یہ میرا مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ جاری رہے گا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ جم کے اندرروح داخل ماننے ہوتب بتاؤ ،اگرروح کوملیین میں ماننے ہو، تب بتاؤ جنت الفردوس میں ماننے ہوتب بتاؤ۔

مولوی صاحب اپنے عقیدے پر پورے قرآن سے ایک قطعی آیت بھی پیش نہیں کر سکے۔ایک حدیث جوان کے عقیدے کی تائید کرنے والی ہو، نہ کسی سحانی کا قول پیش کر سکے۔اور جن سلف صالحین کے اقوال انہوں نے پیش کئے میں نے بتایا کہ وہ اگر چہ حیات کے قائل ہیں۔

صی اور جسمانی ہے اس لئے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عامہ ومؤمنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے۔ احادیث حجے اور صریحہ ہے تابت ہے کہ مردے سنتے ہیں گر جواب نہیں دے سکتے ۔ مقاولین بدر ہے آ ہے گئے کا خطاب فرمانا صحیحین اور تمام کتب حدیث میں مذکور اور مشہور ہے۔ (سیرت مصطفیٰ ص ۲۳۹ج ۳)

روح کے مشتقر کی وضاحت کیجئے ۔اب انہوں نے۔

﴿ لا ترفعوا اصواتكم،

یددلیل تو تہیں بن سکتے تھے اس لئے انہوں نے حضرت عاکشہ کھناہ رحضرت علی کھنے کے بسندا تو ال شروع کر دیتے۔ مولوی صاحب یوں بات نہیں بنا کرتی قرآن کریم کی واضح آیت بیان کریں۔ جس طرح میں نے چش کی ہے۔ اصوات غیسر احیاء کسی آیت میں ہو احیاء غیسر اموات انبیاء کسی آیت میں ہو احیاء غیسر اموات انبیاء کسی آیت میں ہوتے ہیں، غیسر اموات انبیاء کسی السلام زندہ ہوتے ہیں، کھڑے ہوکر نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی آیت ہے تو چیش کریں یا کوئی ایک حدیث ہوتو پیش کریں۔ کوئی ایک حدیث ہوتو پیش کریں۔

میں نے کہا تھا کہ انہوں نے جو حضرت علی ﷺ کی روایت بیان کی تھی وہ غلظ ہے۔ اس میں چیٹم این طائی راوی موجود ہے۔ جسے خود مولا ناحسین علی صاحب نے تغییر بے نظیر کے اندرخود فر مایا کہ وہ کذاب ہے۔ میرے پاس اساءالر جال کی کتاب ہے میزان الاعتدال قال البخاری لیسس منققہ کان میکذب میرجھوٹ بولٹا تھا۔ مولوی صاحب ایسے جھوٹے راویوں کی روایتیں ہم سے کیوں منواتے ہیں۔کوئی میچے روایت پیش کریں ہم ماننے کے لئے تیار ہیں۔

آ گے یہ کہتے ہیں کہ المہند پر یہ دستخطانہیں کرتا۔ مولوی صاحب آپ بھی المہند کی کوئی عبارت پیش نہیں کررہے۔ توالمہند میں بھی آپ کاعقیدہ واضح طور پرمو جودنہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ کہ انبیاء کیسم السلام کی ارواح اجسام کے اندر داخل ہوتی ہیں اور انبیاء بھم السلام قیام وقعود سے نمازیں پڑھتے ہیں بیالمہند کے اندرموجودنہیں ہے۔

دوسرے معتزلہ تجرات کاان کے درمیان تضاد پیدا کرے عوام کودھوکہ دینا ،اس پر یہی کہاجا سکتا ہے۔

برایس عقل و دانش بباید گریس

اس کے باوجود میت کے اطلاق کو وہ جائز سمجھتے ہیں۔ مردے ہونے کے اطلاق کو وہ جائز سمجھتے ہیں انکین مولوی صاحب جائز نہیں سمجھتے۔

وہ حیات برزنمیہ مانتے ہیں بیہ حیات دنیویہ مانتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup> حیات کی وضاحت سیجے

404

(۱)۔ بیجی مولوی پوٹس اور دوسرے معنز لہ مجرات کا دھو کہ ہے۔ برز حید اور و نیاویہ میں نکراؤ پیدا کرکے پھرجن عبارات میں برز حیہ کالفظ ہوتا ہے اس پرشور مجانا شروع کردیتے ہیں کہ بیرہ مارے مذہب کے مطابق ہے۔ حالانکہ برزخ کامعنی ہے غیر . محسوس بروه (اس كي مزيد تشريح '' تسكين الاذكياء في حيات الانبياء'' مين ملاحظه فر ما نمیں) اب د نیوی اور برزخی میں منا فات نہیں ہیں ،اس لئے کہ برزخی کامعنی سے ہے کہ حیات پروے میں ہے جمیں اس کاشعور نہیں اور د نیوی ہونے کا مطلب ہے ہے كه بيده نياوالا جسداطهر فائز الحيات ہے۔ چتانچہاس كى تائيدمولا نا كاندهلوڭ كى اس عبارت ہے بھی ہوتی ہے۔مولانا فرماتے ہیں۔" بیرزخی حیات اگر چہم کومحسوں نہیں ہوتی لیکن بلاشہ رید حیات حسی اور جسمانی ہے'۔اب مولا ٹابرزخی حیات بھی فرما رہے ہیں اور ساتھ جسماتی بھی۔ برزخی بایں معنی کدیردہ میں ہے، اور جسمانی کہ اس و نیادا لے جمداط ہر کو حیات حاصل ہے۔ تو ہم بھی دنیوی ای معنی میں کہتے ہیں کہ دنیا والے جسد اطہر کو حیات حاصل ہے۔ مولوی ہوئس برزخی سے مراد روحانی لیتا ہے اور جسمانی حیات کا انکار کرتا ہے، اس کی تفی تو خود اس کے استاد مولانا کا ندھلوی فرما رہے ہیں۔ کیونکر آ گے حضرت فرماتے ہیں۔ ''اس کئے کدروحانی اور معنوی حیات تو عامه مومنین بلکه ارواح کفار کوبھی حاصل ہے۔" اب و کیھئے ہات کیسے واضح ہوگئی کہ مولا نا کا ندهلویؓ کے نز و کیک برزخی کا میعنی کہ صرف روحانی حیات ہے، دنیا والا جسد اطهر فائز الحیات نہیں بیقطعانہیں۔ کیونکہ صرف روحائی حیات کی تو وہ نفی فرمار ہے ہیں اور فرمار ہے ہیں کہ الیمی حیات تو عامہ مونین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے۔ یس معلوم ہوا کہ حیات برزنجیہ اور دینو بید میں کوئی منافات نہیں ۔ مولوی پونس اور

2

﴿ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ﴾

کو میہ بار بار چھٹر رہے ہیں بات بچھئے۔ میہ آیت کی تفسیر جو نبی کریم اللے ہے نے فرمائی وہ میہ ہے اد و احصہ فسی اجواف طیو اس کی خود تشریح کی ہے۔ان کی ارواح زندہ ہوتی ہیں۔اور اس کے اندر میرکوئی موجود نہیں ہے کہ جسم کے اندرروح داخل ہوتی ہے۔ میں قرآن کریم کی دوسری آیت پیش کرتا ہوں۔

406

﴿ والسلام عليه يوم ولدو يوم يموت ويوم يبعث حياً ﴾ يوم يبعث حياً كتحت بهي مضرين مي لكھتے ہيں اسے يوم القيامة \_ قيامت كے دن ہا كر پيغم مطالقة في زندو ہونا ہے۔

# مولانا محمد امين صفدر صاحبً.

الحسمد الله و كفلى والصلواة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

میرے دوستوادر برزگو۔ مولوی محمد پونس سے اس وقت سے اب تک میر اید مطالبہ جاری

ہے کہ قرآن کریم کی صرف ایک آیت کہ جس کا ترجمہ ہو کہ نبی اپنی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے ،
مردہ ہیں ۔ آپ کے سامنے مولوی صاحب عام مردوں میں اعادہ روح مان چکے ہیں ۔ لیکن انہیا ،
علیمهم السلام کو اتنا حق بھی نہیں دیتے بھتنا بہ عام مردوں کو دیتے ہیں ۔ کا فروں تک کے بہ عذا ب قبر
کے قائل ہیں ۔ اورعذا ب و ثواب زندگی سے تعلق رکھتا ہے ۔ لیکن انہیا ، علیم مالسلام کے بارے میں

میں بار بار گستا خی کررہے ہیں کہ کا فروں کو جتنا حق حاصل ہے انہیا ، کیمیم السلام کو اتنا بھی حق نہیں ۔

ر بی امو ات عیر احیاء تو میرامطالبہ اس میں بھی باتی ہے ۔ میں نے کہا تھا کہ کی ایک
صحابی ہے نہاں نی تعلیم مراد لئے ہوں ، کسی ایک تابعی نے مراد لئے ہوں ۔ لیکن مولوی
صاحب پیش نہیں کر سکے ۔

اصل بات میہ ہے کہ مولوی صاحب کے پاس انبیاء کے بارے میں کوئی واضح آیت موجود نہیں ہے۔مفسرین لکھتے ہیں کہ بیآیت بتوں کے بارے میں ہے۔قرآن پاک میں یہ ہے کہ ابوجہل کی پارٹی بتوں والیآ بیتیں نبیوں کے بارے پڑھا کرتی تھی۔قرآن نے ان کو بسل ھے قوم خصمون کہا ہے۔

مولوی پونس صاحب کافروں والاطریقہ مناظرہ اختیار کر بچکے ہیں کہ بتوں والی آئیتیں نہیوں پر چسپاں کررہا ہے۔ میں عام مسلمانوں والی آئیتی بھی اگر نبیوں پر پڑھوں تو کہتا ہے کہ نہ پڑھو۔اورخود بتوں والی آئیات نبیوں کے بارے میں پڑھ رہا ہے۔ بیجلالین موجود ہے صاف لکھا ہے کہ اصنام یعنی بتوں کے بارے میں ہیں۔ (۱) میں نے بتایا کہ قادہ نے صاف لکھا ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں ہیں۔ (۱) میں نے بتایا کہ قادہ نے صاف لکھا ہوں ۔ اور بتوں کے بارے میں ہیں۔ (۱) میں احب نبیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اور بتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اور بتو پہلے ہی شہداء کے بارے میں پڑھ اسے کہاں کواموات نہ کہو بال احب اے اورا نبیاء کہم السلام کا بھی السلام کا بھی

### (۱) ۔جلالین کی تمل عبارت ملاحظ فر مالیں ۔

والذين تدعون باالتاء والياء تعبدون من دون الله وهو الاصنام لا يخلقون شيئا وهم يخلقون يصورون من الحجارة وغيرها اموات لا روح فيهم خبرثان غير احياء تاكيد وما يشعرون اى الاصنام آيان وقت يبعثون اى الخلق فكيف يعبدون اذلا يكون الها الا الخالق الحي العالم باالغيب. (جلالين ص١٦) الها الا الخالق الحي العالم باالغيب. (جلالين ص١٦) (٢) ـ اس آيت كتحت مقرين كاقوال "تسكين الاذكياء في حيات الانبياء" شين ذكور بن وبال الماظفر ما تميل.

حيات التي التي

میرے خیال میں نبی تالیقی کا اس سے بڑا منکر ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے خیال میں نبی تالیقی کا اس سے بڑا منکر ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ حطرت سعید بن مسیّب فرماتے ہیں کہ میں حضرت علیقی کے روضہ پاک سے آذان کی آواز سنتار ہا۔ بیتا بعی میں فرماتے ہیں میں قبر سے آذان کی آواز سنتار ہا۔ (۱)

# مولوي محمد يونس نعماني.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد.

اللہ کے بی ایک اس کے بیں ویسوم ابعث حیا جس طرح قیامت کے دن باتی ساری اللہ کے بی ایک ساری اللہ کے بی ایک اللہ کا میں بھی اٹھوں گا۔ جس طرح باتی سارے لوگ میت ہیں، میں بھی اٹھوں گا۔ جس طرح باتی سارے لوگ میت ہیں، میں بھی میت ہوں گا۔ میت ہوں گا۔ میت ہوں گا۔ میت ہوں گا۔ جب وہ لوگ قیامت کے دن اٹھوں گا۔ صفوۃ التفاسیر میں ہے۔

سلام الله عملى في يوم والادتى وفي يوم مماتى وفي يوم خروجي حياً من قبرى.

قبر کالفظ بہاں پر بھی موجود ہے، ذرا مولوی صاحب واضح سیجے کسی نے بیہ کہا ہو کہا س جسم کے اندرروح داخل ہے۔ کسی نے بینیں کہاسب ماننے آرہے ہیں۔ بیدیرے پاس آپ کے بزرگ سیدنورالسن شاہ بخاری کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں اجماع ہے اس بات پر کدارواح ہوتے ہیں علیین میں، انبیاء مجسم السلام کے بھی اور ای طرح مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کلھتے ہیں کہارواح جوہوتے ہیں وہ علیین کے اندر ہوتے ہیں۔

(۱). عن سعيد بن عبدالعزيز قال لما كان ايام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي المستخد النبي المستخد النبي المستخد و لم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد وكان لا يعرف وقت الصلوة الا بهمهمة يسمعها من قبر النبي المستخد و ادارمي (مشكوة ص٥٣٥) اس آیت میں ذکر آگیا۔موت کے بعد حیات کامیں نے توقطعی نص پیش کردی ہے۔ تریکیروں اگری کی رہتے ہوئی کا میں میں میں میں میں میانتھ کی ہے۔

408

تو دیکھئے ایسے لوگوں کی روایتیں ہے پیش کرر ہا ہے اور اللہ کے نی کلاہے ہی جوحدیثیں میں نے پڑھی ہیں ای طرح اللہ کے پینیمبر فرماتے ہیں۔

ان لله ملئكة سياحين في الارض.

فرشتے دنیا بھر میں سیر کرتے بھررے ہیں۔

يبلغوني من امتى السلام.

نسائی شریف کی روایت ہے جو صحاح ستہ میں سے ہے۔ (۱) وہ لیتے بھی درود زمین ہے ہیں ،اور پہنچاتے بھی زمین پر ہیں ۔اوراگروہاں دروز نہیں سنتے اور وہ زندہ نہیں ہیں تو ان پر درود لے جانے کافائدہ؟۔

میں پھر ہے کہتا ہوں کہ ایک حدیث ہے پیش کر دے کہ ٹبی اپنی قبروں میں درودنہیں سنتے۔ نبی اپنی قبروں میں نمازین نہیں پڑھتے۔

بار بار بید که رہاہے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔اللہ کے مسئلانی فیر مارے کے مسئلانی فرمار ہے ۔اللہ کے مسئلانی فرمار ہے ہیں اور بید کہتا ہے کہ نہیں پڑھتے ۔اللہ کے نوائشی فرماتے ہیں اور بید کہتا ہے کہ نہیں پڑھتے ۔اللہ کے نوائشی فرماتے ہیں کہ میں نے موٹی علیہ السلام کوقبر میں نماز پڑھتے و یکھا اور بید کہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے ۔

(۱). اخبرنا عبدالوهاب بن عبدالحكم الوراق قال اخبرنا معاذ بن معاذ عن سفيان بن سعيد ح واخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وعبدالرزاق عن سفيان عن عبدالله بن السائب عن زازان عن عبدالله قال قال رسول الله المنافية ان الله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امتى السلام. (نسائي ص ۱۸۹ ، مصنف أبن ابي شيبه ص ۹ ۹ ۲)

ای طرح قرآن پاک کی آیت میں میں نے ایک امسوات غیسر احیاء و دوسری اللہ یتوفی الانفس تیسری

﴿ انكم بعد ذالك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون ﴾ قرآن كريم كى بالكل واضح آيت قرآن كهتا به كريم يرموت آئے گی۔

ثم انكم يوم القيامة تبعثون.

قرآن کہتا ہے قیامت کے دن زندہ ہوں گے۔اورمولوی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی قبر کے اندرجسم زندہ ہے۔ہم مولوی صاحب کی بات مانیس یا قرآن کی بھی ایک مفسر کا حوالہ پیش کرو۔ کہاس نے انبیاء بیھم السلام کا اشتثناء کیا ہو۔

میں نے اب عث حیسا پیش کی۔ قیامت کے دن زندہ ہوگا پیغیبر۔ اگراب زندہ ہوتا و قیامت کو کیسے زندہ ہوگا؟۔ زندوں کو قیامت کو کیسے زندہ ہوگا؟۔ زندوں کو قیامت کو کیسے زندہ ہوگا؟۔ زندوں کو تو زندہ نہیں کیاجا تا۔ مرد کے وزندہ کیاجا تا ہے۔ آیت بتلاتی ہے یہ وہ امسوت کہ جھے موت آئے گی۔ کو دن زندہ ہوتا ہے۔ ایک تیامت کے دن زندہ ہوتا ہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب.

الحمد الله و كفي والصلوة والسلام على عباده الذين عفي عباده الذين عفي الما بعد.

ابھی تک مولوی یونس ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکا۔انداز ہ لگا کمیں کہ جو بیقر آن پاک

(۱)۔آ گے دوتقریریں صرف حضرت او کاڑوی کی نقل کی جارہی ہیں ،مولوی یونس کی تقریریں صاف نہ ہونے کی وجہ ہے نقل نہیں کی جارہیں۔

ی آیات پڑھ رہے ہیں قطعا کسی مفسر نے نیہیں لکھا کہ بیآ یات انبیاء بھم السلام کے بارے ہیں نازل ہوئیں۔ پہلے بیرمان چکا ہے کہ قبر میں روح لوٹ کرآئے گی۔

اباس نے کہاہے کہ قیامت کے دن زندہ ہوگا۔ روح لوٹ کرآئے گی اس سے عذاب وثو اب قبر کاا نکار ہو گیا یانہیں؟ ۔اس نے پہلے حیات کاا نکار کیا پھر عذاب قبر کا بھی انکار کردیا۔ جس طرح مرزا قادیانی نے پہلے حیات سے کاانکار کیا، پھرمعراج کا بھی انکار کردیا۔

مرزا قادیانی بھی وفات میچ آیتیں پڑھ پڑھ کر ثابت کرتا تھا۔ اس ہے بھی کہا تھا کہان آیتوں کے تحت اگر کسی مفسر نے یہ لکھا ہو کہ میچ فوت ہو چکے ہیں تو چیش کرو لیکن وہ ایک مفسر کا حوالہ بھی پیش نہ کر سکا۔ ای طرح یہ بھی مرزا کی طرح آیتیں پڑھ پڑھ کر حیات نبی تالیق کا انکار کر رہا ہے۔ یہ سی ایک مفسر کا حوالہ چیش کر ہے جس نے ان آیتوں کے تحت لکھا ہو کہ انبیاء بھی السلام اپنی قبروں میں مردہ ہیں، وہ نمازیں نہیں پڑھتے ۔ لیکن یہ قیامت تک ایک حوالہ بھی چیش نہیں کر

اور یہ لکھا ہوکہ باقی عام مسلمان زندہ ہوتے ہیں ،ان کی روح کاتعلق ہوتا ہے۔ان کو عذاب وثواب ہوتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ارواح علمین میں ہیں، یہ ایک آیت پیش کرے، ایک حدیث پیش کر ہے، جس میں ہو کہارواح علمین میں ہیں ،اورجسم کےساتھان کا کوئی تعلق نہیں۔ مدیث پیش کرے، جس میں ہو کہارواح علمین میں ہیں ،اورجسم کےساتھان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے حدیث پیش کی کہ۔

الانبياء احياء في قبورهم يصلون.

میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی جس میں واضح طور پرموجود ہے کہ جس کوموت آئی وہی زندہ کیا گیا ہے۔اورموت جسم کوآئی تھی روح کوئیس آئی تھی۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب .

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين

اصطفىٰ. اما بعد.

www.besturdubooks.wordpress.com

میں نے آیت شہداء پڑھی تھی مولوی صاحب نے حضرت جابر ﷺ کا نام لیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اس سند میں محمد بن الحق ہے۔ اب انہوں نے وہ روایت جچھوڑ کراور پڑھی اور ترجمہ یہ کیا کہ جھوٹ کہ سے ابی کہاں زندہ ہوں گا۔ حضرت کھی نے فرمایا جنت میں۔ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ لفظ کہ میں کہاں زندہ ہوں گا؟۔ یہ حدیث کے کسی لفظ میں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث برجھوٹ بولا ہے۔ وہاں اس بات کا ذکر ہے کہ سوال کیا گیا کہا ہے اللہ کے نبی شہید کو کیا ۔ ملے گا۔ فرمایا جنت ملے گی۔

میں بو جھتا ہوں کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو کیا شہداء جنت ہے آ کر حساب دیں گے؟۔اللہ کے بی تالیقی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور مجھ سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔

اس کوشہید کامعنی بھی نہیں آتا شہید جسم کو کہتے ہیں یاروح کو کہتے ہیں؟۔کیاواقعی سارے شہیدول کاجسم جنت میں جاچکا ہے۔شہید جسم کو کہا جاتا ہے روح کوکوئی شہید نہیں کہتا۔

پھر یہ آیت حضرت جابر ہے۔ کہ والد کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ حیات جسم میں ہوگی یا کہاں؟۔ اورای طرح نبی اکرم کیا ہے۔ شہداء احد کی قبروں پر جاکر سلام عرض کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ جب سلام عرض کیا جائے تو یہ جواب دیتے ہیں۔ تو بیا جسام جواب دیتے تھے۔ اب شہداء احد کے لئے بیا تیتیں پیش نہیں کر سکتے ۔ البتدان کی روح سیر کرتی ہے جس طرح آ کی روح خواب میں سیر کرتی ہے۔ مدکر مدکا طواف کر دہی ہوتی ہے۔

جیے حضرت بھال میات تھے اور حضرت بھیلے کی روح جنت میں سیر کر رہی تھی۔ تو بیدروحانی سیراس حیات جسمانی کے منافی نہیں ہے۔ (۱)

(۱)۔ بخاری شریف میں نبی اقد سطان کا خواب مذکور ہے جس کا حاصل ہے کہ آنجنسرت کا جاسل ہے کہ آنجنسرت کا جاسل ہے کہ آنجنسرت کا جاسل ہے کہ آنجنسرت کا جاسک ہے کہ آنجنسرت کا جاسک ہے کہ آنجنسرت کا جارت کا جارت کا جارت کا جارت کے ساتھ تھا اور کی روح میار کہ جنت کی میر کر رہی تھی لیکن اس کا تعلق اس جسد اطبیر کے ساتھ تھا اور

بیجومولوی صاحب کدرہے ہیں کہ یہاں روح کاذکرہے، بیا ہے ہی ہے کہ جس طرح مرزا قادیانی نے کہا کہ بیل دفعہ اللہ میں روح کارفع مرادہے۔ مافتلوہ میں توجیم کاقل مراد ہے اور بیل دفعہ اللہ میں روح کاقل مرادہے۔

413

جوتر جمہ مرزا قادیانی کیا کرتا تھا ہ ہی ترجمہ میآ یت شہدا ہ کا کررہا ہے۔ جس طرح بل ہے پہلے آل سے مرادجم کاقل ہے ای طرح بل کے بعد رفع سے مرادیمی جسم کار فع مراد ہے۔ پہلے آل سے مرادجم کاقل ہے ای طرح بل کے بعد رفع سے مرادیمی جسم کار فع مراد ہے۔

ای طرح آیت شہداء میں بل ہے پہلے جس طرح اموات کا لفظ جسم کے لئے ہے۔
حیات کا لفظ بھی جسم کے لئے ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح قرآن پاک کا اس طرح غلط
ترجمہ نہ کرو۔اورتم اسی طرح حیات مانتے ہوجس طرح مرزاحیات مانتا ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ میں
عیسی النظامیٰ کی حیات مانتا ہوں۔فرق یہ ہے کہ یہ جسم کے ساتھ مانتے ہیں اور میں روحانی مانتا
ہوں۔

ای طرح ہم تو جم کی حیات مانتے ہیں، قبروں میں اور تو مانتا ہے مرزے کی طرح اردحانی۔ مرزالکھتا ہے کہ میچ علیہ السلام کے جسم کوآسانوں پراٹھایا گیا۔لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جسم عضری تھا۔اور میں کہتا ہوں کہ جسم مثالی تھا۔ہم کہتے ہیں کہ جسم عضری کو حیات حاصل ہے، مولوی یونس مرزے کے مقام پر کھڑا ہے یہ کہتا ہے کہ جسم مثالی کو حیات حاصل ہے۔

بیجسد عضری کی حیات کا انکار کر رہا ہے۔ جیسے مرزامعراج کا انکار کرتا ہے اور حیات سے
کا انکار کر رہا ہے۔ اس لئے مولوی صاحب کو جائے کہ وہ مرز نے کی تقلید سے باہرنکل کر بات
کریں۔ایک آیت پیش نہیں کی ،ایک محدث کا قول پیش نہیں کیا۔ بیرآ بہت پڑھ رہا ہے کہ قیامت

آنخفرت المحفظ سانس لے رہے تھے خون جم میارک بیں گردش کررہا تھا ای طرح شہید کی روح جہال بھی سیر کررہی ہواں کا تعلق اس جسد عفری کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور اس سے جسد عفری کو حیات حاصل ہوتی ہے۔ بیطویل خواب بخاری شریف ہیں دوجگہ ص ۱۸۵ اور ص ۱۰۳۳ اپر ندکور ہے۔

حيات الني

کوئی سی سند ہوتو پیش کریں۔ لو کان موسلی حیا پیش کیا جس کاراوی مجالد بن سعید ہے۔ (ا

415

(۱)۔سندیہ ہے

اخبرنا منحمد بن العلاء انا ابن نمير عن مجالد عن عامو عن جابر (دارمي ص ۱۱ جا)

قال ابن معين وغيره لا يحتج به وقال احمد يرفع كثيرا مما لا يرفعه الناس ليس بشيء فقال النسائي ليس بالقوى و ذكر الاشبح انه شيعي وقال الدارقطني ضعيف وقال البخارى كان يحيى بن سعيد يضعفه وكان ابن مهدى لا يروى عنه (ميزان الاعتدال ص٣٣٨ ج٣)

ای طرح علامداین تجرفر ماتے ہیں

قال البخارى كان يحى بن سعيد يضعفه وكان ابن المهدى لا يروى عنه وكان احمد بن حنبل لا يراه شيئا وقال ابن المدينى قلمت ليحى بن سعيد مجالد قال في نفسى فيه شيء وقال احمد بن سنان القطان سمعت ابن المهدى يقول حديث مجالد عند الاحداث ابى اسامة وغيره ليسس بشيء ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم وهولاء يعنى انه تغير حفظه في آخر عمره وقال عمر بن على سمعت يحى بن سعيد يقول لبعض اصحابه اين تذهب قال الى وهب بن جرير اكتب السيرة عن ابيه عن مجالد قال تكتب كذبا كثير الوشئت ان يجعلها لى في مجالد كلها عن الشعبى عن مسروق عن عبدالله فعل وقال ابو طالب عن احمد ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس طالب عن احمد ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس

کے دن اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن اٹھنا زیر بحث نہیں۔ موت کے بعد قیامت سے پہلے ال کے درمیان میں جوحالت ہے زیر بحث وہ ہے۔

مولانا محمد امين صفدر صاحب ـ

الحمد الله و كفلى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد.

میرے دوستواور بزرگو\_آپ کے سامنے جو بحث ہورہی ہے وہ اس دور کے بارے بیں ہے ،موت کے بعد قیامت کے دن اٹھنے سے پہلے جو حالت انبیاء بھم السلام کی ہے وہ کیا ہے؟ ۔ مولوی صاحب جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ سب قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں ہیں۔

و یکھے ایک زندگی وہ ہے جوسب کے شعور میں آئے ایک زندگی ہیہ جوسب کے شعور میں آئے ایک زندگی ہیہ ہوسب کے شعور میں آ میں آرہی ہے۔ایک زندگی وہ ہے جو ولکن لا تشعرون والی ہے۔ موت کے بعد قیامت تک حیات ہے۔ لیکن وہ ہمارے شعور میں نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن لوگ جب اٹھیں گے تو وہ ایک دوسر ہے کود کیے رہے ہیں تو ان آیات میں اس تھلی زندگی کا ذکر ہے۔ ان آینوں پر ایمان ہے۔ الیکن دوسر ہے کود کیے رہے ہیں تو ان آیات میں اس تھلی زندگی کا ذکر ہے۔ ان آینوں پر ایمان ہے۔ الیکن ان آینوں کا قبر کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

اس لئے جتنی آیتوں کے بارے میں ہے کہ رہا ہے میں نے اتنی آیتیں پڑھیں ،اتنی آیتیں پڑھیں (ان کااس سے کوئی تعلق نہیں ہے )۔

زندگی کی دوستمیں ہیں کہا یک ہے کھی زندگی کہ سب ایک دوسرے کود کچھرہے ہیں۔ ہا موت سے پہلے بھی ہے اور قیامت کے دن بھی۔ایک دوسرے کی زندگی کود پیھیں گے جنتی آئیس یہ پڑھ رہا ہے (ان کا تعلق کھلی زندگی ہے ہے) اس نے یہ کہا ہے کہ مفسرین نے تفسیروں میں آگاہا ہے کہ قیامت کے دن تک میں مردہ رہوں گا۔ قیامت کو زندہ کیا جا وَاں گا۔ یہ کی نے نہیں کہا ہے بالکل جھوٹ ہے۔

اور کہتا ہے کہ میں نے روایت بیان کی ہے۔وہ تو روایت ہی مرسل ہے۔اوراس کی اگر

حيات البي الني

بات کس جگہ کی ہوتی ہے اور کرتا کس جگہ ہے، آیت کس جگہ کی ہوتی ہے اور پڑھتا کس جگہ کی ہوتی ہے اور پڑھتا کس جگہ ہے۔ آیت کس جگہ کی ہوتی ہے اور پڑھتا کس جگہ ہے۔ پھر کہتا ہے کہ امسوات غیر احیاء سے انبیاء بھی الطام کا استثناء تا ہت کرو۔ یہ بات بھی الطابط زندہ ہیں۔ وہ کہتا ہے امسوات غیسر احساب نے مرزا تا دیائی ہے جو یہ مطالبہ مولوی صاحب کاحق ہے تو یہ مطالبہ مولوی صاحب نے مرزا قادیائی ہے جوری کیا ہوا ہے۔

417

جنتی آیتیں پیش کر کے انبیاء کیھم السلام کی حیات کا انکار کررہا ہے اور کسی مفسر نے ان آیات کے تحت رینہیں لکھا کہ انبیاء کھم السلام مردہ ہیں ، بیمرزا قادیانی کا طریقہ ہے۔اشٹناء کا مطالبہ کرنا بھی مرزا کا طریقہ ہے۔

ملقن

وہ کذاب اور شیعہ بقا۔ مولوی صاحب کواس طرح کی رواییتی ال رہی ہیں کہ اس روایت کا تو تعلق ہی نبی اس ہے۔ اس کئے کہ اس میں توبیہ کہ اگر موٹی الظیمی اس و نیامیں زندہ ہو کہ آجائے۔ جسے عیلی الظیمی آئیں گے تو وہ بھی میری تابعداری کریں گے۔ اس کا تعلق کھلی زندگی

کے ساتھ ہے۔ مولوی صاحب کو پتا بی نہیں کہ میں نے کہنا کیا ہے۔ اور کیا کہ رہا ہوں۔

جتنی آیتیں پیش کررہے ہیں یا تو ان کا تعلق قیامت والی کھلی زندگی کے ساتھ ہے یا اس کھلی زندگی کے ساتھ ہے۔ اور اس پر ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکے کہ نبی اپنی قبروں ہیں زندہ نہیں۔ نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کسی صحالی کا قول ہے، یہ جتنے مفسرین کے نام پیش کررہے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک کی تفییر جس میں یہ کھا ہوا ہو کہ اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ نبی اپنی قبروں میں مردہ ہیں وہ نمازنہیں پڑھتے۔

اتن آیتین نبیں صرف ایک آیت پڑھے۔تفییروں کے نام گنتا چلا جائے گا اور عبارت کسی کنیا چلا جائے گا اور عبارت کسی کی نبیس پڑھے گا اور جو پڑھی ہے اس میں بھی ہو م القیامیة کالفظ ہے۔ قیامت کے دن زندہ ہوکر نکلنے کا تو کسی نے انکار بی نبیس کیا۔نہ وہ مسئلہ زیر بحث ہے۔

يبوديون كيطرح

﴿ يحرفون الكلم عن مواضعه ﴾

وقد احتمله الناس وقال الدوري عن ابن معين لا يحتج بحديثه

وقسال ابن ابني خيشممه عن ابن معين ضعيف واهي الحديث

(تهذيب التهذيب ص ٢٠٠٠ ج٠١)

ای طرح ابن حجرتقریب میں فرماتے ہیں

ليس بالقوى تغير في آخر عمره من صغار السادة مات سنة اربع و اربعين. (تقريب ص٣٢٨)



روئيداد مناظره دريا خان

منجانب نوجوانان ابل سنت والجماعت

مناظره دريا خان كا اقرار نامه

معزز قارئین کرام مورخہ ۱۱۳ بریل کے ۱۹۸ء بروز سوموار دریا خان ضلع بھکر میں اہلست والجماعت علاء دیوبنداور منکرین حیات انبیاء کے درمیان ایک مناظرہ طے پایا، جس کے لئے یا قاعدہ سرکاری اسٹام پرفریفتین کی طرف سے حسب ذیل اقرار نامدکھا گیا۔

مایاں کے ملک عبدالرحمٰن ولد ملک ولی محمد قوم راجیوت ممبر منجانب اشاعت التوحید والسنة

(فریق اول مدی)

محمد یامین ولدغلام بھیک قوم شیخ سکند دریا خان ممبر منجانب علاء دیو بنداہل سنت والجماعت فریق دوم)

اقرار ہذا پر رضامندی خوداس طرز پرتح ریر کردیتے ہیں کہ فرقہ جمیعت اشاعت التوحید واله نة وفرقہ دیو بندابل سنت والجماعت کا ندہمی مناظر ہ مورخه ۱۳ اپریل کے ۱۹۸۸ء کوقرار پایا ہے۔ فریق اول مولانا محمہ یونس نعمانی میا نوالی اور اس کے معاون کوتارن نے ندکور پر بمقام دریا



روئيدا دمناظره دريا خان

مناظره درياخان كاحقيقي پس منظر

شهر دریا خان میں اہل حق علاء اہلسنت والجماعت اتحاد وا تفاق کے ساتھ دینی تبلیغی اور الصلاحی فرائنفن سرانجام دے دہے تھے اور شہر کی فضا کممل طور پر پرسکون تھی۔ گر پچھ تخریب کارلوگوں کو شہر کا سیامی اور سکون راس نہ آیا اور انہوں نے شہر میں ایک جدید اور گجرات کے خانہ سازعقیدہ کو شہر کا سیاست النبی تعلقہ کی بنمیا در کھدی۔ اور اس خانہ سازعقیدہ کے شمن میں عوام الناس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ علماء دیو بنداہل سنت والجماعت (العیاذ یاللہ) مشرک اور علوم قرآنیا ور معلق چیلنج حدیثیہ سے ناواقف تھے، اس سلسلہ میں انہوں نے علماء دیو بنداہل سنت والجماعت کو کھلے چیلنج دیے شروع کردئے، جس کا فدرتی اور فطرتی نتیجہ میہ لکلا کہ علماء دیو بندائل سنت والجماعت کو کھلے چیلنج دیے شروع کردئے، جس کا فدرتی اور فطرتی نتیجہ میہ لکلا کہ علماء دیو بندائے عقائد ونظریات کی مدافعت پر مجبورہ و گئے۔

چٹانچہ اہل سنت والجماعت کی دعوت پر رئیس المناظرین حضرت مولا نامحمہ امین صفدر صاحب اوکاڑوی مدخلدمور خدآ ٹھ مارچ کودریا خان تقریر کے لئے تشریف لائے۔

اسيد عنايت الله شاه گجراتي كا مناظره سے فرار۔

رئیس المناظرین کی دریاخان آمد کی خبرین کرمنگرین حیات بدحواس ہو گئے ، کیونکہ فاضل
پورضلع راجن پور میں مولوی احمد سعید صاحب ملتانی کی شکست فاش اور جنڈانوالہ ضلع بھکر
میں مولا نامحمد سین نیلوی اور مولا نامحمہ پونس نعمانی کی ذلت آمیز بے بسی کا منظران کے سامنے تھا،
اور وہ رئیس المناظرین کے نا قابل تر دید دلائل سے بخوبی واقف ہے ۔ لہذا انہوں نے ایسے
ہٹھکنڈ سے استعال کرنا شروع کئے کہ رئیس المناظرین کی تقریر دریا خان میں نہ ہوسکے اور مناظرہ
کی صورت بیدانہ ہو۔

چنانچہ طےشدہ پروگرام کے مطابق انہوں نے اپنے چندنو جوانوں کورئیس المناظرین کے پاس بھیجا کہ سیدعنایت اللہ شاہ صاحب بیسیوں رفقاء ومعاونین کے ساتھ مناظرہ کے لئے تیار بیٹھے ہیں، کیا آپ مناظرہ کے لئے تیار ہیں؟۔ خان ضلع بحکر لائے گاور فریق دوم مولا نامجر امین صفدرصا حب او کاڑوی کومع معاون تاریخ لمرکور پر به قام دریا خان لائے گا۔ ہر دوفرقہ جات کے مذہبی مناظرہ جات پر امن طور پر دریا خان میں ہول گے، اگر کوئی فرقہ اپنے علائے وین کوتاریخ ندکور پر لائے سے تاکام رہاتو اے فکست شلیم کرنا ہوگی اور مناظرہ محض حیات البی تعلیقے حیات الانبیا جیاتے بعد از وفات، سماع البی اندر تبور، عذاب وثواب قبر کے مسکلہ پر ہوگا، فریقین کواپنے عقیدہ کا اثبات قرآن کریم اور احاد ہے صیحداورا جماع صحابہ سے کرنا ہوگا مناظرہ بند کمرہ میں ہوگا۔

420

ال تحریر پرعلاء دیوبند کی طرف سے مولانا غلام فرید صاحب اور جمیعت اشاعت التوحید والسنّت کی طرف سے مولانا شخ غلام پلیمن صاحب کے دسخط ہو تکے ، جس فریق کے مولانا صاحب نے استحریر پردسخط کرنے سے انکار کیا تو اس کے مسئلہ کی فنکست ہوگ ۔ الخ

إپوليس كى مداخلت.

حسب اقرار نامد فریقین جائے مناظرہ پر جمع ہو گئے ،لیکن ڈی می صاحب کے آڈر کے تحت پولیس انسران نے مناظرہ پر پابندی لگا دی اور مناظرہ نہ کرنے پر فریقین کے دستخط کروائے اور بچوزہ مناظرہ نہ ہوسکا۔

مماتيوں كا جهوثا اشتهار۔

پولیس کی مداخلت کی وجہ ہے جب مناظرہ نہ ہوسکا تو اس کا کسی فریق کی فتح وکلست ہے کوئی تعلق نہ تھا،لیکن کچھ دنوں کے بعد نوجوانان جمیعت اشاعة التوحید والسنة دریا غان ہنبلع بھکری طرف ہے ایک بڑااشتہارشائع کیا گیا جس کاعنوان تھا۔

" بيفرار كب تك «روئيدا دمنا ظره دريا خان ضلع بحكروميا نوالي" \_

ال اشتہار میں چونکہ کئی مجھوٹ لکھے گئے ہیں اور دریا خان اور میا نوالی کے لوگ حقیقت حال کو جانبے ہیں اس لئے بیاشتہار خفیہ طور پر دور دور تک پھیلا یا جارہا ہے۔ چنانچہ اہل حق کے ملئے اس اشتہار کا دستیاب ہونا بہت مشکل ہوگیا ہے۔ مماتي نوجوانوں كي مايوسي۔

یہ کن کروہ نوجوان غصے سے اٹھ کھڑ ہے ہوئے کہ آپ شاہ صاحب پرخواہ نخواہ الزام عائد کررے ہیں،ہم ابھی شاہ صاحب سے چیلنج اور عقیدہ کی تحریر لکھوا کرلاتے ہیں ۔مگر افسوس کا فی دیر بعدوہ نوجوان منہ لٹکائے ،سر جھکائے ،خمیر پرایک بوجھ لئے ، نادم ہے واپس آئے ، ہم سمجھ گئے کہ غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔

آ کر کہنے لگے کہ ہمارے شاہ صاحب تو کچھ بھی لکھ کر دینے کے لئے تیار نہیں ، خدا را آ پ بی چیلنج لکھ دیں۔ ان بے عاروں کی مسکین می صورت دیکھ کر رئیس المناظرین نے شاہ صاحب کے نام چیلنج لکھ دیا۔ اور تو جوانوں ہے کہا کہ اس کا جواب اب شاہ صاحب ہے ہی لانا۔

كافى دير كے بعد وہ نوجوان فرحال وشادال واليس آئے اور آكر كہنے لگے جارى ا مستحص کھل گئی ہیں وہ لوگ مناظرہ کے لئے تیار نہیں، بلکہ ان کی حقیقت تو ہاتھی کے دانتوں کی ا ہے، یعنی کھانے کے اور دکھانے کے اور

أشاه صاحب كا مناظره سر انكار.

ان نوجوانوں نے اپنی جوداستان الم بیان کی وہ مما تیت کے لئے کسی مرگ نا گہانی ہے کم تبین ،انہوں نے کہا کہ۔

"جب ہم رئیں المناظرین کاتحریری چیلنج لے کر دہاں پنچے تو وہاں پرموجود تمام حاشیہ برداروں کے رنگ فق ہو گئے، جیسے ہم ان کے پاس کسی تحریر کی بجائے صور اسرافیل لے گئے ہوں۔

ان کے بڑے بڑے مناظرین پرسکوت مرگ طاری ہوگیا ،ان کے چہرے مرجها گئے، بہت ہاتھ گدھوں کی طرح آ کے بڑھے تا کہ ہم ہے تج رچھین لیں لیکن ہم نے شاہ صاحب کے سواکسی کوتحریر دینے سے انکار کر دیا۔ شاہ صاحب کو پہلے ہی پر دہ نشیں کردیا گیا۔ ہاد جود مرتوڑ کوشش کے ہم شاہ صاحب تک رسائی حاصل نہ کر سکے،

بیشاہ صاحب کی طرف ہے ایک چیلنج تھا جو زبانی طور پر انہوں نے اپنے تو جوانوں کے ذریعے بھیجا۔رئیس المناظرین نے یہ چیلنج قبول کرلیا اور کہا کہ آپ یہ چیلنج تحریری طور پرشاہ صاحب کے کھوا کرلا ئیں ہم مناظرہ کے لئے تیار بیں۔وہ نو جوان وعدہ کر کے چلے گئے کہ ہم شاہ صاحب تے ترین چیلنے لے کرا بھی آتے ہیں۔

422

مگر وه وعده بی کیا جو وفا ہوگیا

کے مصداق کافی در کے بعد وہ نوجوان مرجھائے ہوئے چیروں کے ساتھ بے لی کے عالم میں واپس آئے اور آ کر کہنے گئے کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا جماعتی دستور ہمیں چینج کرنے کی اجازت نہیں دیتا،البنتہ جیلنج تبول کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی

دستور کے بارہ میںشاہ صاحب کا کھلا جھوٹ۔

شاہ صاحب نے اپنے جماعتی دستور پراس قدرصریح جھوٹ بولا ہے کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہے کیا ہے کسی منکر حیات میں جرائت کہ وہ اپنے جماعتی دستور کی روشنی میں شاہ صاحب کی صدافت ثابت كرسكي؟ \_ ياكم ازكم انبين اس صريح كذب بياني ية برواسكي؟ \_

رئیس السناظرین نے فرمایا شاہ صاحب زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں گرچیکنج لکھ کرنہیں دے سکتے ، چیلنے تو کجاوہ اپنے ہاتھ سے اپناعقیدہ تک لکھ کرنہیں دے سکتے۔ جیرت کی بات ہے کہ شاہ صاحب بورے ملک میں اپنے حوار یوں کوخوش کرنے کے لئے علماء اہل سنت کوچیلنج کرتے پھرتے ہیں ، کیااس ونت ان کواپنا جماعتی دستوریا دنہیں ہوتا؟۔ یہ *س قدر عجیب* فلسفہ ہے کہ مناظرہ کا چیلنج کرتے وفت شاہ صاحب دستور ہے منحرف ہوجاتے ہیں، اور مناظرہ کے وقت دستور شاہ صاحب کومناظرہ کاچیلنج کرنے کی اجازت دینے ہے منحرف ہوجا تاہے۔ گویا کہ۔ کھڑک سنگھ کے کھڑ کئے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں اور کھڑ کیوں کے کھڑ کئے ہے کھڑ کتا ہے کھڑک سنگھ

فتؤ حات صفدر ( جلدسوم )

موقع ندل سکے، چنانچہاسٹام پرتحربر کردہ اقرار نامہ کی عبارت پہلے درج کی جانچکی ہے وہ دوبارہ ملاحظ فرمالیں۔

# مناظره کا اقرار نامه یا پیغام مرگ.

سرکاری اسٹام پر فریقین کی طرف سے جوتح پریں مرتب کی گئیں تھیں وہ منکرین حیات ا کے لئے بیغام مرگ ثابت ہوئیں ،ان تحریروں سے پورے ملک کی مماتیت ہیں صف ماتم بچھ گئی، اب چاہیے تو بیرتھا کہ مماتیت کے اس مردہ لاشے کو نہلا کفنا کر کسی گمنام کھنڈر میں فن کردیا جاتا۔ تاکہ اہل سنت دالجماعت ایک بار پھراتھا دوا تفاق کے ساتھ سکون کی زندگی بسر کرتے ،مگرافسوں کہ مماتیت کے اس مردہ لاشے پر فتح کے بیناراور کا میا بی گئیداس انداز سے تغییر کئے گئے کہ ہمیں بنجابی کی شل یاد آگئی۔

عيندا لكه دا تے مويا سوا لكھ وا

اور پھر صرف ای پراکتفانہیں کیا بلکہ مما تیت کے اس مزار اقدی کے لئے اپنے اشتہار میں جھوٹ فریب اور فراڈ کے ایسے انداز پیش کئے گئے کہ خانقا ہوں کے پیشہ در مجاور بھی دنگ رہ گئے۔

# مسلک علماء ديوبند اور مذهب اهل سنت والجماعت سر خروج

جب منکرین حیات الانبیاء نے امت محمد یہ کے اجماعی عقیدے حیات الانبیاء کا انکار کیا تو علاء دیو بندائل سنت والجماعت نے انہیں اپنے سے جدا کر دیا ، گرمنکرین حیات اس بات کوشلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔

کیکن بیمناظرہ دریاخان علماء دیو بنداہل سنت والجماعت کے لیئے فتح ونصرت کا آفاب بن کرطلوع ہوا،اورمنکرین حیات نے بیشلیم کرلیا کہ وہ نہ تواہل سنت والجماعت ہیں ہے جیں اور اور نہان کا مسلک دیوبندہے کوئی تعلق اور واسطہ ہے۔ کافی دیر بعد شاہ صاحب نے پردہ سے مند تکالا اور فر مایا آپتھوڑی دیرانظار کریں ہم کوئی فیصلہ کرکے آپکوآگاہ کرتے ہیں۔

424

تھوڑی دیر کے بعد پھر شاہ صاحب ہا ہر تشزیف لائے اور فر مایا کہ ہم نے مشورہ کے بعد فیصلہ کیا ہے ہم ناظرہ کے لئے تیار نہیں، ہم نے کہا کہ آپ اپنا یہ فیصلہ ہمیں لکھ کردیں۔ مرشاہ صاحب نے لکھ کردیے سے انکار کردیا، اور وہ پھر پردہ نشیں ہوگئے۔ ہم مایوں ہوکر دانیں جلے آئے۔''

رئیس المناظرین نے نوجوانوں سے فرمایاتم بیرساری کاروائی اپنے قلم سے لکھ کراپ ستخطوں کے ساتھ جمیں دینے کے لئے تیار ہو؟۔

نو جوانوں نے پوری کاروائی لکھی،اورسب نے اس پردستخط کر کے تحریر ہمارے حوالے کردی،جواب بھی ہمارے بیاس محفوظ ہے۔

> انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات انکی انہی کے مطلب کی کدرہا ہوں زبان میری ہے بات انکی

# آخر غيرت آگئي اور مناظره طے هو گيا۔

شاہ صاحب موصوف نے تو مماتیوں کی لٹیا ڈبودی اور وہ کسی کومنہ دکھانے کے قابل نہ رہے، ان کا تو خیال تھا کہ شاہ صاحب موصوف کا نام من کر رکیس المناظرین مرعوب ہوجا نیں گے،لیکن رئیس المناظرین نے ثابت کر دیا کہ

> وہ اور ہوں گے جو سہیں انکی جفائیں بے محل ہم کسی کا غمزہ بے جا اٹھا سکتے نہیں

بالآخر مقامی مماتیوں کی غیرت نے جوش مارااوروہ مناظرہ پر آمادہ ہو گئے،اہل سنت والجماعت بھی چونکہائے فرارہونے کے حربوں سے بخوبی آگاہ تضاس لئے مناظرہ کی ابتدائی تحریریں سادہ کاغذ پر لکھنے کی بجائے سرکاری اسٹام پرلکھی گئیں، تا کہ کسی فریق کومنحرف ہونے کا

روئيدا دمناظره درياخان

میدان مناظرہ میں دیر سے پھنچے۔

اسنام کی تحریر میں بیددرج تھا کہ فریقین مناظرہ نو بجے پہنچیں سے اور گیارہ بجے دن مناظرہ شروع ہوگا۔مقررہ وقت پر دونوں فریقین کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔

لیکن اس کے ہا وجود منکرین حیات سوا گیارہ بجے مقام مناظرہ پر پہنچے جواصولی طور پران کی شکست بھی جبکہ علماء دیو بند، مولا نا محمد امین صفدر صاحب، حضرت مولا نا عبدالحق خان بشیر صاحب اور حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب ڈیروی وقت مقررہ سے تقریباً ایک گھنٹے ہی مقام مناظرہ پر پہنچ کچے تھے۔

ٹیپ ریکارڈر لگانے پر شور۔

منکرین حیات نے آتے ہی سب سے پہلے جو جھکڑا کھڑا کیاوہ یہ تھا کہ دوران گفتگو ٹیپ ریکارڈ رنبیں لگانے دیں گے۔ ہمیں جیرت ہوئی کہ ٹیپ ریکارڈ ربیچارے کا کیا قصور ہے؟۔لیکن بعد میں سمجھ آئی ای ٹیپ ریکارڈ رکے ذریعے تو وہ گلی گلی اور قریہ قریبہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ بڑی مشکل ہے طویل بحث کے بعدوہ ٹیپ ریکارڈ رلگانے کی اجازت دینے پر تیار ہوئے یعنی۔

شرائط طے کرنے سے گریز۔

شیپ ریکارڈ رر کھنے کی اجازت ملی تو شرا نظ طے کرنے سے منکر ہو گئے ،اور کہنے گئے کہ شرا نظام میں طے ہو چکی ہیں ،حالا تکہ اسٹام کی تحریر کے مطابق ابھی ٹالٹوں کا تقرر باتی تھا،لیکن مولوی محمد یونس صاحب کے شوروغل کے باعث بیشرا نظ طے نہ ہو تکییں۔

تحریری طور پر نمائندگی قبول کرنے سے انکار۔

جب رئیس المناظرین نے مولوی محمر یونس صاحب سے نقاضا کیا کہ ہم دونوں مقامی حضرات کے نمائندوں کی حیثیت ہے آئے ہیں ،اس لئے ہمیں اپنے اپنے حضرات کی تحریرات پر وسخط کر سے تحریری نمائندگی قبول کرنی جا ہے۔ مولانا غلام فریدصاحب نے جو تحریریں دی ہیں ہم چنانچیمرکاری استام کے مندرجہ ذیل الفاظان کے لئے تازیانہ عبرت ہیں۔ ''فرقہ جمیعت اشاعة التوحید والسنة وفرقہ دیو بندائل سنت والجماعت کا ندہجی مناظرہ مورخہ ۱۳ الریل کے ۱۹۸۸ء کوقرار پایا''

اس مندرجہ تحریر میں صاف طور پریہ شلیم کرلیا گیا ہے کہ جمیعت اشاعۃ التوحید والسنۃ ایک مستفل فرقہ کا نام ہے، اور نہ صرف میہ کہ اس کا مسلک دیو بندابل سنت والجماعت ہے کوئی تعلق نہیں بلکہ بیان کا ایک مستقبل مقابل و ٹالف اور حریف فرقہ ہے، اور مسئلہ حیات النبی پراس فرقہ کا مناظرہ اہل سنت والجماعت دیو بند کے علماء سے ہوگا۔

استخریر پرمسلک علاء دیوبنداال سنت والجماعت کی طرف ے حضرت مولانا غلام فرید صاحب نے اور منکرین حیات کی طرف ہے مولانا شخ غلام لیسین صاحب نے وسخط کئے۔ گویا کہ مماتی تولد نے این منظول سے بیٹا بت کردیا کہ ندوہ دیوبندی ہیں اور ندائل سنت والجماعت مسولانا شیخ غلام یسین صعاحب پر عدم اعتماد کا اظھار

سرد د سیح حارم یسین مساهب پر عدم اعدم ا کیوں؟

یہ ایک دلچیپ حقیقت ہے کہ اسٹام کی مذکورہ تحریر پرمنکرین حیات کی طرف ہے مولانا شخ غلام پلیمین صاحب نے دستخط کئے، جنہوں نے دورہ حدیث دارالعلوم دیو بند میں پڑھا ہے۔لیکن اس کے باوجود دہ مسئلہ حیات النبی میں دیو بندی مسلک کے خلاف ہیں، اس لئے انہوں نے اپنے آپ کوائل سنت والجماعت اور دیو بندی کہلوانے سے صاف انکار کر دیا۔

ہم تبجھتے ہیں کہ ان کا بیہ فیصلہ انتہائی دیا نتدارانہ فیصلہ ہے، لیکن افسوں کہ فرقہ جمیعت اشاعة التوحید والسنة کے چند پیشہ در مناظرین اور واعظین ان پر عدم اعتاد کا اظہار کرتے ہوئے ان کے فیصلہ کوشلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔

> و دل کے پھپھولے جل اٹھے سینہ کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

روئنداومناظره درياخان

ہیں۔ اور ان کے اجسام مطہرہ، اپنی قبور مطہرہ ہیں الیوم کما وضعوا شیج سلامت محفوظ،
موجود ہیں۔ ان کی ارواح طیب، جسد عضری سے پرواز کرکے اعلیٰ علیین ہیں تعم
خداوندی سے لطف اندوز ہورہی ہیں، اور ان کی ارواح مبارکہ کا جسد عضر بیہ مبارکہ
کے ساتھ کسی ایسے تعلق کا ثبوت نہیں جس کی وجہ سے اجسام عضر بیہ مدفونہ فی القبور
میں رکوع، جود کرنے کی، سننے، دیکھنے، پہنچانے کی قوت بیدا ہوجائے۔ (نوٹ)

درود وسلام عندالقبور سننے کی قوت ان اجسام عضریہ مبارکہ میں نہ ہے، تو اب وعذاب قبر حق ہے، خواہ میت مدفون فی الارض ہویا آ گ میں جل جائے یا دریا میں ڈوب کر اس کو جانور کھا جائیں۔میت کے ذرات منتشرہ میں خداوند کریم نوعاً من الحیات پیدا

کرتا ہے،اس کی وجہ سے نفذاب وثواب کے الم اور راحت کومحسوں کیا جاتا ہے، مگر

کیفیت خداوند کریم جانتا ہے۔ روح کاتعلق اس جسم کے ساتھ بحیثیت حیات دینوی سرین میں میں میں قرح میں میں میں میں اس

نہ ہے، یہی عذاب وثواب قبرحق ہےاوراس کامنکر کا فر ہے۔ ہذا ماعندی والحق عنداللہ

بیعقیدہ ہم قرآن وحدیث سے ثابت کریں گئے''۔

اهل سنت والجماعت كي فتح مبين.

منکرین حیات کے مذکورہ عقیدہ کو بار بار پڑھئے اورغور کیجئے کہ یہ کس قدر جیرت انگیز انقلاب ہے،کل تک جن کا دعو کی پیٹھا کہ عذاب دنواب صرف روح کو ہوتا ہے، ہم اس میں شریک خبیس ہوتاء آج وہ اہل سنت والجماعت کے اجماعی موقف کو شلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور انہوں نے واضح الفاظ میں بیشلیم کرلیا ہے کہ ہم اگر ریزہ ریزہ بھی ہوجائے ،اوراس کے ذرات منتشر بھی ہوجا کمیں تو ان کی ارواح کا تعلق ان سے بدستور رہتا ہے، اس تعلق کی ہنا پر وہ عذاب وثواب اورالم وراحت کو محسوس کرتے ہیں۔

قبر کیا چیز ھے.

اس مذکورہ تحریر میں عذاب قبر کے عنوان کے تحت یہ بھی تشکیم کرلیا گیا ہے کہ قبرای جگہ کا

ان پر ان کے نمائندے کی حیثیت ہے دستخط کرتے ہیں، آپ مولوی غلام پلیین صاحب کی تحریروں پردستخط کردیں۔

بات اصولی تھی مگر خدا جانے مولوی تھ یونس صاحب کا پارہ کیوں چڑھ گیا ؟۔ وہ کھلی زبان درازی پراتر آئے تھی کہ ان کے اپنے معاونین بھی ان کو کھینچ کھینچ کرا حساس دلاتے رہے کہ کہ سب پھھٹی ہور ہا ہے، مگر مولوی صاحب تو ہوا کے گھوڑے پرسوار تھے۔افسوس تو ہے کہ مولوی صاحب کو یہ مولوی صاحب کو یہ مولوی صاحب کو یہ معاوم مساحب نے اپنی زبان درازی کا نشانہ اس بستی کو بنایا جس کی بدولت مولوی صاحب کو یہ مقام نصیب ہوا، جس بستی (مولانا او کاڑوی) سے فیصل آباد میں انہوں نے یونن مناظرہ سیکھا

کانی طویل بحث کے بعد مولوی صاحب موصوف اس تحریر پردستخط کرنے کے لئے تیار ہوئے ،اور جذبات وغصہ کے عالم میں انہوں نے اس تحریر پر دستخط کر دیئے۔جس پر وہ ہوش و حواس کے عالم میں شاید دستخط کرنے کے لئے بھی تیار ندہوتے۔

الجھا ہے پاؤل یار کا زلف دراز میں
لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا
اور مماتی ٹولد نے اپنے اشتہار" یفراڈ کب تک" میں بھی اس بات کارونارویا ہے۔
چنانچے لکھتے ہیں۔

''اب جب بیہ بات طے ہوگئی کہ شرا نظامنا ظرہ طے شدہ ہیں،اب او کاڑوی صاحب نے راہ فرار کا دوسرا بہانہ بنایا کہ مولوی یونس اپنے عقیدے پردستخط کرے۔''

منكرين حيات كاعقيده درياخان

منكرين حيات نے اپناجوعقيده لكھاده حسب ذيل ہے۔

" تمام انبیاء علیم السلام سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، بفرمان خداوندی ﴿ محل مفسس ذائمة السموت ﴾ محمطابق موت کاجام نوش کر چکے عضری کے ساتھ ہے، برزخی ہے، و نیا کی زندگی سے اعلیٰ زندگی ہے، اس کا منکر اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ (المہند، فناویٰ وار العلوم دیوبند) ساع النبی عند القبر سجے ہے۔ (۲۶رجب ہے۔ ۱۲۶)۔

# مولانا محمد يونس كي حجت بازي.

اصل مسکدتو قبرول میں حیات الانبیاء کا ہے، یعنی ارواح کے تعلق ہے ان کے اجسام مطہرہ میں حیات ہے اور قبر کے پاس وہ سنتے ہیں۔ لیکن مولا نامجر یونس صاحب نے اب یہ کئے جمتی شروع کردی ہے کہ امین صاحب بتا کیں کہ روح کا تعلق کیسا ہے؟۔ آیا وہ انبیائے کرام کے اجساد مطہرہ کے اندر ہے یا باہر سے اس کا تعلق ہے۔ حالانکہ یہ مسئلہ وہ کے تعلق کی کیفیت کا ہے، جو حقائق ہے تعلق رکھتا ہے نہ کہ عقائد ہے۔ عقیدہ کے ساتھ تو اس کا بجی تعلق ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ) کا جسد اطہر جو روضہ مقدسہ میں ہے، اس میں روح کے علی ہے حیات ہے یا نہیں ؟۔ کیفیت تعلق روح کی بحث چھیڑ کرمولا نامجر یونس صاحب اصل تعلق سے حیات ہے یا نہیں ؟۔ کیفیت تعلق روح کی بحث چھیڑ کرمولا نامجر یونس صاحب اصل مسئلہ سے بٹ کرفراد کی راہ اختیار کرنا چا ہے ہیں۔

# اسچائی پرکھنے کی نئی کسوٹی۔

منکرین حیات نے سپائی پر کھنے کی ایک جدید کسوئی قائم کی ہے، یعنی طلاقیں اور قسمیں۔
چنا نچیانہوں نے اسپنے اشتہار ' یی فرار کب تک' میں بعنوان ' پولیس کا دائی کون' کھا ہے۔
'' کہ اب ہر فریق دوسرے پر الزام لگانے لگا کہتم نے پولیس کو دعوت دی۔
چنا نچی علماء الل سنت حقیقی علماء دیو بند کے نمائندہ مولا نا غلام پلیین صاحب نے فر مایا کہ
میں اپنی اور پوری جماعت کی طرف سے قسم اور طلاق اٹھانے کے لئے تیار ہوں ، الاس
طرح مولوی غلام فرید صاحب بھی اپنی پوری جماعت کی طرف سے قسم اٹھائے ۔ غلام
فرید صاحب نے فر مایا کہ اپنی ذات کی قسم اٹھا سکتا ہوں جماعت کی نہیں۔ مولا نا
عبد اللہ صاحب بھکر کے متعلق کہا گیا کہ اس کی طرف سے قسم اٹھائیں ، غلام فرید

تام ہے جہاں میت کے اجزایا ذرات موجود ہوں ،خواہ وہ مدفون فی الارض ہوں ،جلا کراس کی را کھ منتشر کر دی جائے یا اس کو جانو روغیرہ کھا جائیں۔حالا نکہ اس سے بل منکرین حیات اس مسئلہ میں دنیوی قبر کوشلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھے۔

430

# شان رسالت میں کھلی گستاخی۔

#### ﴿ انا لله وانا اليه راجعون ﴾.

اس سے بڑھ کرشان رسالت میں گئی ہیں گئتا خی اور کیا ہوگی؟۔ کیا ہے کوئی فرقہ جمیعت اشاعة التوحید والسنة کارجل رشید جوان گئتا خان رسالت کوتوبہ پرمجبور کرے۔

# اهل حق كا عقيده

اہل سنت والجماعت ( دیوبند ) کی طرف حضرت مولانا غلام فرید صاحب نے مناظرہ دریا خان کےسلسلہ میں اپنا جوعقیدہ لکھ کر دیاوہ حسب ذیل ہے،

" بهم الله الرحمن الرحيم مرير الدرمير المثال مشاكح بزرگان و يوبندكا عقيده درباره ثواب وعذاب قبر وحيات الانبياء بعداز وفات ايثال عليه السلام حسب ذيل ہے۔

(۱) قبر میں کافر پرعذاب واجبا، گنهگار مومنوں پر جائز اُحق ہے۔مومنوں کے لئے قبر میں راحت و تواب بھی حق ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ (خلاصة الفتادی جاص ۱۹۹۹، فتح القدير ص ۲۴۷ج۱)

(۲) وفات کے بعد انبیاء علیم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ بیرزندگی جسد

فتؤهات صفدر (جلدسوم)

" فرقه جميعت اشاعة التوحيد والهنة وفرقه ويوبند الل سنت والجماعت كاند جبي مناظره مورخة ١١٣ پريل <u>١٩٨٤ ، كو</u>قرار پايا ہے'' الخ-

اور رکیس المناظرین مولا نامحمد امین صفدر صاحب نے اسی لئے اقرار نامہ پرمولا نامحمہ وین صاحب کے دستخط کرنے کے لئے اصرار کیا تھا کہ وہ آئندہ انکار نہ کر شکیں۔اورمولا نامحمہ ا پونس صاحب نے چونکہ اس پرد سخط کر دئے ہیں ۔اس الئے اب وہ بینیں کہ سکتے کہ وہ دیو بندی الل سنت والجماعت ہیں۔ بلکہ انہوں نے اپنے وشخطوں سے بیٹابت کردیا ہے کہ ان کا فرقہ و یو بندی اہل سنت والجماعت کے خلاف ایک جدید جدا گانے فرقہ ہے۔

(۲) کیکن تو حید کے نام پراس مماتی ٹولہ کے جھوٹ اور دروغ کوئی کی انتہاء سے سے کہ وہ اب بھی اپنے اشتہاروں میں اپنے آپ کو دیو بندی اہل سنت والجماعت ظاہر کر رہے ہیں اور واقرار نامه بین جن کوده دیوبندی ایل سنت والجماعت تشکیم کر بیچے ہیں ،ان کو نام نہاد دیوبندی قرار دیتے ہیں۔ چنانچیاشتہار میں ان کی دروغ گوئی کے الفاظ حسب ذیل ہیں

(۱) بعنوان" مناظره مقرر ہو گیا" لکھتے ہیں مختصر سے کہ ۱۱۳ پریل کے <u>19</u>۸4ء مناظرہ کا دن طے ہوا ، مناظر ہے متعلق ضروری باتیں اسام میں لکھ دی گئیں جس پر فریقین کے دستخط ہوئے۔ تام نہاد علمائے و یو بند کی طرف سے خدام اہل سنت والجماعت کے جماعتی مناظر مولانا امین صاحب او کاڑوی اور حقیقی علمائے و بو بند جمیعت اشاعة التوحید والسنة کے طرف سے جماعتی مناظر مولانا محمد بونس صاحب نعمانی مقرر ہوئے۔اہل سنت والجماعت جمیعت اشاعة التوحید والسنة کی طرف سے مناظرہ گاہ میں مولانا غلام یسین ،مولانا محمد بونس نعمانی ،مولانا عبدالله راشد،مولانا امیر عبدالله اورنام نهادعلائے و یوبند کی طرف سے مولا ناغلام فرید، مولا نامحدامین ،مولا ناعبدالحق وخان بشير مولانا خبيب الله موجود تھے۔

( m ) چنانچه علمائے اہل سنت والجماعت حقیقی علمائے دیو بند کے نمائندہ مولا نا ﷺ غلام ایلین صاحب نے فرمایا الخ ۔

صاحب فرمانے گئے ہو جھے کراب بھی جارا مطالبہ یہی ہے کہ مولوی عبداللہ آف بھکر تین طاق اٹھا کر کددیں کہ اس نے بلا واسطہ یا بالواسط صرحناً یا کتابیاً بولیس کواطلاع نہیں دی۔ ورنہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ نام نہاد دیو بندیوں نے اپنی شكت پر پرده ڈالنے كے لئے بيرس كچھ كياہے''۔

432

علاوہ ازیں مناظرہ میانوالی کےسلسلے میں بھی منکرین حیات نے مولوی ریاست علی صاحب کے متعلق لکھاہے کہ۔

" ٢ مارچ ڪ٩٨٤ء کوچيلنج کي ذمه داري اشاعت التوحيد کے نمائندہ پر ڈالي لیکن طلاق اٹھانے ہے منکراور آنے کا دعدہ کرکے پھرمنکر ہوا''

منكرين حيات النبي علي كل طرف سے يوں طلاقيں ادر فشميں الخوانا بى ان كى یو کھلا ہٹ اور مناظرہ ہے فرار کی دلیل ہے، کہ لوگوں کی توجہ اصل مسئلہ ہے ہٹ جائے اور دیہاتی گنواروں کی طرح وہ ایک دوسرے ہے تشمیں اور طلاقیں اٹھوانے کی مہم میں لگے رہیں۔

لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.

مماتیوں کے جھوٹ در جھوٹ۔

(۱)اشتهار میں اقرار نامه کی عبارت نهیں لکھی۔

مماتی گروہ نے اپنے اشتہار میں قسموں اور طلاقوں کا تو ذکر کردیا، لیکن انہوں نے اس میں مناظرہ دریا خان کے متعلق فریقین کا جواقر ارنامہ سرکاری اسٹام پرلکھا گیا تھاوہ درج نہیں کیا۔ اوریبی ان کی ذلت اور فکست خور دگی کی واضح ولیل ہے۔

كيونكه أكروه اقرارنامه كي عبارت لكصة تؤسب برعيال بموجاتا كهتميعت اشاعة التوحيد والسنة ایک جدید فرقہ ہے اور و یو بندی اہل سنت والجماعت کے مقابلہ میں مسلک اہل سنت والجماعت كےخلاف مسئلہ حیات النبی تلاقتے پر مناظر ہ كر رہاہے \_ كيونكہ اقر ار نامہ بیں واضح طور پر

# شاہ صاحب نے کن اکابر کو للکاراتھا۔

زىرى بحث اشتهار ميں لكھاہے كه۔

"اضغ میں مناظر اسلام مولانا محد یونس نعمانی صاحب شنج پرتشریف لائے اور فرمایا کرآج کے دن کی خفت اور ذلت کو مٹانے کے لئے چندا فراد آئے تھے کہ ماسٹر صاحب سے شاہ صاحب مناظرہ کریں، مناظر اسلام نے فرمایا بیان کا جان جھڑانے کا حربہ ہے۔ میں پر ملااعلان کرتا ہوں کدا گر دوسرا فریق مولا ناسر فراز خان صاحب صفدریا مولانا درخواتی کولائے تو جارے شاہ صاحب ہر وقت مناظرہ کے تیار ہیں۔ اور شاہ صاحب کی عمر بیت گئی آپ نے بار ہا تہارے بردوں کولاکاراوہ مرکئے مگر بیرطریقت کے سامنے آنے کی جرات ندکر سکھالے"

مولانا محمد یونس صناحب نے تو شاہ صاحب کی دیو بندیت کی قلعی خود ہی کھول دی ،ہم یو چھتے ہیں کہ شاہ صاحب نے کن اکا برکوللکارا تھا؟۔

کیا وہ ویوبندی مسلک کے اکابر نتے یا مخالفین مسلک دیوبند؟۔سب
جانے ہیں کہ خیر المدارس ملتان کے سالانہ جلسہ پرشاہ صاحب موصوف نے عقیدہ
حیات النبی کے خلاف تھلم کھلا تقریر کی تھی اور ان کی اس تقریر سے علائے دیوبند کو
معلوم ہوا تھا کہ وہ عقیدہ حیات النبی تقایق کے منکر ہیں۔ جب حضرت مولانا خیر محمد
صاحب جالندھری مہتم و بانی مدرسہ خیر المدارس کو اس کاعلم ہوا تو آپ نے بعد
میں جلسہ کے دوران بی شاہ صاحب کی تقریر کی پرزور تردیدی۔

اس کے بعد دیوبندی مسلک کی تمام جماعتیں جمیعت علمائے اسلام ،مجلس شخفظ ختم نبوت ،احرار اسلام وغیرہ مولانا عنایت الله شاہ صاحب اور مولانا غلام الله خان صاحب کے خلاف ہوگئیں۔ حتی کہ جامع مسجد ورکشا پی محلّہ راولپنڈی علان صاحب کے خلاف ہوگئیں۔ حتی کہ جامع مسجد ورکشا پی محلّہ راولپنڈی میں ۲۲ جون ۱۹۲۲ ورکشا ہوگئیں۔ حتی کو حضرت مولانا قاری محد طیب صاحب مہتم

(٣)مناظره ميانوالي كے تحت لکھتے ہيں۔

''علائے اہل سنت والجماعت مناظر اسلام مولا نامجر یونس نعمانی کی معیت میں۔ الخے۔
(۵) کئین خدامی فرقد نے چینج کی رٹ رگائے رکھی جس پرعلائے اہل سنت والجماعت کا نمائندہ تین طلاقیں اٹھا کر کہ دے کہ اشاعت التوحید کے نمائندہ عین طلاقیں اٹھا کر کہ دے کہ اشاعت التوحید کے نمائندہ حاجی محمد اختر نے چینج دیا ہے، تو چینج کی ذمہ داری بھی ہم جول کرلیں گے''۔

434

مندرجہ بالاعبارات میں منکرین حیات النبی نے اپنے آپ کوائل سنت والجماعت حقیقی و یو بندی اورعلائے دیو بندائل سنت والجماعت کونام نہا دویو بندی لکھا ہے، اور یہی ان کا جھوٹ در جھوٹ ہے۔ کیونکہ وہ مناظرہ دریا خان کے اقرار نامہ میں اپنے آپ کوفرقہ جمیعت اشاعة التوحید والسنة اور فریق جانی کوفرقہ اہل سنت والجماعت دیو بندی تسلیم کر چکے ہیں، اب نا واقف سنی مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لئے اس کے برعکس دعویٰ کررہے ہیں۔

ليكن اب بجهتائے كيا ہوت جب چڑياں چك كئيں كھيت

# کیا شاه صاحب دیوبندی هیی؟

فرقة جميعت اشاعة التوحيد والسة ہے ہمارا پرزور مطالبہ ہے كہا گروہ اہل سنت والجماعت ديوبندى ہيں، تو اپنے امير ومقتدا مولا نا عنايت الله شاہ صاحب بخارى ہے بيتح ريمنواليس كہوہ مذہب اہل سنت والجماعت اور مسلك علمائے ديوبند كوحق مانتے ہيں، اور مسئلہ حيات الانبياء بعد الوفات اور مسئلہ ساع انبيائے كرام عند القور ميں ان كا وہى عقيدہ ہے جوا كا برعلائے ديوبند كا

اوراگرشاہ صاحب موصوف اس کوشلیم نہ کریں ،اور یقیناُوہ ایسی تحریر تثلیم نہ کریں گے۔ تو پھر دیا نتذاری کا تقاضا میہ ہے جمیعت اشاعۃ التوحید والنۃ والے جواشتہار میں اپنے آپ کواہل سنت والجماعت اور حقیقی دیوبندی لکھر ہے ہیں وہ شاہ صاحب سے بیزاری کا اعلان کردیں۔

www.bestufdubooks.wordpress.com

روئدادمنا ظره درياخان

۔ دارالعلوم دیوبندگی بحوزہ حسب ذیل تحریر پرمولانا غلام اللہ خان صاحب مرحوم اور مولانا قاضی نورمحہ صاحب مرحوم اور مولانا قاضی نورمحہ صاحب نے (جواس وقت جمیعت اشاعة التوحید والت کے صدر سخط کر دئے۔لیکن شاہ صاحب اس اجلاس میں حاضر بھی نہ ہوئے اور بعد میں انہوں نے اس تحریر پردستخط کرنے ہے انکار کردیا۔

"وفات کے بعد نی کریم علیہ کے جمداطہر کو برزخ (قبرشریف) میں بعد نی کریم علیہ کے جمداطہر کو برزخ (قبرشریف) میں بعد استحال ہوئے اور اس حیات کی وجہ سے روضہ اطہر پر حاضر ہونے والوں کا آپ صلوۃ وسلام سنتے ہیں"۔

اس تحریر پر حضرت مولانا قاری محد طیب ماحب کے علاوہ حضرت مولانا محد علی ماحب کے علاوہ حضرت مولانا محد علی صاحب جالندهری کے بھی دستخط ہیں۔ اور یہی تحریر جمیعت اشاعة التوحید والت کے ماہنامہ تعلیم القرآن راولینڈی اگست ۱۹۲۳ء میں بھی شائع ہوچکی ہے۔

جمیعت علاء اسلام پاکتان کی مجلس شوری نے بید پاس کیا تھا کہ مسئلہ حیات النبی کے موضوع پر حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر شخ الحدیث مدرسہ نفسرت العلوم گو جرانوالہ ایک جامع کتاب آصیں، چنانچہ مولانا موصوف نے ' د تسکین الصدور'' کے نام سے ایک جامع محققانہ کتاب آصی ۔ جس پر پاک وہند کے اکا ہر علائے دیوبند کی تصدیقات درن ہیں، اور جن ہیں پاکتان کے حسب ذیل علائے ملائے دیوبند کی تصدیقات درن ہیں، اور جن ہیں پاکتان کے حسب ذیل علائے کرام بھی ہیں جو وفات پا چکے ہیں ' علامہ شمس الحق صاحب افغانی، علامہ مولانا محمد فیصاحب بنوری محدث (کراچی)، حضرت مولانا ظفر احمد صاحب محدث عثانی، حضرت مولانا شفر محمد شراحی کی مضرت مولانا شخر محمد شاحب جالند ھری، حضرت مولانا خیر محمد شخرائی مدرسہ قاسم العلوم ملتان، حضرت مولانا خیر محمد شاحب جالند ھری، حضرت مولانا دوست محمد شاحب براروی، حضرت مولانا خلام مولانا دوست محمد شاحب براروی، حضرت مولانا سیدگل بادشاہ صاحب سرحدی، حضرت مولانا

نذیرالله فان صاحب (جامع میحد حیات النبی تجرات) حمیم الله تعانی اجمعین "۔

کیا بیہ سب حفزات مرحومین دیو بندی سی مسلک کے نہ ہے، بلکہ شاہ صاحب تو شخ النفیر حضرت مولا نا احمیلی صاحب لا ہوری قدس سرہ کو بھی اپنی لاکار سناتے رہے ہیں، فرمائے کیا یہ سارے حضرات دیو بندی شخ یانہ ؟ ۔ تو شاہ صاحب کا چیلنج جب اس مسللہ میں اکا برعامائے دیو بند کو تھا تو شاہ صاحب خود دیو بندی کو تکر ہو

# اتمام حجت کے لئے تحریری مناظرہ اور شاہ صاحب کا انکار۔

جب شاہ صاحب نے اپنی تقاریر میں چیلتی بازی شروع کردی تو آخر کارفریقین کی طرف سے حضرت مولا نا ظفر احمّہ صاحب عثانی اور حضرت مولا نا احتشام الحقّ صاحب تقانوی رحمیم اللّه ثالث جمویز کئے گئے ،اور زبانی ہنگای بحث سے بیچنے کے لئے ٹالٹ حضرات نے حضرت مولا نا گلا محمولاً نا اللّہ حسین صاحب اختر مرحوم کو (جوعلائے محمولاً نا اللّہ حسین صاحب اختر مرحوم کو (جوعلائے دیو بند کے نمائندہ ہے) اور مولا نا غلام اللّہ خان صاحب مرحوم ، اور مولا نا سید عنایت اللّہ شاہ صاحب کو (جوفر قد جمیعت اشاعة التو حبد والسنة کے نمائندہ ہے) اپنا اپنا مسلک اور اس کے دلائل ماحب کو (جوفر قد جمیعت اشاعة التو حبد والسنة کے نمائندہ ہے) اپنا اپنا مسلک اور اس کے دلائل ماحب کو کھم دیا۔

مولانا جالندهری اورمولانالال حسین اختر نے تو تحریری جوابات ٹالث حضرات کوارسال کردئے کیکن شاہ صاحب موصوف اورمولانا غلام اللہ خان صاحب نے تحریری مناظرہ سے انگار کردیا اور شاہ صاحب نے یہ بھی لکھ دیا کہ تحریری مناظرہ خلاف سنت ہے ، ای طرح انہوں نے اپنی جان چیٹرائی۔

میکھ تو ہے جسکی پردہ داری ہے

مناظره ميانوالي.

مور ند ۱۲۹ پریل کے ۱۹۸۸ ہو میا نوالی میں ایک مناظرہ طے پایا جس کے لئے ۱۹۱۷ پریل کی تاریخ شرا لظ کے لئے طے پائی، اس تاریخ کوعلائے اہل سنت والجماعت حضرت مولا نامحمد المین صفدر صاحب مطلعم اور مولا نا عبدالحق خان صاحب بشیر مدظلہ العالی، حضرت مولا نامحمد نواز صاحب بلوج، حضرت مولا نا عبدالقدوس خان صاحب قاران اور حضرت مولا نا حبیب اللہ صاحب ڈروی شرا نظ مناظرہ کے لئے بہنچ گئے۔ حضرت مولا نامحمد رمضان صاحب (میانوالی) بھی تشریف لے آئے، جامع مجدنور شرا نظ مناظرہ کے لئے مقررتھی، مگر سہ پہر پائی رمیانوالی) بھی تشریف لے آئے، جامع مجدنور شرا نظ مناظرہ کے لئے مقررتھی، مگر سہ پہر پائی مہودی کے کے مقررتھی میں ہوکر بیٹھے رہے، اور مہید میں ان کے کہنے پر اختر علی مماتی مہد میں آئے کی جرائت نہ کر سکے اور عین وقت پر مولوی محمد یونس کے کہنے پر اختر علی مماتی مناظرہ کروانے سے مخرف ہوگیا، شاید دریا خان والا دستوریاد آگیا ہو۔

چيلنج كس كاتها.

اختر علی کی طرف ہے رقعہ موصول ہوا کہ چیلنے مولوی محمد نواز بلوچ صاحب کا ہے، مولانا محمد نواز صاحب نے قرمایا کداگر میر ہے چیلنے پر بات کرنی ہے تواس کے لئے نہ شرائط کی ضرورت ہے، نہ مناظرہ کی ۔ کیونکہ میں نے چیلنے دیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے کسی فر صدوار محدث ہفسریا مجہد کی کتاب سے بیعقیدہ ثابت کردو کہ حضور اللہ ہے اپنی قبر میں بے حس و بے جان ہیں، اور آپ کی روح مبارکہ کا آپ کے جسم مبارک ہے کوئی تعلق نہیں اور ندآ پ عندالقبر پڑھا جانے والا صلوٰۃ وسلام ہنتے ہیں، تو ہیں مندما نگاانعام دول گا۔

لایئے مولوی محمد یونس صاحب کو وہ کوئی ایسا حوالہ پیش کریں اور منہ مانگا انعام حاصل کریں؟ یگر اختر علی مولوی یونس صاحب کواس بات پر آ مادہ نہ کرسکا۔

کے شدہ مناظرہ اختر علی ہے لینے پر تھا جس سے لئے اس نے با قاعدہ اپنادعوٰ کی لکھ کردیا، طیمن مولوی محمد یونس صاحب نے اپنی جان چھڑانے کے لئے بے چارے اختر علی کوچینے سے انکین مولوی محمد یونس صاحب نے اپنی جان چھڑانے کے لئے بے چارے اختر علی کوچینے سے

منحرف ہونے پرمجبور کر دیا۔

# مماتیت کی داستان فرار۔

سہ پہر پانچ بجے معلوم ہوا کہ مولوی یونس صاحب اپنے رفقاء سمیت مسجد گھنڈ والی میں پر دہ نشین ہو بچکے ہیں ،علاء اہل سنت والجماعت نے بھی یا جمی مشورہ کے بعد مولا نا عبدالحق خان بشیرصاحب کوان کے تعاقب میں بھیج دیاا درانہوں نے گھنڈ والی مسجد کے پہلو میں ایک مکان میں ڈریرہ ڈال دیا ،اور تحریری شرائط نامہ مولوی محمد یونس صاحب کو بھیج دیا جس کے ساتھ ایک اشتہار مجمی خسلک تھا کہ۔

''کیا مولوی پونس صاحب میانوالی کا طے شدہ مناظرہ ای تحریر پر کرنے کے لئے تیار ہیں جس پروہ دریا خال میں دھخط کر چکے ہیں''۔

یہ اشتہار ای نماز کے بعد گھنڈ والی مسجد کے نمازیوں میں نماز مغرب کے بعد تقسیم کیا عمیا۔مولوی یونس صاحب کا حال وہی تقا کہ۔

### زمیں جدید نہ جدید گل محم

بالآخرمولا ناعبدالحق خان صاحب ما پوس ہوکرساڑھے سات بجے واپس آگئے ،عشاء کی فہراڑھے سات بجے واپس آگئے ،عشاء کی ف نماز کے بعد مسجد نور میں ایک عظیم الشان جلسہ ہوا۔ جس میں مولا نامحد رمضان صاحب مدخلاۂ اور رئیس المناظرین مولا نامحد امین صاحب وامت برکاتھم العالیہ نے تفصیلی بیان فر مایا اور رات بارہ بجے کے بعد علماء اہل سنت والجماعت واپس تشریف لے گئے۔

# عظيم فراده

۱۱۹ پریل کے بھگوڑ ہے جوشرا لطامناظرہ طے کرنے کی جسارت نہ کرسکے، ۲۶ اپریل کو پھر انجھے ہوگئے، انہوں نے سمجھا کہ میدان خالی ہوگا۔ گرعلاء اہل سنت والجماعت اپنے فرائض منصبی سے غافل اورمما تیت کے طریقہ واردات سے بے خبر نہ نتھے۔ مولا ناعبدالحق خان بشیرصاحب اپنے رفقاء کے ہمراہ میا نوالی پہنچ کیا تھے۔ مولا نایونس ہے، آپ نے دریاخان میں دستخط کر کے تسلیم کیا کہ آپ کا اور آپ کی جماعت فرقہ جمیعت اشاعة التح حیدوالت کا مسلک دیو بنداور فد جمیعت الشاعة التح حیدوالت کا مسلک دیو بنداور فد جب اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق وواسط نہیں۔اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو دیو بندی یاسنی لکھنے سے شرم محسوس نہیں کرتے۔ دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہوجا

دوری چھوڑ دے لیک رعک ہوجا سراس موم ہویا سنگ ہوجا

### فيصله تو هوچكا.

فیصلہ تو دریا خان کی تحریروں میں ہو چکا ، آپ نے مان لیا کہ عذاب وٹو اب قبرجہم کو ہوتا ہے ، قبر کی حقیقت کو بھی آپ نے مان لیا کہ قبرای جگہ کا نام ہے ، جہاں میت کا جسم یا اس کے اجزاء موجود ہوں ۔ آپ نے بیمجی مان لیا کہ فرقہ جمیعت اشاعة التو حید والسنة فرقہ اہل سنت والجماعت دیو بندی کے مخالف ایک مستقل فرقہ ہے۔

اب آپس فیصلہ کے منتظر ہیں؟۔

آ تھیں اگر ہند ہیں تو پھر دن بھی رات ہے اس میں بھلا قصور ہے کیا آفاب کا

# مماتى ٹوله كاايك اور نراله جهوث.

نوجوانان جمیعت اشاعة التوحید والت دریاغان کی طرف سے جواشتہار شائع ہوا ہے، اس بیں مناظرہ میانوالی کے تحت ریجھی لکھا ہے کہ۔

" ارج کا ارج کا ارج کا ارج کا تریه حاجی محمد اختر (نمائنده جمیعت اشاعة التوحید والنة) اور ریاست علی (نمائنده خدام ابل سنت والجماعت) کے مابین طے ہوئی۔ جس میں فریقین کاعقیده لکھا ہوا ہے کہ حاجی محمد اختر اشاعتی ، مدمی حیات انبیا ، (برزفی ) اور ریاست علی خدای مشکر حیات انبیاء ہے '۔
) اور ریاست علی خدای مشکر حیات انبیاء ہے '۔
، مارا مطالبہ ہے کہ وہ تحریر چیش کرو کہ جس میں لکھا ہے کہ ریاست الی خدای خدای

صاحب نے اپنے آ دمیوں کو بھیجا کہ مناظرہ کے لئے آ کمیں اور مولا ناعبدالحق صاحب نے فرمایا کہ آج کا مناظرہ ۹ اُتاریخ کی شرائظ پر موقوف تھا۔ مگر ۹ اکو آپ نسیامنسیا ہو چکے تھے۔ آج اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو نیا چیلنج لکھ کرد بچئے ۔ مگر مولوی یونس صاحب اس پر آ مادہ نہ ہوسکے اور نہ ہی وہاں پر موجود مولا نامجر حسین نیلوی وغیرہ انہیں آ مادہ کرسکے۔

440

## ان الباطل كان زهوقا.

ظہری نماز کے بعد مماتیوں کے نمائندے دوبارہ آئے اور آ کرمنت ساجت شروع کردی کہ شہر میں فساد ہو جائے گااس لئے آپ اپنے علماء کو واپس بھیج دیں ، ہم بھی اپنے علماء کو واپس بھیج دیں گے۔ حافظ ریاست علی صاحب نے فرمایا پہلے تم اپنے علماء کو واپس بھیج دو پھر ہم بھی واپس بھیج دیں گے۔ حافظ ریاست علی صاحب نے فرمایا پہلے تم اپنے علماء کو واپس بھیج دو پھر ہم بھی واپس بھیج دیں گے۔

وہ وعدہ کر کے چلے گئے کافی دہر کے بعد واپس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ اشتہار شائع نہ کرنے کی ضانت دے دیں تو ہم واپس جانے کے لئے تیار ہیں۔

> بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اک قطرہ خون نکلا

حافظ ریاست علی صاحب نے بیر ضانت دینے سے انکارکر دیا جمعر کی نماز کے وقت معلوم ہوا کے گھنڈ والی مسجد کے پردہ نشیں یا نؤ واپس جا چکے ہیں یا زلیخا کا سمات تالوں والا پردہ اختیا رکر چکے ہیں ۔نمازعصر کے بعد مولا ناعبدالحق خان بشیر صاحب بھی واپس تشریف لے گئے۔

### مولوى يونس صاحب شريف بنو-

مولوی یونس صاحب!۔ آپ نے پورے علاقہ کی فضا مکدر کررکھی ہے گرسامنے آنے کی آپ میں جرأت نہیں۔ آپ پر دہ نشیں ہوکر صرف وسوسے ڈالنا جانتے ہیں یا اشتہارات کے ذریعے سنی شہرت حاصل کرنا جائے ہیں۔ آپکے قول وفعل میں تضاداور بعد المشر قیمن پایا جاتا ذریعے سنی شہرت حاصل کرنا جائے ہیں۔ آپکے قول وفعل میں تضاداور بعد المشر قیمن پایا جاتا

443

والے خدام اہل سنت تھے، اور ریکھی انکا دجل ہے کیونکہ مناظرہ جنڈ انوالہ کے محرک مولا تا بوسف صاحب، مولانا قارى فتح محمرصاحب، اورمولانا حافظ محمرعباس صاحب جماعتی طور پر جمیعت علماء اسلام سے مسلک ہیں۔ اور مناظرہ دریا خان کے فریق جناب مولانا غلام فريد صاحب بھی جميعت علماء اسلام سے جماعتی تعلق رکھتے ہيں ۔ اور میانوالی کے حافظ ریاست علی صاحب بھی جمیعت علماء اسلام کے ہیں۔

ہاں البتہ جمیعت علماء اسلام کے دونوں گروپ چونکہ مسلکا دیو بندی ہیں اور عقیدہ حیات انبیاء میہم السلام میں وہ اکابرعلاء دیو بندہی کے تبع ہیں ، اور خدام اہل سنت بھی سنی اور د بوبندی مسلک کی تبلیغ اور اس کے دفاع کے لئے کوشش کررہے ہیں۔ اس لئے عقیدہ حیات النبی اللہ کے مناظرہ میں وہ جمیعت علماء اسلام کے نمائندوں کی حمایت کرتے ہیں۔

مناظر الل سنت والجماعت حضرت مولانا محمدامين صفدرصاحب بهي سني اور دیوبندی مسلک عن کی طرف سے کامیاب مناظر ہیں ،اس کئے ویوبندی مسلک کے علماءان كوحسب ضرورت بلاكيتے ہيں۔

# مماتیوں کے مشکل کشا، حضرت او کاڑوی۔

بلكة خودمولا ناعنايت الله شاه صاحب نے بھی اہل حدیث كے ساتھ مناظره میں مولا نا او کاڑوی کو ہی مناظر تجویز کیا تھا اور خوداس مناظرہ کی صدارت کی تھی۔ تو جمارا سوال بدہے کہ اس وقت تو مولانا او کاڑوی صاحب صرف ماسٹر نہ تھے، بلکہ كامياب ترين مناظر تنے اب شاہ صاحب كے مقابلے ميں الكى كوئى حيثيت نہيں

ایں چہ بوانجیب جس طرح ان سے پہلے سنی دیو بندی علماء میں مناظر اسلام حصرت مولانا

روئيدادمناظره درياخان

فتو عات صفدر (جلدسوم)

منکر حیات انبیاء ہے'؟۔

حقیقت بیہ کفریقین کی جوتر رہاس کی عبارت حسب ذیل ہے۔

#### عبارت

" بسم الله الرحمٰن الرحيم - آج بروز پيريتاريخ ٢ مارچ مايين محمد اختر ولد غلام حسين محلّه ميانا اور حافظ رياست على صاحب عقيده حيات النبي النبي علي كموضوع ير مناظره طے ہوا، بیمناظرہ بتاریخ ۲۶ اپریل بمقام میانوالی شہر میں ہوگا، اورشرائط ومقام کاتعین صدرمناظرین مقامی حضرات کے مشورہ ہے ۱۱ اپریل کوکرینگے۔ جناب محداختر صاحب کی جانب سے دعوی ہے کہ

"حضور الدر الله بالمنظم برزخ مين روحاني حيات كے ساتھ زندہ بين اور ریاست علی صاحب اس دعوٰی کا انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی برزخ میں جسمانی حیات ہے ( یعنی دنیوی )۔"

ال تحریرے واضح ہے کہ حافظ ریاست علی صاحب نے اختر علی صاحب کے ال عقیدے کا انکار کیا ہے کہ حضور پاک سیالی عالم برزخ میں صرف روحانی حیات كے ساتھ زندہ إلى ، اوراس كے بعد انہوں نے اپنا يعقيده لكھا ہے كه

"اور برزخ میں جسمانی حیات ہے (لیعنی دنیوی)"

كيكن مدعيان توحيد في يرة خرى عبارت اشتهار من نبيل لكسى تاكه ناواقف لوگ سیمجھیں کہ حافظ ریاست علی صاحب حیات انبیاء کے بالکل محربیں۔ بیہے ان كا فراڈ اور جھوٹ رتواس كے جواب ميں سوائے۔

> ﴿لعنت الله على الكاذبين ﴾ کے اور کیا کہ سکتے ہیں۔

(٢) اشتبار میں جا بجا پہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ان کے مقابلہ میں مناظرہ کرائے

لال حسین صاحب اختر رئیس المناظرین تھے۔ای طرح ان کے بعد اب مولانا محد امین صفدرصاحب مدخلدر کیس المناظرین ہیں۔اوراشاعت التوحید والت والے انکا نام من کرہی گھبراجاتے ہیں۔

مشہور تو حیدی مولوی احد سعید کلا ہٹوی سے پوچھے، راجن پور شلع ڈیرہ غازی خان کے مناظرہ میں شکست فاش کھانے کے بعد کیا مولا نااد کا ڑوی کے سامنے آنے کی جرائت کر سکتے ہیں؟۔ان کی جگہ اب مولا نایونس صاحب کو بطور مناظر پیش کیا جا تا ہے۔لیکن ان کے دل سے پوچھے کیا وہ مولا نا او کا ڑوی صاحب سے مناظرہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں؟۔

# آخری فیصله کی بات۔

مناظرہ دریا خان (بھکر) کا اقرار نامہ سرکاری اسٹام پرلکھا ہوا ہے، جس پر فریقین مولانا غلام فریدصاحب، اور مولانا شیخ غلام کیمین صاحب کے دستخط ہیں، اور فریقین کے مناظرین مولانا محرامین صفدرصاحب اور مولانا محریونس نعمانی (میانوالی) کے بھی دستخط ہیں۔ دونوں نے اپنا عقیدہ بھی لکھ دیا ہے۔ اب نوجوانان جمیعت اشاعۃ التوحید والسنۃ ہمت کریں اور دریا خان میں ہی فیصلہ کن مناظرہ کے لئے کوئی کامیاب سکیم بنا کمیں نا کہ بیروز روز کا خلفشار ختم ہوجائے۔

وماعلينا الا البلاغ المبين.

# Best Urdu Books

